





"اسلامی جمہوریہ یاکتان میں قانون توجین رسالت امریکہ کے کلیے میں نیزے کی انی کی طرح عمیق برتوں میں اتر تا جا رہا ہے۔ امریکی صدر سے لے کر یاکتان میں امریکی سفیرتک ہر ایک بزر جمرکی میں کوشش ہے کہ بیا قانون خم كرويا جائ اور يول وشمنان اسلام كوشان رسالت مآب على مي تو بین کا اوپن لاسنس مل جائے۔ یارلیمنٹ اور سپریم کورث سے متفقه طور پر منظور شدہ اس قانون کے خلاف امریکی ہدایت براہ راست مداخلت فی الدین ہے۔ بےنظیر بھٹو سے لے کر صدر جزل پرویز مشرف تک ہر حکران نے امریکی بارگاہ میں نیاز حاصل کرنے کے لیے اس قانون کو بالواسطہ یا بلاواسطہ تم کرنے کی در بردہ ہر ممکن کوشش کی۔ مگر اسلامیان یا کستان کے زیردست غیظ و خضب کے سامنے انہیں عبرتاک ذلت ورسوائی اٹھاتا بڑی کلیدی عبدوں یر فائز سیکولڑ ب دین اور امریکی تخواه یافته بیورو کریٹ اب بھی اس تاک میں بیٹے ہیں کہ كب مسلمان بي حى بي ميتى اور غفلت كى جاور اور هكرسو جاكي اور وه اي نایاک ارادول میں کامیاب مول \_ مربدان کی خام خیالی ہے۔ وہ احقول کی دوزخ میں رہتے ہیں ....."





انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تحفظ ختم نبوت، لاھور



- الدرمحرم محمدامين جاويد
- 🛞 برادرِگرای محمد شامین برواز
  - 🛪 برادرعزیز محمه تنویر شنمراد
  - ادرس برادرس محموقد بیشنراد 🛞



جن کی وجہ سے زندگی کی بے شارصعوبتیں ،خوشگوار راحتوں میں بدل کئیں۔

اِک نظرتم مرے مجبوب نظرتو دیکھو!

# فهرست

5

| • | احقول كى دوزخ شرر يخداك!                             | محدمتين خالد               | 15 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| Φ | احتراف حتمت                                          | صاجزاده طارق محمود         | 17 |
|   | ناموں رسالت كے خلاف ناپاك سمازشوں كاتسلسل            | محمرنو يدشابين الميرود كيث | 23 |
| 0 | قانون وبين رسالت فتم كرني كامر كي تكم                |                            | 23 |
| 0 | جرمن پارلیمینٹ کی ہوایت                              |                            | 24 |
| 0 | بى بى كى شرائيزى                                     | 3                          | 24 |
| 0 | قانون توجين رسالت مين تبديلي اورنو ازشريف            |                            | 24 |
| 0 | توبين رسالت كمقد المتدهاتي شرى مدالت خطل كرن كاليمار |                            | 25 |
| 0 | قانون توبين رسالت أوراسلامي نظرياتي كونسل            | ÷                          | 25 |
| 0 | اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش                        |                            | 26 |
| 0 | نوازش يف حكومت كافيعله                               |                            | 27 |
| 0 | راجة ثلغرالحق                                        |                            | 27 |

| 28 | خالداتور                                 | 0 |
|----|------------------------------------------|---|
| 28 | عارمين                                   | 0 |
| 29 | قانون قومين رسالت ميں تيديلي             | 0 |
| 29 | احتجاجی تحریک مظاہر سے اور بیانات        | 0 |
| 34 | يوم احتجاج                               | 0 |
| 41 | جلو <i>س پر</i> پولیس کالانځی میارج      | 0 |
| 42 | پېائى                                    | 0 |
| 43 | ايوى                                     | 0 |
| 43 | لمائ كمبخت كوكس وقت خداياوآيا!           | 0 |
| 43 | امریک کے بار نی کے غدار                  | 0 |
| 44 | فقرموثو                                  | 0 |
| 44 | شاهره بيل                                | 0 |
| 44 | بمثوكروپ                                 | 0 |
| 45 | جشس(ر)جاويدا قبال                        | 0 |
| 45 | عمران خان                                | 0 |
| 45 | موتاطا برالقاوري                         | 0 |
| 46 | جمل قادري<br>-                           | 0 |
| 47 | وغيره وغيره                              | 0 |
| 47 | فرنثير بوسث ميں اشتعال انگيز خط کی اشاعت | 0 |
| 48 | ڈسر کٹ مجسٹریٹ کاپ <sub>ر</sub> یس نوٹ   | 0 |
|    |                                          |   |

| 0 | احتجاج مظاهر                                    | 48  |
|---|-------------------------------------------------|-----|
| 0 | احتجاج كادوسرادن                                | 49  |
| 0 | تحقیقاتی کمیشن کا قیام اورائے بی این ایس کی ایل | 50  |
| 0 | تحقیقاتی ٹر بیول کی رپورٹ                       | 51  |
| 0 | دحمت آ فریدی کومز ائے موت                       | 51  |
| 0 | انور کنیتھ کومزائے موت                          | 52  |
| 0 | محمتاخ رسول وجيبهالحن                           | 53  |
| 0 | شاتم رسول کا عبر تناک انجام                     | 54  |
| 0 | كلمه طبيه مين تحريف كرنے والے كوسز ائے موت      | 61  |
| 0 | مرزا قادیانی کا دوسراجنم                        | 61  |
| 0 | يوسف كذاب كاقل                                  | 64  |
| 0 | یوسف کذاب کے حالات                              | 66  |
| 0 | خوابش                                           | 69  |
| 0 | يوسف كذاب كي ميت قادياني قبرستان ميس            | 69  |
| 0 | شاتم رسولً يونس شيخ                             | 69  |
| 0 | عمتاخ رسول كالمآل                               | 70  |
| 0 | ياكستان ميل قومين رسالت كي قانون كي ضرورت نبيس؟ | 70  |
| 0 | قانون تو بین رسالت کے خلاف پرتشد دمظاہرہ        | 7.1 |
| 0 | ح ج میں دھما کہ عیسائیوں نے خود کیا             | 71  |
|   |                                                 |     |

72

73

0 کومت بنجاب جمولے فدہب کے باغول کومزائے موت

وے۔مرحداسمبلی کی قرارداد

جائمااورسلمان رشدی

| 74 | ÷ ŵ   | 295 ى كى آ ۋىيل                                       | 0   |
|----|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 75 |       | ہندوؤں کی شان رسالت میں تو بین                        | 0   |
| 75 |       | ° پیپیی'' کی طرح نا تیک بھی اسلام دشمن نکلی           | 0   |
| 76 |       | لمٹی پیشنل کمپنی کی طرف ہے قو می پر چم کی تو ہین      | •   |
| 77 |       | قبرالی کودعوت نه دیجئے                                | 0   |
| 77 | 3     | جاپان میں قرآنی آیات کے حال کیڑوں کی فروخت            | 0   |
| 78 |       | مکه دیدیند کوتباه کرنے کی اسرائیلی فوجی مشیر کی دهمکی | 0   |
| 79 |       | نشرياتی اداروں کی شرمناک حرکتیں                       | 0   |
| 80 | · [x] | فرشى پلاسنك ميث پراسلام كي تو بين                     | 0   |
| 81 | . 3   | سكرييول پراسم محمد چھاپنے كى ناپاك جسارت              | 0   |
| 81 |       | كلمه طيبه كالبحرمتي                                   | 0   |
| 81 |       | ایک پردفیسر کی ہرزہ سرائی                             | 0   |
| 82 |       | ليبريارنى كيسيميناريس مقررين كازبرافشاني              | 0   |
| 83 |       | امريكى ناپاكسازش                                      | 0   |
| 83 |       | قرآنی آیات والی پتلونیں                               | 0   |
| 83 |       | توجين درمانت كدفى كارثون فلمول كى كطيعام فردخت        | . 0 |
| 86 |       | تحريف شده قرآن                                        | •   |
|    |       |                                                       |     |

| 86  |                              | ،<br>فرانس میں تو بین مذہب کا مقدمہ            | 0        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 87  |                              | نياسلمان دشدى                                  | 0        |
| 87  | ,                            | امر کی پادر بول کی شرانگیزیاں                  | 0        |
| 90  | •                            | تو بین رسالت کے فلاف مظاہرہ کرنے پر            | 0        |
|     |                              | 33 طلبركوسكول سے خارج كرنے كا فيصله            |          |
| 91  | محرعطاءاللد مديق             | ام الحقوق                                      |          |
| 108 | ڈاکٹراسراداحہ                | قانون تحفظ ناموس رسالت                         | 0        |
| 113 | سیدنظرزیدی                   | توبين رسالت ، ايك علين جرم                     |          |
| 116 | محمرعطا والله مبدليتي        | قانون تومين رسالت مين تبديلي محركات ومضمرات    |          |
| 159 | محمرعطا والشدميديق           | قانون توجن رسالت أورذي كمشنر كاكردار           |          |
| 168 | محمراساعيل قريشي (ايدُووكيث) | قانون تو ہین رسالت کی بحوزہ ترمیم کاعلمی جائزہ |          |
| 172 | عطا الرخمن                   | سيكورا يجند عى پسإتى                           | Q        |
| 175 | الجينتر محرسليم اللدخان      | تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی           |          |
| 177 | حاجمير                       | آ وَبُمِينَ آ زَمَالُو!!!                      |          |
| 180 | حابدمير                      | غازى علم دينوں سے مقابلہ                       |          |
| 182 | عرفان مديتي                  | نامون رسالت ً                                  |          |
| 185 | انوارحسين بإشمي              | تو بین رسالت کے قانون میں تبدیلی               | <b>Q</b> |
| 189 | عبدالحفيظ عابد               | قانون ناموں رسالت كے خلاف مېم جو كى            |          |
| 195 | محمة شريف ہزار دي            | تو بین رسالت کے قانون میں تبدیلی               |          |
| 198 | حجِل حر مانی                 | ناموں رسالت کے مسئلے رجیلس ندا کرہ             |          |

| 208 | صاحبز اوه طارق محمود          | تحفظ ناموس رسالت كحقالون ميس                           |   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
|     |                               | تبدیلی کے نقصانات کیا ہوتے؟                            |   |
| 216 | <b>مانط ثنيق ا</b> لرحمن      | 19 مئ يوم تشكر                                         |   |
| 219 | ادارىيە بىغت مدوزە مىغرب مومن | توبين دسالت آرؤينس ش ترميم                             |   |
| 222 | حشمت على حبيب (الدودكيث)      | يبودى ميسانى اورقاديانى سازش                           |   |
| 225 | ادار ما فت روزه " فتم نبوت "  | تو بین رسالت کے قانون اورا متاع                        |   |
|     |                               | قاديانيت آرؤينس كوختم كرنے كامطالبه                    | , |
| 229 | ادارىيىمغت روزه " فتم نبوت "  | قاديانيوں كى جانب سے تو بين رسالت بينى لٹريكر كى تقسيم |   |
| 233 | ذيرك حيدر                     | توبین رسالت کا قانون ایول اور برائیول کے دویے          |   |
| 237 | محمة عطاءالله معدلقي          | رسول الله كوسيكوار كيني كي جسارت                       |   |
| 241 | ماعمر                         | مرف فرنكيز بيست بجرفيين                                |   |
| 243 | ابوبكرقدوي                    | توجن رسالت كواقعات كالتلسل                             | a |
| 246 | محرمطا الشمدلقي               | اشتراکی ظلمت کدے کے بےنورد ماغ                         |   |
| 249 | محرعطا والتدصد لقي            | فرنكئر يوسث كى بحالى                                   |   |
| 254 | اييلمان                       | بورپ کی اسلام دهمنی                                    |   |
| 263 | عبدالرشيدانسارى               | امريكديس كمتاخانفكم اورمجدانضي                         |   |
|     |                               | كسامن يهود يون كاناج                                   |   |
| 266 | ايم ايم احسن                  | اسلام كےخلاف برز وسراكي                                |   |
| 269 | حالمسلطان                     | عا المام ك خلاف مغربي ميذيا كالكمناؤنا كردار بفقاب     | Q |
| 272 |                               | امر یکهاورتو بین رسالت ایک                             |   |
|     |                               |                                                        |   |

|     | 29 46 5 4                   |                                                  |          |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 275 | عزيز الرحمن ثاني            | امريكه من توبين رسالت كوافعات من تتلسل           | •        |
| 282 | عزيزالرحمٰن ثاني            | اسلام غيرمسلمون كالمسل فثانه                     |          |
| 285 | ايرابيم ايوخالد             | اسلام کےخلاف مغربی جھکنڈے                        |          |
| 295 | عبدالله                     | ایک اورفلم مرکس لیے؟                             | <b>Q</b> |
| 297 | ادارىيدوزنامە"اسلام"        | محن انسانيت كي شان اقدس مين كتاخي كي ناپاك جسارت |          |
| 300 | عزيز الرطمن ثاني            | محن انسانيت كى كردار كشى كى ندموم مم             |          |
| 302 | سليم يزواني                 | نی کریم کی شان میں گستاخی                        |          |
| 306 | چ <b>اد پ</b> رمحمود        | ج <sub>ىر</sub> ى فال دىل كا مروه بيان           |          |
| 308 | پروفیسر شیم اخر             | چيرى فال ويل كى ہرز وسراكى                       |          |
| 311 | سيف الله خالد               | بيشرئ بيحتى اورذ هنائي                           | Ò        |
| 313 | عثان ولي الله               | تو بين رسالت                                     |          |
| 317 | مثيق مديقي                  | منافقت امریکیوں کے لئے آزار بن جائے گی           |          |
| 319 | عبدالله                     | عيسانی تعلیمی ادارول کا تکروه کردار              |          |
| 320 | محرعطا الله صديقي           | عيما كى بإدرى كى توجيان تعزجمارت                 |          |
| 326 | ادارىيە مفت روز وفتم نبوت   | "مقابله حسن" اورتوجين رسالت كاارتكاب             |          |
| 330 | قامنى كاشف نياز             | مسلمان نامون رسالت كرجان كول دية بن؟             |          |
| 347 | بر گیدُئیر(ر) مش الحق قامنی | امريك كي بنياد رست ميهوني عيسائي                 |          |
| 354 | حافظ عبدالتين مسلم          | اسلام کے خلاف میرودو ہوداور مسلیمیوں کا گفہ جوڑ  |          |
| 363 | مقبول احمد د بلوی           | اسلام وشمن كونوبل انعام                          |          |
| 365 | محرعبدالنتقم                | سنت نبوی کی ویروی ایک روش مثال                   |          |
|     |                             |                                                  |          |

| 368 | سيدفحرقاتم              | پاکستان پرامریکه کی افزام تراشیاں                | ٥, |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 374 | تؤریثرانت               | دجال کے سفیر                                     | D  |
| 386 | ايوامامدعابد            | امت مسلمه کاخاموش مجرم                           |    |
| 397 | محد عطاالله مديق        | تعلیی نصابقرآنی آیات کااخراج                     |    |
| 401 | متين فكرى               | امریکی غلامی کا ایک اورشرمناک مظاہرہ             |    |
| 404 | سيدقاتم شاه             | اسلام كوفرسوده فدجب قراردين والى كمابول كامجرمار |    |
| 408 | پیر بنیا مین رضوی       | الكلش ميذيم سكولول كالسلام وثمن نصاب             | ū  |
| 411 | انوار حسين حقى          | قرآنی آیات اور سورتوں میں تحریف                  |    |
| 414 | ثروت جمال اصمعي         | افسوس كدفرعون كوكالج كى شدوجمي                   |    |
|     |                         | تحفظ ناموسِ رسالت مَرَّالِكُمُ اور قانونِ        |    |
| 425 | بروفيسرخولته جارين تجيل | توثان رمالت مَالَكُمْ رائهم كتب كي فوست          |    |



# احقول کی دوزخ میں رہنے والے!

حضور نی کریم الله کی کریم الله کی عزت و ناموس پوری کا نکات کا سرماید حیات ہے۔ اس اللہ متاع کا تحفظ ہر مسلمان اپنی جان کے تحفظ سے بھی زیادہ ضروری سجعتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان رنگ نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود اس معاملہ میں بنیان مرصوص کی طرح ایک بنیاد ہے۔

یورپ بالخصوص امریکہ کی آکھول میں مسلمانوں کا بدلازوال اور بے مثال جذبہ کانتے کی طرح کھنٹا ہے۔ وہ گاہے ماہے مسلمانوں کے اس نا قابل تسخیر جذبہ کو نقصان پہنچانے سے درینے نہیں کرتے۔ یور پی اور امریکی اخبارات و رسائل میں ایسی ول آزار تصاویر اور مضامین شائع کیے جاتے ہیں جن میں اسلام اور اس کی مقدس تعلیمات و شخصیات کی تفخیک واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ جس مضمون میں قرآن اور بائبل کا ذکر ہو وہاں بائبل کی تفخیک واضح اور قرآن مجید کو جان ہو جھ کر الٹا کرکے دکھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور ان کی عبادات پر براہ راست طنر کی جاتی اور طعن تو ڑا جاتا ہے۔ مدارس کو دہشت کردی کے اڈے اور مساجد کو ان کی تربیت گاہ کہا جاتا ہے۔ ان سب حربوں اور ہشکنڈوں کا مقصد مسلمانوں ور مساجد کو ان کی تربیت گاہ کہا جاتا ہے۔ ان سب حربوں اور ہشکنڈوں کا مقصد مسلمانوں کو ہمہ جہتی دباؤ کا ہدف بنا کر بے حمیت بنانا ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکتان میں قانون تو ہین رسالت امریکہ کے کیلیج میں نیزے کی افی کی طرح عمیت پرتوں میں امریکہ کے کلیج میں نیزے کی افی کی طرح عمیت پرتوں میں امریکی صدر سے نے کر پاکتان میں امریکی سفیر تک ہرایک ہزرجم کی لیمی کوشش ہے کہ بیت قانون ختم کر دیا جائے تا کہ دشمنان اسلام کو شان رسالت ما ببتات میں تو بین کا او پن لاکسنس مل جائے۔ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے بھی اپنی امداد اس قانون کوختم کرنے سے مشروط کرتے ہیں۔

اس قانون کو غیرموٹر بنانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قانون تو ہین رسالت کا مقدمہ جسٹریٹ یا فی پی کمشنر کی منظوری سے درج ہوگا۔ بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ قانون تو ہین رسالت ملک کا مقدمہ اگر بچ تابت نہ ہوا تو مدگی کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج درج ہوگا۔ بھی میدرائے سامنے آتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش سے مقدمہ درج ہوگا۔ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کی ساعت صرف وقاتی شرقی عدالت بی کرے۔ ہماری حکومت قانون تو ہین رسالت ملک ہیں ترمیم کرکے امریکہ اور اس کے حواریوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے۔ حالانکہ قانون تو ہین رسالت ملک ہیں جوزہ ترمیم سے بھی امریکہ اور اس کی پروردہ لاییاں مطمئن نہیں ہوں گی بلکہ اسے حکومت کی کزوری سمجھ کر اس کے خلاف اپنے دوسرے دین مخالف مطالبات منوانے کے لیے دباؤ میں اضافہ کریں گی کیونکہ مغربی دنیا کا نصب العین یا کتان کواس کی اسلامی شناخت سے محروم کرنا ہے۔

پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سے متفقہ طور پر منظور شدہ قانون کے خلاف امر کی ہوایت براہ راست مداخلت فی الدین ہے۔ بنظیر بھٹو سے لے کرصدر جزل پرویز مشرف کس بر حکران نے امر کی ہارگاہ میں نیاز حاصل کرنے کے لیے اس قانون کو بالواسطہ یا بلاواسطہ فتم کرنے کی در پردہ برممکن کوشش کی۔ گر اسلامیان پاکتان کے زبردست غیظ و فضب کے سامنے آئیں عبر تناک ذلت و رسوائی اور ہزیمت و پہائی اٹھانا پڑی۔ کلیدی عبدوں پر فائز سیکول بدین اور امر کی تخواہ یافتہ بیورو کریٹ اب بھی اس تاک میں بیٹے عبدوں پر فائز سیکول بدین اور امر کی تخواہ یافتہ بیورو کریٹ اب بھی اس تاک میں بیٹے بیل کہ کب مسلمان بوئی بیٹے اور فائلت کی چا در اوڑھ کرسو جائیں اور وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوں۔ گر یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ احقول کی دوز خ میں رہے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ گر یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ احقول کی دوز خ میں رہے ہیں ۔ … کوئی ہے جو ان کو یقین دلا سے کہ آ موز تر میارے آ قا الئے بھی لئک جائیں تو اس قانون میں معمولی سے جو ان کو یقین دلا سے کہ آ میے تو گری بازار دیکھنا

# اعتراف عظمت

مفكر احرار يوبدى افضل في في دومجوب خدا" (علية) ك ابتدائيه من ابنا ایک خوبصورت قول لکھا ہے کہ "اعتراف عظمت کے لیے باعظمت انسان ہونا ضروری -ب-"ای جذبہ کے حصول کی تسکین کی خاطر راقم بیشدا متراف عظمت کا قائل ہے۔ عزیزم متنین خالد کی تھی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ وہ تھم اور کتاب کی دنیا میں ہوا کے جمو کے کی طرح آئے اور آ ندمی کی طرح جما کئے۔ اِن کی کمایوں کا کیے بعد دیگرےمظرعام برآ نا بلاشبہ ان کی وین دماغی صلاحیتوں کا زندہ جوت ہے۔ راقم ذاتی طور پر جانتا ہے کہ تین خالد ک معركة الآراكتاب" فيوت ماضرين" ياني بيس كالمسلسل محنت كن اور اخلاص كى مربون منت ہے جے پزیرائی اورمقولیت عام حاصل ہے۔اخساب قادیانیت کے حوالے سےاس كتاب كوتار يخى وستاويزكى حيثيت ماصل بدمتين خالد كافطيني اورمشيني وماغ سال مي ہزاروں صفحات کی الث بلیٹ سینکلزوں کٹابوں کی جہان پینک اور بیسیوں نسخوں کی ورق گروانی کے بعد ایک الی اہم اور مفید وستاویز تیار کرتا ہے جو سمرف وقت کے جدید قاضوں کی ضرورت بوری کرتی ہے بلکہ نئ نسل کو ماضی کی عظمت رفتہ کی یاد اور ان کے تایناک مستقبل کا احساس بھی ولاتی ہے۔متین خالد وماغ سے سوچے ہیں اور دین جذب کی بنیاد برخمیر کی آواز سے لکھتے ہیں۔ ان کا بھی جذب انیس لاجرریوں کے دامن کابوں کے جمرمث الل علم کی محبت اور صاحبان ورد سے رابطوں میں سرگروال رکھتا ہے۔متین خالد موجودونسل کے خیالات، جذبات اور احساسات کے ترجمان میں اور نی نسل سے روابط کی تڑے کے امین میں۔ان کی فکر ونظر اور سوچ وقت کے دھاروں اور متعقبل کے تقاضوں کے

خت کام کرتی ہے۔

کچھ ند کچھ لکھتے رہوتم ونت کے مخات پر نسل نو سے اک کی تو واسلے رہ جاکیں مے

" ادر یوں کے کروت " کے فوری اجر متین خالد کی حالیہ تالیف" ناموس رسالت کے ظاف امریکی سازشیں' اس لحاظ سے غیرمعمولی اہمیت کی حال ہے کہ وہ ان مخصوص حالات میں مظرعام برآئی ہے جب امریکہ عالمی بالادئ کے خواب کی حملی تعبیر جائے کے علاوہ عالم اسلام کومیلیس کھنچہ میں رکو کر ان کے قدرتی وسائل کوسیٹے کے جون میں مجی جلا ہے۔ امریک مسلمانوں کومستقل دباؤیں رکھنے کی خاطر بعض اسلامی ممالک میں عیسائی ریاستوں کے قیام کا خواہش مند ہے۔ ہسیانیہ مامنی میں اسلامی علیم وفتون کا مرکز اور اسلامی تبذیب و نقافت کا گہوارہ تھا۔ ایک سوچی مجی سازش کے تحت سیانیہ می مسلمانوں کی نشاق ٹادیدکومٹا کراہے عیسائی ریاست کے قالب ٹی ڈھال دیا حمیا۔ دیکھتے ہی ویکھتے وہاں کے بڑے بڑے شرول کی مساجد کو گرجا محرول میں تبدیل کر دیا ممیا۔ حال عی میں اسلای دنیا کے اولین اُفق پر واقع اہم اسلای ملک الله ونیشیا میں عیسائی ریاست قائم کرکے امریکہ نے عمل بہ ابت کردیا ہے کہ وہ سورج کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی عما لک میں عیسائی ریاستوں کا لگی تکوار سے مسلمانوں کو مرعوب رکھ کر اسٹے مخصوص عزائم کی بھیل جا ہتا ہے۔ یا کتان می عیمائی ریاست کے قیام کے حوالے سے ایک مت سے این۔ ی اوز مرکرم عمل ہیں۔ " فانعال تا مجرات " عیمائی ریاست کے قیام کا منعوب سیاس ملتوں میں زبان زدعام ہے۔ ملک بحریس عیسائی مشزیوں کے تھیلے جال وسی پیانے پرلٹر بی کی محتیم ریویو اشیشن کا قیام مخلف رفاگ فلامی ساتی کاموں کی آ زشیں عیسائیت کی تملیخ 'جمہوری و یار لیمانی اداروں کے علاوہ کابینہ کی سلم پر اقلیتوں کی نمائندگی، اہم سرکاری کلیدی حبدوں پر اقلیق انسران کی تعیناتی اور حکومتی سر پرسی ..... بیجی مجمعیسائی ریاست کے قیام کےسلسلہ کی کڑیاں جیس تو اور کیا ہے؟

امر کی مدانلت ..... ہارے قوی معاملات کے علاوہ ہواؤل اور فضاؤل تک کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سے کہ ہمارا معاشی اقتصادی مالیاتی اور سیای وحاثی می امریکہ کے آئی ہاتوں میں ہے۔ امریکی امداد ہمارے بعض اہم اعدونی قوی معاملات سے

مشروط ربی ہے۔ جن میں ایک بدی شرط یہ ہے کہ قادیاندں کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا جائے۔ ہارے دین فراس معاطات میں امریکی مداخلت تثویشتاک حد تک برجہ چک ہے۔ تمام تر تغییلات سے قطع نظر اس کا اندازہ ایک معمولی واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے دور میں ایک مرتبہ تبلیقی جماعت کے رہنما مولانا طارق جمیل کا کا بینہ کے سامنے بیان ہوا۔ جو محض تبلیقی اور اصلاحی کلتہ نظر سے تھا۔ اسکا بی روز پاکستان میں متعین امریکی سفیر نے اس بات کا نوش لیا۔

امریکہ کو مسلمانوں سے خطرہ نہیں۔ وہ آئیس دبائے جھکانے اور تڑبائے ہیں کامیاب ہے۔ امریکہ کو اصل خطرہ مسلمانوں کے ایمان کی راکھ میں جمیعی ایک ایسی چئاری سے ہے جو کمی وقت بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے۔ اس چنگاری کا نام ناموس رسالت (علیہ ہے۔ جناب رسالت ما بسطیہ کی ذات اقدس سے مسلمانوں کا والہانہ عشق امت مسلمہ کے باہمی اتحاد یکا گھٹ اخوت اور جذبہ جہاد کا ذریعہ ہے۔ اس میں ان کی روحانی قوت کا راز پوشیدہ ہے۔ اور ای میں ان کے نام کی بقاہے۔ ور ول مسلم مقام مصطفے است

در دن سعم مقام مصطف است آبروئے ماز نام مصطف است مرحوز میں فریس مصطف است

ناموس رسالت کا قانون جارے فوجداری نظام کا حصہ ہے۔ ذہبی ہم آ بنگی اور معاشرتی توازن کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے اسلام دشن باطل قو تیں خوب جانتی ہیں کہ ناموس رسالت کے حوالہ سے مسلمان کی قانون کا مختاج نہیں۔ ماضی اس کا گواہ ہے۔ یہ قانون اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بات بطور چینج کی جاسکتی ہے کہ اب تک" ناموس رسالت ایک نے جو مقدمات درج ہوئے ہیں، ایک غیر جانبدارانہ ٹر بیال کے ذریعہ اُن مقدمات کی محت کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ کتنے مقدمات کا اندراج فلط ہے؟

در بیدان سلامات کی ست ہ ین بیا جاسما ہے کہ سے سعد مات ہ امران علا ہے:

خالد میں سن ن ن اموں رسالت ملک کے خلاف امر کی سازشیں' مرتب کرک قوم' ملت اسلامیہ کے علاوہ ہیرونی دنیا کو حقیقت کا ایک صاف اور شفاف آئینہ دکھایا ہے۔
ناموں رسالت ملک کے حوالے سے اخبارات جرائد میں اکثر و بیشتر شائع ہونے والے سیر حاصل مضامین اور مجانس غدا کرہ کو یکجا کیا گیا ہے۔ حقائق' شواہڈ دلائل اور براہین کی روشی میں متین خالد کی مرتب کردہ 'دستاویز'' کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ کی بھی کتاب کے میں متین خالد کی مرتب کردہ 'دستاویز'' کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ کی بھی کتاب کے

ابتدائیہ یا دیباچہ کو عمارت کی بنیاد کی کی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ راقم نے ناسازی طبع کے باعث متین خالد کے لیا بلور"اعتراف عظمت" اپنے جذبات و احساسات کو مختم پیرائے میں رقم کیا ہے۔ متین خالد کی گرال قدر آلمی خدمات پر حق اوا نہیں کر رکا ہے۔ میں خالد کی گرال قدر آلمی خدمات پر حق اوا نہیں کر رکا ہے۔ ایس سعادت بزور بازونیست میری وُعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کاوش کو تجول اور متبول عام بنائے۔ آئین

طالب دعا صاحبزاده طارق محمود ایڈیٹر ماہنامہ" ٹولاک" ملتان مال متیم فیعل آباد



#### محمد نويدشابين ايدووكيث

# ناموس رسالت عظ كے خلاف ناپاك سازشوں كانتلسل

قانون توبین رسالت علی فتم کرنے کا امریکی عظم

امر یکہ نے پاکستان پر زور دیا کہ تو ٹین رسالت کا قانون خم کر دیا جائے۔ وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ میں دنیا کے تخلف علاقوں میں جہاں عیمائی اقلیت میں بیل کی حالت بیان کی گئی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو اپنا فد بب تبدیل کرنے کی اجازت ہے لیکن مسلموں کے لیے کوئی دومرا فد بب افتیار کرنا غیر قانونی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گئی بار دیکھنے میں آیا کہ غیر مسلموں ہے کوئی زیادتی ہوئی تو پولیس ذمہ داروں کو مزا دینے میں ناکام رہی اور ضروری میں آیا کہ غیر مسلموں ہے کوئی زیادتی ہوئی تو پولیس ذمہ داروں کو مزا دینے میں ناکام رہی اور ضروری میں ختی القدامات میں کے گئے۔ اس سے غیر مسلموں میں سخت مایوی پھیلی ہے اور عدم تحفظ کا احساس ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری فد بہب اسلام ہے۔ 1986ء میں فروری 96ء میں سانحہ شاخی گئی ہو تو بین رسالت کی سزا موت مقرر کی گئی۔ رپورٹ میں فروری 96ء میں سانحہ شاخی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے بار بار پاکستانی حکومت سے تو بین رسالت کی توریف کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے بار بار پاکستانی حکومت سے تو بین رسالت کی تون منہ وخ کرنے کے لیے کہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی دکام کے ساتھ بی معالمہ کئی بار اشایا جائے گئی ہاراشایا جائے گئی ہاراشایا

(روزنامه "بكَّك" لا بور 24 جولا كي 1997ء)

امر کی عبد بداروں نے بار بار اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توجین رسالت کے فروہ و اور اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توجی اور بھی مختن اور بھی بدھ می ہے۔

یدھ می ہے۔

(روزنامه" جنگ" لا مور 9 منی 1998ء)

امر کے کیشن برائے بین الاقوامی فرہی آزادی نے اپنی سالانہ ربورٹ ش کہا ہے کہ

پاکتان مذہبی آ زادی کے لیے مرید اقدامات کرنے ، دپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تو بین رسالت قانون کے فلا استعال اور قادیانوں کے خلاف قوانین کوشم کیا جائے۔

(روز نامه "خبري" لا بور 8 مي 2002 م)

# جرمن بارلیمنٹ کی ہدایت

رسالت جرمتی کے ارکان پارلیمنٹ نے حکومت پاکشان سے مطالبہ کیا ہے کہ تو بین رسالت قانون میں ترمیم کی جائے۔ جرمن پارلیمنٹ میں قانون میں ترمیم کی جائے۔ جرمن پارلیمنٹ میں بیوس رائش کمیٹی کے ارکان کر طانکلو انجلیکا گروف ڈاٹر اردگار ڈیچور اور دیگر ارکان نے اسلام آباد میں مشتر کہ پرلیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو بین رسالت قانون سے متعلق وفاقی وزیر قانون سے ماقات کی اور اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر نے اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں مے کہا کہ وفاقی وزیر نے اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں میں کرنے کا ویرہ کیا ہے۔ انہوں ہے۔ دور نامہ "آواز" لا مور 7 فروری 2002ء)

# بی بی می کی شرانگیزی

بی بی می نے پاکتان میں رائج ناموں رسالت کے قانون کے حوالہ سے شرمناک اور قابل اعتراض شراگیزی شروع کردی ہے۔ گزشتہ روز کی نشریات میں بی بی می نے کہا کہ بہ قانون سروں پر لیکنے والی الی نقی تموار ہے جس سے کی بھی وقت کی کوشم کیا جاسکتا ہے۔ بی بی می نے خبث باطمن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک تمام مقدمات ذاتی وقتی کا شاخسانہ تھے۔ رپورٹ میں پاکستانی عیسائیوں کو مشتمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس قانون کو ان کی زعدگی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے لفظ مسلمان کی بجائے محمدی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ ایک تو بین آمیز بیرایہ میں نشر کی گئی۔ الفاظ کی نشست و برخاست اور جملوں کی ساخت میں تو بین اور شرائیزیوں کا بہلو نمایاں تھا۔ بی بی می نے براہ راست شرائیزی کرتے ہوئے کہا کہ بیابیا قانون ہے جس کے تحت محمدی کی سلمان ) قانونی طور پر عیسائیوں کا قبل کر سکتے ہیں۔ بی بی می نے اس رپورٹ میں بیتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ کوشش کی ہے کہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ کوشش کی ہے کہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ کی بیاء کوش کی بی بی بی بی می اورٹ میں واضح طور پر درج ہے کہ کی بیاء کوشش کی ہے کہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ کی بیاء کی ایک اور ان کی تو بین پر مزا دی جائے گی۔ دوسری طرف شریعت محمدی کے تحت بھی تمام انہیاء کی بیاء اور ان کی تو بین پر مزا دی جائے گی۔ دوسری طرف شریعت محمدی کے تحت بھی تمام انہیاء قابل احر ام اور ان کی تو بین پر مزا دی جائے گی۔ دوسری طرف شریعت محمدی کے تحت بھی تمام انہیاء قابل احر ام اور ان کی تو بین بر مزا

(روزنامه"انساف" لاجور 23 جولائي 2001ء)

قانون تومین رسالت عظی میں تبدیلی اورنوازشریف

وزیراعظم محمد نواز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام شہر یوں کو آئی اور فریات کے مطابق زعدگی کے تمام شہر یوں کو آئین اور فریمل آزادی ہے اور وہ اپنے عقائد ونظریات کے مطابق زعدگی

گزار نے کا حق رکھتے ہیں۔ حکومت شہر یول کے اس حق کو کمل شخط دے گی۔ کابینہ نے وزارت خارجہ کی جانب سے پیش کی گئی انسانی حقوق کے بارے بی ایک رپورٹ پر بھی خور کیا۔ کابینہ کے اجلاس بی فیرت کے نام پر کس کے واقعات کی بنیاد پر کمکی انسانی حقوق کی تظیموں کی جانب سے کیے جانے والے مظاہروں کی روک تھام کے لیے بھی بعض فیصلے کیے مجے ہیں۔ ذہبی اور اقلیتی امور کے وزیر راجہ محمد ظفر الحق نے کابینہ کو بتایا کہ حکومت انسانی حقوق کے بارے میں اسلام سے رہنمائی لے رہی ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے لیے قابل اعتراض مخمبر نے میں اقلیتوں کے لیے قابل اعتراض مخمبر نے وضاحت میں اور اقلیتی امور کے وزیر راجہ ظفر الحق نے وضاحت کی کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ اب اس طرح کے کیس مقدمات درج کرنے سے قبل امن کمیٹیوں میں جمیع جا کسی کے اور تمام تر تحقیقات غیر جانبدارانہ انداز میں کی جائے گی۔

(روزنامه ' خبرین' لا بور 21 اگست 1999ء)

# تو بین رسالت کے مقدمات وفاقی شرعی عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ

حکومت نے تو بین رسالت کے تمام مقدمات عام عدالتوں سے وفاتی شری عدالت بیں خطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاتی شری عدالت کے ذرائع کے مطابق تمام فداہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو تو بین رسالت کے قانون کے غلط استعال کی روک تھام سے متعلق مطمئن کیا جائے گا۔ حکومت تو بین رسالت کے قانون بیں کچو تبدیلیاں لانے کے بارے بیں بھی غور کر رہی ہے اور اس سلسلہ میں سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ناموس رسالت کی خلاف ورزی پر درج کرائی جانے والی ایف آئی آرکواسلامی نظریاتی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ناموس رسالت کی خلاف ورزی پر درج کرائی جانے طور پر تو بین رسالت کی شکاےت کی کونسل کی سفارش پر درج کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل پہلے اپنے طور پر تو بین رسالت کی شکاےت کی جمان بین کرے گی اور ان شکایات کی مکمل تھمدیق کے بعد ایف آئی آرورج کروائی جائے گی۔ (روز نامہ '' فوائے وقت' لا بعد 1 کا نومبر 2000ء)

# قانون توبين رسالت اور اسلامی نظریاتی کوسل

وزیروافلہ کی سربراہی میں وزارت وافلہ میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اجلاس میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اہم فیعلوں کے علاوہ تو ہین رسالت کے تمام مقدمات کی ساعت عام عدالتوں کے بجائے وفاقی شرکی عدالت سے کروانے کی تجویز چیش کر دی گئی ہے ۔ اجلاس میں فرقہ واریت کے خاتمے اور دیگر امور پر وزیردا خلہ کو بر مافنگ دی گئی۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق اجلاس میں یہ بات بھی زیر خور آئی کہ تو بین رسالت کے کسی بھی واقعہ پر ایف آئی آر کا اختیار ڈپٹی کمشنر یا ایس ایک اوکو دینے کے بجائے اسلامی نظریاتی کونس کو دیا جائے جو اس قتم کے واقعہ پر پہلے اکوائری کرے اور پھر ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے تا کہ قانون کا غلط استعال نہ ہوسکے۔

(روز نامه ' خبرين' لا مور 22 دسمبر 2000ء)

🗖 اسلامی نظریاتی کوسل نے فرقہ وارانہ دہشت گردی میں طوث تظیموں اور گروپوں پر پابندی کو جائز قرار دے دیا ہے جبکہ کونسل نے تو بین رسالت کے متعلق تمام مقدمات کی ساحت بھی وفاقی شرعی عدالت سے کرانے کی سفارش کی۔ ذرائع نے آن لائن کو بتایا کہ چند ماہ فیل وزارت داخلہ نے فرقہ وارانہ تظیموں کی سرگرمیوں' ان کے رہنماؤں کی طرف سے فساد پھیلانے والی تقاریر کرنے اور دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے خطوط لکھے تھے جبکہ حکومت نے تو ہین رسالت کے قانون کے حوالے ہے بھی اسلامی نظریاتی کوسل سے تجاویز طلب کی تھیں' جس ہر اسلامی نظریاتی کوسل نے وزارت داخلہ کے معالمات کے حوالے سے تمام استفسار کا جواب بذر بعید خصوصی مراسلہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک منظمین اور گروہ جو کہ ملک میں فرقہ وارانہ دہشت مردی میں ملوث ہیں ان بر یابندی جائز ہے۔ کوسل نے کہا کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز ادا كرنے والوں كے خلاف وہشت كردى اور تشدو بدترين جرم ہے جس كے خاتے كے ليے حكومت كوتمام وسائل ادر ذرائع بروئے کار لانے جاہئیں۔ تو ہین رسالت قانون سے متعلق اسلامی نظریاتی کوسل نے کشلیم کیا کہ اس قانون کے کافی زیادہ غلط استعال ہونے کا احتمال ہے اس لیے ضروری ہے کہ تو ہین رسالت کے ہرمقدے کی ابتدائی ساعت بھی وفاقی شری عدالت کرے نہ کہا پُدیشنل یا ڈسٹر کٹ سیشن جج کو ایسے مقدمات کی ساعت کا افتیار دیا جائے۔ کوسل نے کہا کہ تو بین رنمالت کے مقدیے کی کممل ساعت وفاتی شری عدالت کو بی کرنے وی جائے۔ کونس نے مزید کہا کہ اگر کوئی محض کسی بر توہین رسالت کا جموٹا الزام انگاتا ہے تو اس کی سزا بھی وہی ہو جو کہ تو ہین رسالت کے مرتکب فرد کو دی جائے۔ (روز نامه مخبرين واجور 3 جولاتي 2001ء)

# اسلامی نظریاتی کوسل کی سفارش

اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے کہ تو بین رسالت سے متعلق مقدمات وفاقی شرق عدالت کے میرد کر دیتے جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے تو بین رسالت کے حوالے سے دریافت کیا عمی الم علامہ طاہر القادری بیسف کذاب اور اس طرح کے دیگر کی لوگوں کی تحریون نقاریر اور رویاء کے والے سے تو بین رسالت کا پہلو تکا ہے۔ اس بارے میں تحقیقات کے لیے رہنمائی کی جائے جس پر کونسل نے کہا اس طرح کے مقدمات کو وفاقی شرق عدالت کے میرد کر دیا جائے۔ نیز دیگر عدالتوں میں بھی جو مقدمات کی سفارش کی جاتی ہیں جو مقدمات کے موجود بین ان کی بھی وفاقی شرقی عدالت کے میرد کرنے کی سفارش کی جاتی بھی جو مقدمات کے میرد کرنے کی سفارش کی جاتی

(روزنامه'' پاکستان' لا مور 17 فروری 2001ء)

اسلامی نظریاتی کونسل نے اہل کتاب کی فدہبی کتابوں میں موجود تو ہین آ میز عبارات پر گرفت کرنے اور ان پر یابندی لگانے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نہ صرف نتائج

27

خطرناک ہوسکتے ہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے لیے تھین مشکلا۔ یا ہوسکت ہیں اور ویے بھی مارے آئین کے آرمکل غیر 20 کی روسے ہر شہری کو اپنے ندہب کی باروی کرنے اس پرعل کرنے اور اس کی تاریخ کرنے اس پرعل کرنے اور اس کی تیلئے کرنے کا تات حاصل ہے۔

(روزنامه انعاف والهور 4 اكست 2001م)

# . نواز شریف حکومت کا فیمله

یا کتان کے یار لیمانی سیکرٹری اطلاعات و تشریات میاں انوار الحق راے نے کہا ہے کہ یا کتان میں تو بین رسالت کے سلسلہ میں آئندہ جو بھی شکایت آئے گی تو کیس رجٹر کرنے سے قبل آیک سمینی موقع پر جا کر حقائق کا جائزہ لے گی اور اگر شکایت درست ثابت مولی تو کیس رجشر کیا جائے گا۔ اس ممیٹی میں ڈیٹی مشنز عدلیہ کا نمائندہ مسلم کرسچن اتحاد کے نمائندے بعض مقای معوزین شامل ہوں مے۔ کمیٹی کے قیام کا مقصدتو ہین رسالت کے قانون کے فلد استعال اور دھنی یا عدادت کی بنیاد بر کیسوں کے غلط اندراج کو روکنا ہے۔ یہاں ایک بریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت فہ ہی امور کے وزیر راجہ ظفر الحق نے اس سلسلہ میں ایک سمری وزیراعظم کو جعیج دی ہے جس کی منظوری کے بعد بیسلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پاکستان کے خلاف بیرون ملک یہ یرد پیکنٹرہ ختم ہو جائے گا کدوبان تو بین رسالت کے قانون کا غلط استعال مور ہا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی مورس ہے لیکن حکومت خاموش ہے۔ البتہ انہول نے کہا کہ تو بین رسافت کے قانون کی دفعہ 295 سی ش تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ انوار الحق راہے امریکہ کا دورہ فختم کرنے کے بعد گزشتہ روز لندن پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عیسائی رہنما بشب جاوید البرث نے ان کے قیام امریکہ کے دوران اس خوشکوار تبدیلی کا معاملہ وہاں کے چرچ رہنماؤں کے سامنے پیش کیا تھا جبکہ کا تھر لیں کے رہنماؤں کے ساتھ اس معاملہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اٹلیتوں کو دوہرے ووٹ کے ساتھ ساتھ سینٹ میں نمائندگی دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے سائی جماعتوں کو یا تو انہیں نمائندگی دینا ہوگی ی<sub>ا</sub> آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔

(روز نامه" جنگ" لندن 10 جون 1999ء)

# راجه ظفرالحق

وفاقی وزیر فرہی امور وسینیر راجہ ظفر اکمی نے توجین رسالت کے مبید واقعات میں ایف آئی آر کے اندراج کے قانون میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ وہ اقلیتی رکن قومی اسمبلی بشپ ڈاکٹر رون جولیس کی جانب سے'' جشن یوم بجبیر'' کے حوالہ سے جلیل ٹاؤن میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہول نے کہا کہ قانون میں تبدیلی کے سلسلہ میں وزیراعظم سے حتی منظوری کے بعد صوبائی حکومتوں کو سمری مجوائی جائے گی تاکہ ڈویژن و اصلاع کی سطح پر ایسی کمیٹیاں تشکیل دی جاسکیں جن میں مسلم' غیرمسلم مرکردہ شخصیات ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی عہدے کے افسران بھی شامل ہوں اور کمیٹیاں اپنے اپنے است اصلاع میں تو بین رسالت کے الزام کی تحقیقات کریں گی۔قصوروار ہونے بر مقدمہ درج ہوگا۔ اس موقع پر وزیراعظم کے معاون خصوص رانا نذیر احمد خان ارکان قومی آسیلی خلام دیکیر خان ڈاکٹر رون جولیس موبائی وزیرا بیاش چوہدی محمد اقبال میئر کار پوریش غلام قاور خان چیئر مین ضلع کونس احسن جمیل و دیگر فرخاب کیا۔

(روزنامه "خبرين" لا بور 27 مني 1999ء)

خالدانور

حکومت نے تو بین رسالت قانون اور حدود آرؤینس کے فلا استعال کورو کئے کے لیے اس پر نظر قانی کرنے کا فیعلہ کیا ہے جس کے تحت ملک بحر کے تمام تھانوں کے ایس انچ اوکو تو بین رسالت بیس مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو بین رسالت پر کس بھی شکاعت کا ڈسٹر کٹ مجمع یہ جائزہ کے کر ایف آئی آر درج کرے گا۔ تو بین رسالت اور حدود آرڈینس پر نظر قانی کے لیے وزیراعظم نواز شریف نے وزیر قانون خالد انور کی سریرای بیس کمیٹی بنائی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمد کو وفاتی کا بینہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ نے ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے آٹھ تکات پر مشتمل سفارشات پیش کیس۔ جس میں قومی کوآرڈی بیمن کمیٹی برائے انسانی حقوق اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بنانے کا فیملہ کیا گیا۔

(روزنامه"دن" لاجور 23 أكست 1999م)

راجه ظفرالحق

خدی دافلیق امور کے وزیر رابی ظفر الحق نے کہا ہے کہ تو بین رسالت کا نون کی خاص خدہب کے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے تکلیل نہیں دیا گیا ہے بلکہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ کوئی بھی اگر کی خراب کی خرجب کے بائی یا اس کی معتبر ہستیوں کے خلاف نازیا الفاظ استعال کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے ان کی تو بن کرتا ہے تو وہ سزا کا مستق ہوگا۔ انہوں نے بی بی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بہتا تر بالکل غلط ہے کہ سلم لیگ کی حکومت تو بین رسالت کا نون میں ترمیم پر خور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا کہ تا تون میں ترمیم پر خور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا کہ تا نون میں ترمیم کے بجائے اس کے طریقہ کا رئیس تبدیلی پر خور کیا جا رہا ہے تا کہ اس قانون کو غلط طریقے سے استعال نہ کیا جا سے اس مقصد کے لیے حکومت نے بیطریقہ کاروضع کیا ہے کہ اس قسم کے طریقے سے استعال نہ کیا جا سے کہا کہ قانون کو خلط کی جائے بیش کی جائے۔ اس کے علاوہ ایسا کیس پہلے کہا کہ تا یا کیس عدالت میں جانے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تیا ہیں ڈسٹر کٹ جسٹریٹ کے پاس جائے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تیا ہیں۔ ڈسٹر کٹ جسٹریٹ کے پاس جائے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تیا ہیں۔ ڈسٹر کٹ جسٹریٹ کے پاس جائے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تیا ہیں۔ ڈسٹر کٹ جسٹریٹ کے پاس جائے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تیا ہیں۔ ڈسٹر کٹ جسٹریٹ کے پاس جائے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چانا بھی تھا ہے۔

(روزنامه دخبرين والهور ومنى 1998ء)

فارميمن

وفاقی وزیراطلاعات خارمیمن نے کہا ہے کہ حکومت کو تو بین رسالت کا قانون اور صدود

آرڈینش ورٹے میں ملے بین تاہم میں یقین دلاتا ہوں کہ صدر پرویز مشرف کو ان کے بارے میں
تھویش ہے اور اس حوالے سے معتبل قریب میں حکومت نے اس بارے میں اقدامات کے تو آپ کو
جران نہیں ہوتا چاہے۔ گزشتہ روز یہاں شہلا رحمان کی پیشٹگز کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر کھنگو
کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت بہت جلد صدود آرڈینش اور تو بین رسالت کے قوانین
معاف کرتے والا ندہب ہے۔ لہذا اس کو انتہا پندئیس بناتا چاہے۔ تو بین رسالت کے قانون اور صدود
معاف کرنے والا ندہب ہے۔ لہذا اس کو انتہا پندئیس بناتا چاہے۔ تو بین رسالت کے قانون اور صدود
آرڈینش میں تبدیلیاں لاتا ایک مشکل فیصلہ ہے کین حکومت بہتدیلیاں جلد کرے گی۔ وزیراطلاعات
نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر مشرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ
انتہائی جرائت مندانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ فارمیمن نے کہا کہ حکومت ان معاملات کا جائزہ لے رہی جوالوں سے
انتہائی جرائت مندانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ فارمیمن نے کہا کہ حکومت ان معاملات کا جائزہ لے رہی ہوادی ہو اور بہت جلداس بارے میں حقیقت پندانہ فیصلہ کریں گے۔

(روزنامه "خرين" لا مور 8 من 2002 م)

# قانون توہین رسالت میں تبدیلی

21 اپریل 2000 ء کو چیف ایگزیئو جزل پرویز مشرف نے انسانی حقوق کونش سے خطاب کرتے ہوئے کہا تو بین رسالت کے قانون کے تحت کی مخص کے خلاف اس وقت تک مقدمدورج نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف الزابات کی تعدیق متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشز نہ کر دے اور مقدمہ کے اعراج کی اجازت نہ دے دے۔ وہ جعد کی میج بیٹنل لا ہریری اسلام آباد میں انسانی حقوق کونش میں انسانی حقوق بیٹ کا اعلان کررہ سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشز کی ممل چھان بین کے بعدی تو بین رسالت کی ایف آئی آر درج ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق سال رسالت کی ایف آئی آر درج ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق سال مہذب اور باوقار اسلامی فلاتی ریاست بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکتان کو ایک روشن خیال مہذب اور باوقار اسلامی فلاتی ریاست بنایا جائے گا۔ میری حکومت انسانی حقوق کو سب سے زیادہ تر آئی دیات اور غیرت کے نام برقل کی جرگز اجازت نہ دی جائے گی۔

# احتجاجی تحریک مظاہرے اور بیانات

چیف ایگزیکٹو جزل پرویز مشرف کے توجین رسالت ایکٹ بیس تبدیلی کے خلاف ملک بھر میں غم وخصہ کی لہر دوڑگئی۔ ملک بھر کی دبنی جماعتوں نے توجین رسالت ایکٹ بیس تبدیلی کی شدید ندمت كرتے ہوئے كہا كہ إس تبديلي كا مقصد عملاً قانون كوغير مؤثر كرنا ہے۔

عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت اور آل پارٹیز مجلس عمل کے صدر مولانا خوابہ خان محر نے کہا کہ حکر ان امریکی ایجنڈے کی محکمیل جس ملک و ملت کے مفادات کو داؤ پر نہ لگا کیں۔ ناموس رہائت ملک کا سئلہ بہیں اپنی جان سمیت تمام کا نئات سے زیادہ پیارا ہے۔ اس سلیلے جس قانون جس کی تتم کی ترمیم جمنی یا غیر موثر کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ خوابہ خان محمہ نے کہا فوجی محکم انوں کو طے شدہ مسائل کو چیز کر پنڈورا بھس نہیں کھولنا چاہیے۔ تلوط طرز انتقاب سے صرف آفلیتیں اور ان کے بیرونی آقا خوش ہول کے اور دوقوی نظریہ کے خاتمہ کی طرف چیش تدی ہوگی۔

چاعت اہلسنت نے توہین دمالت ا یکٹ میں تبدیلی کے خلاف ملک ہر میں تح یک کا آ غاز کر دیا۔ جماعت اہلسنت نے یا فیج سو سے زائد علاء اور مشائخ کے دستخطوں سے ایک خصوص عط جزل برویز مشرف کوارسال کیا جس میں کہا گیا ہے کدانہوں نے قانون ناموس رسالت کوغیر مؤثر بنا کر بک بحرے كرورُ دل عاشقان رمول كواضطراب ميس جتلا كر ديا ہے۔ اس ليے وہ اس فيصلے كو واپس ليس كيونكه ابيا نه کیا ممیا تو غیرت مندفرندان اسلام کا غیض وغضب پرویز مشرف کی حکومت کا دهرن تخته کردے گا۔ احتیاجی تحریک کا تفصیلی لانح عمل تیار کرنے کے لیے 7 مئی کو مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب کر لیا حمیا ب اور اعلان کیا ہے کہ 28 اپریل کو ملک بحریس ہم احتیاج منایا جائے گا۔ آج 24 اپریل سے و تھلی میم شروع کی جائے گی۔مجلس احرار اسلام کے امیر سیدعطاء تھیمن بخاری نے کہا ہے کہ قانون تو بین رسالت کو غیر مؤثر کرے حکر انول نے امریکی آقاؤل کو خوش کیا ہے۔ بیعل عذاب الی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس قانون کو غیرمؤٹر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیس اور جرائم کا دروازہ کل جائے۔ جعیت علاء پاکتان کے رہنما انجینر سلیم الله صاحبزادہ فیض القادری عبدالرحل نوری اور دیگر رہنماؤں نے ابغے آئی آرکو ڈپٹی کمشز کی معلوری سے مشروط کرنے کے فیصلہ کومستر د کر دیا ہے ادر کیا ہے کداس طرح عدالتی فیصلہ پر انظامیہ کی مرضی کو مادی کر دیا گیا ہے جس سے مجرم کو کر قاری ہے قبل ملک سے فرار کا راستہ ہموار ہوگا۔ جامعہ منظور الاسلاميد کے بيرسيف الله خالد نے كها كرتوبين رسالت کا جرم اسلام کے ہروور میں مسلمانوں کے لیے نا قابل برواشت رہا ہے۔ جزل برویز مشرف اس سلسلہ على مسلمانوں كے جذبات في كا خيال ركيس فيرمكى آ قاؤل كو خوش كرنے كا بيسودا انہيں انتهائي کمائے میں پڑے گا۔

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر مولانا محمد بوسف لد حیانوی نے محکم و منڈی میں جامعہ العلام کو جرانوالہ کے مین خطر فی جامعہ لا میں العلام کو جرانوالہ کے مین الحدیث مولانا سرفراز خان صغدر سے ملاقات کی اور حکومت کی طرف سے متاخ رسول کے قانون میں تیدیلی کے بیانات کے مضمرات پر خور کیا گیا۔ دونوں پر رکوں نے اس بات پر انفاق کیا کہ اگر حکومت نے ماموں رسالت کے شخط کے قانون کو ڈی سی کی منظوری کے ساتھ مشروط کیا تو بیر قانون غیر مؤثر ہو جائے گا اور حکومت کو اس تبدیلی کا خمیازہ مجمعتنا ہوگا۔ ان علاء کرام نے

حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور ملک کوسیکولر بنانے کے بجائے اس کی اسلامی حیثیت بعال کرے اور قادیا ندل سے متعلق ترامیم کوعبوری آئین کا حصہ بنایا جائے۔

جمعیت علماء پاکتان کے سربراہ مولانا عبدالتار خان نیازی نے کہا ہے کہ تو بین رسالت کے قانون میں تبدیلی قطعی برداشت نہیں کی جائے گ۔ ہم حکومت کو الٹی میٹم دیتے ہیں کہ اگر چند دنوں تک اس نے قانون میں ترمیم واپس نہ ٹی تو تحریک چلانے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت ملک میں شامل 35 و بی جماعتوں کے اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ اگر تحفظ ناموس رسالت ملک کے قانون میں کوئی ترمیم کی گئی تو ملک کر تحریک شروع کر دی جائے گی۔ شرکاء اجلاس نے ایک انتظامی افسر کی جانب سے موم سیکرٹری پنجاب سے ملاقات کی پایکش مستر دکر دی اور کہا کہ یہ معالمہ برد شرف سے متعلقہ ہے۔

جماعت اسلامی کے دہنما سابق ممبر قو می اسکیلی مولانا گوہر رہان نے کہا ہے کہ دینی مراکز دہشت گرد تیار کرنے کے مراکز نہیں بلکہ بید علاء کرام تیار کرتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ دہشت گرد امریکہ کی سرپری ہیں تیار ہوتے ہیں جن کے دنیا بحر ہیں مراکز قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امریکہ کے اشارے پرکمل منصوبہ بندی کے ساتھ دینی مرازی قائم ہیں۔ انہوں سے جس کی جتنی بھی فیمت کی اشارے پرکمل منصوبہ بندی کے ساتھ دینی مرازی کی خالف کام کر رہی ہے جس کی جتنی بھی فیمت کی جائے کہ کہ مطاب کے مرکزی واقع کی جیف ایکن کے کہا کہ کہ مرطانوی پارلیمنٹ کے رکن انھونی کول کی چیف ایکن کی وفد سے خفیہ طلاقات کی قطریہ اور کسی بوی مرازی کا چیش خیمہ ہے کیونکہ قادیا نیوں کے اعلی سطی وفد سے خفیہ طلاقات کی قطریہ اور کسی بوی مرازی کا چیش خیمہ ہے کیونکہ قادیا نیوں کی جیف اسلام کے بارے ہیں نرم رویہ اور اسلام کے مرکزی صدر قاضی ختیہ طلاقات نے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکا کر دیا ہے۔ انہوں انہوں کے بارے ہیں زرم رویہ اور اسلام کے مرکزی صدر قاضی ختیہ طلاقات نے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار ہوکر سیکورازم کو فرور فی دے دہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار ہوکر سیکورازم کو فرور فی دے دہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار ہوکر سیکورازم کی خورت کو لکار اس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار ہوکر سیکورازم کی بیرت کولکارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار ہوکر سیکور ان غیرت کولکارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے کہا کہ حکمران یہود و ہنود کی سازش کا ہیکار کریں گے۔

میرت وبلکارا کیا ہے۔ الہول کے لہا کہ اے فی ای کے طلبطوی ایوانوں کا طیراؤ کریں کے۔
متاز عالم دین علامہ سید شیر حسین شاہ حافظ آ بادی نے کہا ہے کہ تو بین رسالت قانون میں ترمیم
امت مسلمہ برداشت نیس کرے گی۔ حق چینا کمیا تو سے غلامان رسول کسی بھی گرتاخ کے خلاف غازی علم
دین شہید بن جا کیں گے۔ اسلام وشمن قو تیں عظمت رسالت کو مثانے کے درسے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان
اسٹے نی کے بارے میں زبان درازی برداشت نہیں کرسکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چوک بیگم کوٹ
شاہرہ میں منعقد ہونے والی دوروزہ می کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر علامہ
سید فدا حسین شاہ مولانا منور عثانی علامہ مفتی عبدالشکور ہزاروی علامہ محمد اسلم فاروتی مولانا فیض بخش
رضوی مولانا عبدالکریم نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے اسلام کی سربلندی

32

کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ واقعہ کر ہلا ہمیں باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ اگر کوئی بد بخت تو بین رسالت کا مرتکب ہوا تو ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس نہیں جا کیں گے بلکہ اس بد بخت کوخود بی اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔

انسانی حقوق کی خلاف ورزی سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہے۔ ناموس رسالت علیہ کو نقصان پہنچانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ حکمران جان لیں کہ بیمصر یا ترکی نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ اس مملکت کے مسلمان زندہ ہیں اور ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں۔ این بی اوز کے نام پر ملک میں بدامنی فائی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے جس کے خلاف حکومت فوری اقدامات کرے۔ ان خیالات کا اظہار جعیت العلماء اسلام کے مربراہ مولا نافعنل الرحل نے مدرسد اشاعت الاسلام غازی کوٹ میں ایک بہت بدے اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی محومت میں اجماعات پر پابندی ہے۔ دومری طرف عالم کفر اسلام پر حمله آور مورب ہیں اور اسلام کے بارے میں بیتاثر دے رہے ہیں كد اسلام كا انساني حقوق سے كوئي تعلق نہيں اور اسلام ميں تنگ نظري اور تشدد پايا جاتا ہے۔ ايسے حالات میں جمعیت کا فرض بنما ہے کہ وہ بورپ اور امریکہ کے غلط پر دپیکنڈہ کا جواب دیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی اصول کے تحت بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی رواداری ہے کہ کسی پر ز بردی نبیں کی جاتی اور بید مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی حقوق کا سب سے بداعلمبردار اسلام ہے اور اسلام ہمیں انسانی حقق کا درس دیتا ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں برطانیۂ فرانس اور جرمنی کے کردار کو دیکھیں۔ چھ کروڑ انسانوں کوتہس نہس کر کے در در کی مخوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ انسانیت کے خلاف امریکہ نے ایٹم ہم استعال کر کے لاکھوں انسانوں کو چندلحوں میں فنا کیا۔ آج ہمیں وہ امریکہ انسانی حقوق کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 75 ہزار عورتیں جیلوں میں بند ہیں اور لا کھوں نیچ بھی جیلوں میں بند ہیں۔ اس کے باوجودامریکہ انسانی حقوق کی تس طرح آ واز اشخاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنا قبلہ درست کرلے۔ ناموس رسالت علیہ کی اگر تکسی نے توجین کی تو اسے جہنم واصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں این جی اوز کی 15 ہزار تنظیس میں جن میں بعض جو یورپ اور ورلٹہ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں ملک میں تخ یب کاری' خورد برڈ فحاشی اور عربانی پھیلا رہے ہیں۔

خدیدی جماعتوں کی ابیل پر گزشتہ روز تو بین رسالت قانون میں مکنہ ترمیم کے خلاف یوم احتجاج منایا گیا اور مساجد میں متفقہ خدی قراردادیں متفور کی گئیں۔ علاء و خطباء نے کہا کہ اگر حکومت نے ایسا اقدام کیا تو ملک گیر تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا کہ تو بین رسالت قانون میں مکنہ ترمیم کو رکوانے کے لیے لائے مگل تیار کرنے کے لیے دینی جماعتوں کا اجلاس 8 مئی کو ہوگا۔ صوبائی دیلی محمد شہداء کے باہر احتجابی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے دیلی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے دراولکومت میں تنظیم اسلامی لا مور کے زیر اہتمام مجد شہداء کے باہر احتجابی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے دراولکومت میں تنظیم اسلامی لا مور کے زیر اہتمام مجد شہداء کے باہر احتجابی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ کیا دراولکومت میں تو ایسا صرف ہاری

المثوں پر کرنا ہی ممکن ہوگا۔ پروفیسر ساجد میر نے سالکوٹ علی نماز جعد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم شاتم رسول کو واجب المثل بچھتے ہیں۔ ملک عیں معراور الجزائز والی صورت حال بھی نہیں بینے دیں گے۔ جمعیت علائے اسلام کے موانا اجمل خان نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ عمر احز جاوید جباز حطیہ عنایت اللہ اور دیگر این بی اوز کے نمائندے جزل مشرف کو فلامٹورے وے وہ جیں۔ عالمی تنظیم المسلست کے مرکزی کو بیز صاجز اوہ پر محمد افضل قاوری نے کہا کہ اگر حکومت نے امیا کوئی قدم اٹھایا تو 11 می کو داتا دربارے مجد شہداء تک مظاہرہ کریں گے اور پھر کی ایک عمر حیات قاوری اور بھر ایک کی ایک کو بیان عمل کیا جائے گا۔ صفد اکیڈی کے ڈائر بیٹر عمر حیات قاوری اور جبل کی آتا تی کی دیائی ویشر مؤثر کرنے کا مقصد فیر بھی آتا تی کو خوش کرنا ہے لیکن ہم ہرستا کی جمرانوں کا تھیراؤ کریں گے۔

عالی جلس تحفظ حتم نبوت پاکتان کے مرکزی مبلغ مولانا الله وسایا نے کہا کہ جزل پرویز مشرف مغربی آ قاوں کو خوش کرتے کے لیے آ قائے نامدار صلی الله علیہ وسلم سے جنگ مول نے رہے ہیں۔ مقیدہ ختم نبوت اور شخط ناموس رسالت مفلغہ وفوں معاملات کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ ہم اپنی مفویہ بندی کر رہی تھیں۔ جو پی می او لاگو ہے اس میں اختاع قادیانیت آ رؤینش اور اسلامی دفعات کو منطوبہ بندی کر رہی تھیں۔ جو پی می او لاگو ہے اس میں اختاع قادیانیت آ رؤینش اور اسلامی دفعات کو شال کیا جائے تا کہ ہمارے ملک کا اسلامی تشخص قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر اصفر جادیہ جبار اور دیگر این تی اوز کے نمائندے پرویز مشرف کو بدنام کر رہے ہیں۔ کو پرویز مشرف خود سیولر ہیں لیکن اب جن راہوں پر لگایا گیا ہے ہی سب این تی اوز کی کرم فر مائی ہے۔ افتقاب کے بعد قادیانی فائدہ اٹھانے کے الیے بحر پور ہاتھ پاؤں ماورہ ہیں۔ مولانا سیخ الی کی ایمل پر بھی گزشتہ روز سرحد میں یوم احتجان منایا کے بحر پور ہاتھ پاؤں ماورہ ہیں۔ مولانا سیخ الی کی ایمل پر بھی گزشتہ روز سرحد میں یوم احتجان منایا گیا جس میں خطاب کرتے ہوئے علاء نے کہا کہ اس مسئلہ میں ہم کسی قربانی سے درینے فہیں کریں گئو تو امت مسلمہ گئن با عدھ کر میدان عمل میں نکال آ کے گی اور حکم الوں گی ایدن سے اینٹ بجا دی جادی جادی جادی کی جادی کی اور حکم الوں گی ایدن سے اینٹ بجادی بی جادی جادی جادی کی جادی کی جادی کی جادی کی اور حکم الوں گی ایدن سے اینٹ بچادی کی جادی کی جادی کی کی اینٹ سے اینٹ بھو کی جادی کی جادی کی اینٹ سے اینٹ بھو کی جادی کی جادی کی جادی کی اینٹ سے اینٹ بھو کی جادی کی جادی کی اینٹ سے اینٹ بھو کی جادی کی گ

جامعد تعید کے مہتم اور متاز سرفراز احمد تعیی نے کہا کہ 12 اکور کا اثقاب فرجی نہیں سیولر افتقاب ہے۔ جزل ہوہ یز مشرف شرص خود سیکولر ذہن کے مالک ہیں بلکہ انہوں نے جن افراد کا اثقاب ہے۔ جزل ہوہ یز مشرف شرص خود سیکولر ذہن کے مالک ہیں بلکہ انہوں نے جن افراد کا انتقاب کیا ہے ان چی بھی قادیاتی اور لادین عناصر شامل ہیں جو این تی اوز کے نمائندوں کے ساتھ مل کر ایٹے فرموم مقاصد کی تحیل کے لیے معروف کار ہیں اور آ جستہ آ ہداسلام کے ملی نفاذ جس رکادی ہیں ہیدا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے "انساف" کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو جنہوں نے سنیار ٹی نے کہا کہ جزل ہو ویز مشرف کے افتدار جس آ نے جس خود نواز شریف کا بھی تصور ہے جنہوں نے سنیار ٹی کے اصول کو پامال کیا۔ نواز شریف نے بھی ایپ دور افتدار میں اسلام کے نفاذ کے سلیلے میں خون اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ تلوط طرز انتخاب کا شوشہ بھی حکومت نے قادیاتی اور غیر مسلم افراد کو

فائدہ پہنچائے کے لیے چھوڑا ہے کوئلہ اس کا براہ راست فائدہ مسلمانوں کے بجائے قادیانی اور دوسری غیرسلم اقلیتوں کو بی ہوگا۔

امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے کہا کہ فوتی حکران بھی ای روش پر چل رہے میں جس پر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی مکومتیں گامزن تھیں۔ساجتہ پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف نیسنے کے ہاوج دسودی فکام کو جاری دکھ کر خدا کے ضغب کو دعوت دی جا دی ہے انہوں نے یہ بات جامع مجدمتعورہ میں جعد کے بڑے ایجاع سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ قاضی حسین احمد نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کے نام پر اور اسے مغربی آ قاؤں کو خوش کرنے کی خاطر تحفظ ناموس رسالت سنگ کے قانون میں ترمیم اور تکویا طریق انتخاب کی باتیں کی جا رہی ہیں اور معاشرے کوسیکوٹر منانے کی سازشیں ہوری ہیں۔ ملک کو این جی اوز کے حوالے کر دیا میا ہے۔ صلیہ عنایت الله اور عمر اصغر خان این جی اوز کے تمائندے ہیں۔ معے شدہ معاملے کونہ چھیڑا جائے۔ قامنی حسین احمد نے کہا کہ چاکلڈ لیبر کا واویلا مچا کر ملک کی صنعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کوآ وارہ کرنے کے لیے چاکلڈ لیبر کا قانون بنایا جا رہا ہے او بیجی این کی اوز کی طرف سے واو طا ہے۔ بدلوگ باہر سے بید لے کر بچوں کے نام نہاد جلوس تکالتے ہیں۔ بدچاہے ہیں کداس طرح بے دوزگاری سیا معیشت جاہ ہو جائے اور بچ آ وارہ کردی کرتے رہیں۔ انہوں نے کما کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بجان کو ہنر سکھانا' ان کی تعلیم و تربیت تی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی کمینوں سے پہیے لے کر یہال ایسے ادارے قائم کیے مسے ہیں جو افراتفری پھیلانے کا سبب بن دہے ہیں۔ سیالکوٹ میں صلی مشاورتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جماحت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیافت بلوچ نے کہا ہے كه كمكى معيشت اس وقت كمل طور برتباه موچى بـ مك 35 س 40 ارب دالرز كامتروش ب اور دو تمن سالوں میں بیر خرض 50 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی حکومت نے معیشت كى اصلاح كے ليے جوراستد افتيار كيا ہے وہ جابى كا راستہ ہدى شيدولك سے مسائل مل نيين مول کے۔لیافت بلوچ نے کہا کہ نیب کا ادارہ عملاً ناکام ہوچکا ہے۔ بنہوں نے کہا کہ اصل بات بہ ہے کہ موجودہ حکران اسلامی جمہوریہ یا کتان کوسیکور منانے کے لیے اسلامی دفعات میں ترامیم کرنا جاہے ہیں مر بدان کی فام خیالی ہے۔ حکرانوں کو ہوش کے ماخن لینے جاہئیں۔ مرکودھا سے این این آئی کے مطابق جناب کے امیر حافظ محد ادریس نے کہا ہے کہ تو بین رسالت ایک سمیت کی قانون میں ترد لی کو ہر گزیرداشت نہیں کریں <u>سے۔</u>

يوم احتجاج

جعیت علائے اسلام عالمی مجلس تحقاقتم نوت اور دیگر فدی معاموں کی ایل پر ملک مجر میں اور دیگر ایس معام اور خلباء نے اور جیاں سراحت کے قانون میں مکدر میم کے خلاف 'میم احتجاج '' منایا کیا۔ مساجد میں علاء اور خلباء نے

معور کی می قراردادوں میں کہا کہ تو بین رسالت کے قانون میں سی تنم کی ترمیم قول نہیں کی جائے گ۔ حومت نے قانون میں ترمیم کی تو ملک میر تحریک چلے گی۔ کفن سروں یر باند مدکر بابر نکل آئیں سے اور حمرانوں کی اینے سے اینے بجا دی جائے گ۔ لاہور میں جعیت علائے اسلام کے مرکزی سریرست الل مولانا محمد اجمل خان نے کہا کہ حکومت امریکہ اور بورپ کی وکالت کرنے کی بجائے مغربی یروپیکنڈے کا مؤثر جواب دے۔ قانون تحفظ ناموس رسالت کھنٹے کے تحت معرت آ دم معرت موتیٰ ، حضرت مسلی و معفرت ابراجیم اور دیگر انبیائے کرام خصوصاً حضور نبی اکرم علی کی شان میں اکستانی کی سزا موت ہے۔مغربی پروپیکنڈے کے خلاف ''حکومت اور علیا'' کو ایک آواز ہو جانا جاہیے۔صوبائی دارالحكومت كى مختلف مساجد بيس مولانا محد امجد خان مولانا محب الني قارى عبدالحريد قادرى مولانا سيف الدين سيف طافظ رشيد احد مولانا ميال عبدالرحل قارى مشاق احد قارى عبدالغفار قارى نذر احد اور د مگر مقررین نے کہا کہ وفاتی کا بینہ میں عمر اصغرخان جاوید جبار بیکم عطیہ عنایت اللہ اور دیگر این جی اوز ك نمائدے جزل مشرف كودمس كائية" كررہ بير- جزل مشرف علائے حق سے رہنمائى حاصل كريں - عالمى تحفظ ختم نبوت تحريك كے جزل سيكرارى مولانا منظور احمد چنيوتى نے خطاب كرتے ہوئے كها توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ ملک کو آگ میں جمو تکنے کے مترادف ہوگا اور ایبا اقدام اٹھانے والا اپنے بھیا نک انجام کو پہنچے گا۔ خدہمی جماعتوں کی ایک بی کال پر کروڑوں عاشقان رسول کا سڑکوں پر نکل آئیں ہے۔ ملک کوشنے والے کثیروں سے پائی پائی وصول کی جائے ممر دیتی جماعتوں اور جادی تعقیوں کو دبانے کی کوششیں حکومت کی جابی کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت امریکہ کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ سابقہ حکومتوں کا حشر سامنے رکھے۔عیسائیوں اور قادیانیوں کو تعلیمی اداروں کی والیس کا فیصلہ فوراً واپس لیا جائے ورنہ خانہ جنگی ہوگی۔ غیرت مند مسلمان ان اداروں کو ارتدادی سنٹر میں بنے دیں مے۔ 8 می كولا مور ميں منعقد مونے والى تمام ندبى جماعتوں كے اجتماع ميں اہم فیلے کیے جاکیں مے۔ جزل پرویز مشرف دین مسئلوں میں مت الجسیں۔ توبین رسالت مے مقدمہ کا اعراق ڈیٹ مشزک اجازت سے کرنے کا فیصلہ حکومت کا ہے ختم نوت کے پروانوں کانہیں۔ بہتر ہے كدجس طرح بوليس ويكرمقدمات كا اندراج كرتى ب بيمقدم بعي بوليس بى درج كر\_\_ بصورت ويكر مسلمان ازخود فیصلے کرنے پر مجور موں سے۔موجودہ حکومت امریک کے اشارے پر چل رہی ہے اور دینی جماعتوں اور جہادی تظیموں کو دبا ربی ہے۔ اسے ہوش کے ناخن لینے جاہیس اور سابقہ حکومتوں کا حشر د کھے جو اپن موت آپ مرکئیں۔ جیلوں میں پڑے بدلوگ عذاب قدرت میں جنلا ہیں۔ جزل مشرف کو امر چندروز حکومت کرنے کی خواہش ہے تو ہ اسلامی تو توں کو نہ چیٹری۔ جب سے حالیہ حکومت کی تبدیلی رونما مولی قادیاغوں کی نگایس کھل چی بیں اور وہ برسرعام امتاع قادیانیت کی تعلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ محرقانون حرکت میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنے فیملوں پرفوری نظر وانی نہ ک تو پھر دنیا ک کوئی طاقت ماری چلائی موئی تحریک کوئیس دبا سکے گی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے

36

74 می طرح بجربور تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ نجلس تحفظ فتم نبوت کے رہنما مولانا غلام مصطفیٰ نے جامع مجد ختم عبوت چناب ممر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ محواہ ہے کہ جب بھی کفر کے خلاف یلغار کرنے کا وقت آیا اور فدہی جماعتوں نے کال دی تو لوگ جوش و جذبے سے سروں پر نکل آئے۔ قادیانیوں نے اپنے آپ کو بیرون ملک مظلوم ظاہر کر کے مفادات حاصل کرنے شروع کر رکھے ہیں حالاتکداس مروه نے امتاع قادیانیت آرؤینس کی دمجیاں بھیردی ہیں۔مولانا مغیرہ نے کہا کہ قادیانی سنی خوش فنبی میں جنلا ندر ہیں۔ اگر حکومت سردمبری کا مظاہرہ کرتی رہی تو مسلمان خاموش نہیں رہیں مے۔مولانا محمد اعظم طارق نے جامع مجدحی نواز شہید جملک میں اپنی نظر بندی کے خاتمہ پر جمعہ کے عظیم اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا حق وصدافت کی آ واز بلند کرنے اور كفر و نفاق كو للكارنے وطن د شمنوں اور اسلام کے غداروں کی ساز شوں کو ٹا کام بنانے کے جرم میں جھٹھڑی پہننا' جیل کا ٹا' اور سختہ دار پر جمولنا انبیائے کرام اور محابہ کرام کی سنت ہے۔ ہم ناموس رسالت ما ب سالتے اور تقدیس ازواج ملموات اور عظمت محابه کے تحفظ کی خاطر جان قربان کرنا عبادت سیجیتے ہیں اور اس راہ میں مرجانا شہادت تھین کرتے ہیں۔حکومت کے بعض نادان مشیراے دینی و ندہی جماعتوں سے لڑانے اور تاجروں سے دست وگر بہال کرانے میں معروف ہیں۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ناموں رسالت کے قالون میں برطرح کی ترمیم سے باز رہنا جا ہے۔ جعیت کے صوبائی امیر مولانا قاضی عبدالللیف نے ا پنے گاؤں کلا پی میں نماز جعد سے قبل اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہ تو بین رسالت ایک میں ترمیم قطعاً برداشت نہیں کریں مے۔ اگر حکمرانوں نے ترمیم کی کوئی جمادت کی تو ہم مجر پور مزاحت کریں مے۔ جعیت کے صوبائی جزل سیکرٹری مولانا سیدمحد پوسف شاہ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خلک میں اسینے خطاب بیں کہا کہ اس مسلد میں ہم کی قربانی سے در کی نہیں کریں گے۔ توبین رسالت میں ترمیم کی تو امت مسلم کن باندھ کرمیدان عمل میں لکل آئے گی اور تھرانوں کی این سے این بجاوی جائے گ۔ علائے کرام نے کہا کہ جزل مشرف اپنی کا بینہ سے امریکہ کے تخواہ دار این جی اوز کے ایجنٹ وزیروں اور مثیروں کوفی الفور تکال دیں۔ مرکزی جعیت الل مدیث کے سریراہ علامدساجد میرکی ہدایت پر جعیت کے کارکنوں نے عمعة المبارک کو پورے ملک میں احتجاج کیا۔ مازوؤں پرساہ پٹیاں بھی باندھیں۔علائے كرام في عدد السارك ك اجماعات على حكومتي اقدامات كي زيردست ندمت كي اوركها كد حكومت ويي معالمات میں مداخلت سے باز رہے۔ جامعہ اہرامیں سالکوٹ میں عمد المبارک کے بدے اجماع سے خطاب كرت ہوئے انہوں نے كها كه جب عام آدى قتل موجائے تو قائل پر فرزا 302 لگ جاتى ہے لين أكركوكي في أكرم الله كل شان من المنافي كري توجب تك في كمشزاس كي تعديق ندكريك اس پر مقدمه درج نبیس موگا۔ ہم شاتم رسول کو داجب القتل سمجتے ہیں۔ حکمران اور قادیانی ٹولدین لے جو مجی شاتم رسول بنے گا، محمد اللہ کے بیروکار غازی علم دین بن کر ان راج پالوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جعیت علاء پاکتان کے مرکزی امیر مولانا محد عبدالتار خان نیازی نے کہا ہے کہ تو ہین رسالت کے

قانون می تبریلی کو طعی برداشت نبیل کیا جائے گا۔ میآنوالی میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے

موے انہوں نے کہا کہ ہم فوجی قیادت کو الی میم دیج ہیں کہ اگر انہوں نے تو ہین رسالت کے قانون می تبدیلی کی تو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کردیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تحریک تحفظ اموں رسالت مال من شامل 35 ویل جامتوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر تحفظ ناموں رسالت مالی کے قانون میں کی جمی جدیلی کی می تو ملک میرتح کید شروع کر دی جائے گی معظیم اسلامی لا مور کے امر مرزا ابوب بیک نے مجد شہداء کے باہر قانون تحفظ ناموس رسالت معلقہ کی حایت میں ہونے والے مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس شیشن میں اندراج مقدمہ کی بجائے اسے ڈیٹی کمشز کی معوری سے مشروط کرنے سے بی قانون عملا فتم ہوکررہ جائے گا۔ حکومت نے قانون میں ترمیم كا فيصله والی ندلیا تو مقام ناموں رسالت کا تحفظ کرنے والے مسلمان تو بین رسالت کے جرم کے مرتکب مخص کو خود غازی علم دین کی طرح کیفر کردار تک پہنیا دیں مے۔ جعیت علائے پاکتان کے صدر صاحبزادہ حاجی محرفضل کریم نے کہا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ سائ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور کسی معلحت سے بالاتر ہوکر ہم قانون تو بن ناموس رسالت کو غیرمؤٹر نہیں ہونے دیں مے۔ جامع رضوبہ لا مور میں احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے موسے انہوں نے کہا کہ جے یو بی کی مجلس شوری کا اجلاس آئدہ ہفتہ کے دن لا موریس موگا جس میں اس حوالے سے تنظیم کا لائح عمل مرتب کیا جائے گا۔ جماعت بلسد في محى ملك بحريس "يم احتجاج" منايا- اسسلدين عارن صوبول ك تمام چموفي يوب شرول کی براروں مساجد میں عدد البارک کے اجماعات میں علائے کرام نے تو بین رسالت کے مقدمات کی ایف آئی آر کے اندراج کوؤی ی کی منظوری سے مشروط کرنے کے حکومتی اقدام کے خلاف تقریریں کیس اور احتجاجی قراردادی منظور کی حمیں۔ جماعت اہلسنت یا کتان کے مرکزی ناظم اعلی علاحہ سدریاض حسین شاہ نے احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہے کہا کدرسول کریم مالک کی ذات گرامی کے حوالے سےمسلمانان یا کتان کوئی مجمود نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خون سے قانون ناموس رمالت کی حفاظت کریں مے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تواز شریف کے خلاف طیارہ کیس کی ایف آئی آر درج كرانے سے بہلے ذى سى سے منظورى لى تھى؟ ايك برار سے زائد عاشقان مصطفى نے قانون ناموس رسالت كتحفظ كي لي جان قربان كرف كا حلف ديا- جامعه عالمية قادريه عدمتصل عيدگاه مين عالى تعظیم المسدت کے مرکزی کوینر پیرمحد افضل قادری نے حلف دینے والے غلامان رسول سے خطاب کرتے ہوتے کہا کہ میں بھی قتم اٹھا تا ہوں کہ اپنے ہزاروں مریدین اور عالمی عظیم اہلست کے لاکھول کارکنول کے ساتھ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک گستا خان رسول کی منفی کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 می تک حکر انوں نے قانون ناموں رسالت کو غیر موثر بنانے اور ایف آئی آ رے اندراج سے قبل وی سے اکوائری کرانے کا فیصلہ والی ندلیا تو پھر تھیراؤ کریں سے اور پھر تلی تل تربیة قربیدوم مست قلندر ہوگا۔ جعیت علائے پاکستان بنجاب کے وفتر میں موصولہ اطلاعات کے مطابق بورے بنجاب میں قانون

38

ناموں رسالت علی تبدیلی کے خلاف خطبا نے کیا کہ حکومت کو تدین رسالت کا نون جس کمی بھی تئم کی تبدیلی سے باز رہنا چاہیے۔ ان خیانات کا اظہار لاہور جس علام منتی عبدالنفورتششندی علام منتور احمد جماعی منتی غلام نبی جاباز مولانا اشرف علی سعیدی پیرعلی اشرف نششندی کاری محمد شوکت مولانا عبدالرض نورانی مولانا ظہور اللہ چھی مولانا کاری محمد منیر کا دری نے کیا۔ دوسرے شیرول جس بھی ای طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا۔ لالموی جس خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی صوب باجاب کے امیر مافق محمد ادریس نے کہا کہ تو جین رسالت کا نون کے متعلق اگر حکومت کا موقف نہ بدلا تو اسے بحر پور حراحت کا سامنا کرنا بڑے گا۔

عالمی تظیم المسعد اور تحق ناموں رسالت ملک محاذ نے جی تو بین رسالت کے قانون میں بحوزہ ترمیم کو مستر دکرتے ہوئے اس کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا اعلان کر ویا ہے۔ اہلسمت کی تمام بھاتیں 11 می کو داتا دربار سے مبحر شہدا تک احتجابی جلوس اکالیں گی۔ عالمی تنظیم اہلسمت کے مرسطے کا اعلان کیا جائے گا جس کے تحت ملک بحر میں جلے جلوس اور ریلیاں اکالی جا کیں گی ۔ علاوہ ازیں بی ایک کید کا تحیراؤ بھی کیا جائے گا۔ 24 می کو جی ایک کیو کے تحیراؤ کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ دریں اثناء جماعت اہلسمت نے ملک بحر میں قانون ناموس رسالت کے تن میں دائے عامہ ہمواد کرنے کے لیے تحریر کی میں اسلمت کے تن میں رسالت میں تاموس رسالت میں جاروں صوبوں کے تمام چھوٹے لیے جیف ایکروں میں ایک بزار تحفظ ناموس رسالت میں اگر باشروں کا شیڈول طے کر لیا گیا ہے۔ جماعت اہلسمت نے قبید ایکریکو کے علاوہ تمام کود کما نارز کو الگ الگ خلوط بھی کھے ہیں۔ جماعت اہلسمت نے فیصلہ الی کال کیا ہے جیف ایکریکو کے علاوہ تمام کود کما نارز کو الگ الگ خلوط بھی کھے ہیں۔ جماعت اہلسمت نے فیصلہ کیا ہے جیف ایکریکو کو مت نے قانون ناموس رسالت میں تبدیلی کا فیصلہ والی ندلیا تو بہیہ جام بڑتال کی کال کیا ہے کہ اس کہ تو تو کہ ہے جہام بڑتال کی کال دی جامت اہلسمت کے مرکزی ناخم الحل سید ریاض حسین شاہ نے کہا ہم اپنے تی کی کرے تیاد ہیں۔

جمیت علاء پاکتان اور ملی بیجتی کوسل کے سربراہ علامہ شاہ احمد تورانی نے کہا ہے کہ وزیرداخلہ امریکہ اور برطانیہ کی بولی بول رہے ہیں۔ بلکہ بزماسٹرز وائس کا کردار اواکر رہے ہیں۔ لیکن پاکتان نظریاتی مملکت ہے۔ کوئی بھی اس کی نظریاتی بنیاوں کو ہلانے کی کوشش نہیں کرسکا۔ مولانا نورانی نے کہا کہ فوجی مکومت ہے۔ مرف قادیا نیوں کوریلیف ملا ہے اور دیگر تمام شعبوں میں پہتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعیت علاء یاکتان کی دموت برمنعقد ہونے والا وینی جماعتوں کا اجتماع فیصلہ کن کردار۔

جماعت اہلسدے ہاکستان کے امرسیدمظہرسعید کاظمی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ناموں رسالت آ رؤینیس میں کی جرف دھیلئے آ رؤینیس میں کئی ترمیم برداشت نہیں کی جائے گی اور ندی پاکستان کو سیکوارزم کی طرف دھیلئے کی سازش کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ جزل مشرف اپنی سرگرمیاں اپنے ایجنڈا تک محدود رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی کے ذکہ طک ای مقصد کے لیے

على كاكما قار

علامه خان محر قادری نے کہا کہ جھنگا ناموں رسالت محاذ کی طرف سے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 11 می کوداتا دربارے احماقی جلوس لکالا جائے گا۔ مولانا عبدالتواب نے کہا کہ سابق تج عادف اقبل بھی کے لل کے بعد اب سی ج کو محتاخ رسول کور ہاکرنے کی جرائت نہیں ہوگ ۔ چرافضل قادری نے کہا کہ فوج اور موام کو ایک محمری ساوش کے تحت لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کونشن سے ماجزاده مادسعيدكاهي صاجزاده فنل كريم محدصندد كيلاني واكثر سرفراز تعيى مولانا رياض ألحن مولانا

كاسم علوئ مولانا طقيل اظهرُ علامه احد على تضوري قاري زوار بهادرُ الجبيئرُ سليم الله خانُ صاحبزاوه غلام مديق احد فتعبندي مولانا قارى نسير احد نوراني مفتى عابد حسين سيفي مولانا ذوالفقار حيدر سيالوي مولانا

ففل احرچشی ورعابد حسین شاه گردیزی اور دیگر فے خطاب کیا۔ جعیت العلمائے اسلام (س) کے قائد مولانا سمج الحق نے کہا ہے کہ دینی قوتیں توجین رسالت کے قانون میں ترمیم اور نہ بی ویل مرارس میں مرافقت کی اجازت دیں گی۔ جنگ سے خصوص بات

چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ تھانیدار تک نیس کافی سکتے وہ ڈیٹ کشنر کے باس کیے مقدمہ درج كرواسيس ميراس لي ممتاخ رسول كوسزا دينے كے ليے پھر بزاروں علم الدين شهيد بيدا مول

مر انبوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت حکومت اور دینی قو توں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔

جعیت علاء اسلام (ف) کے جزل سیرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ جے ہوآئ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کومستر د کرتی ہے اور اب ہم ایسے ڈیٹ کشنر کا بھی تھیراؤ کریں مے جو

توبین رسالت کے مقدمہ کی انجوائری کرے گا اور اس میں ما خلت کرے گا۔ جنگ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت آ کی حکومت جیس اس لیے اے سی حتم کی ترمیم کا کوئی حق نہیں

جعیت علائے پاکستان کی وجوت بر مولانا شاہ احمد نورانی کی صدارت میں گزشتہ روز ایک مقامی ہوئل میں ملک کی تمام یوی وی جماعتوں کی کانفرنس مولی جس میں انفاق رائے سے بداطلان کیا گیا کہ 19 می بروز جعہ تحفظ فتم نبوت کی حمایت اور تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف آزاد کشمیر سیت بورے مک میں بڑتال کی جائے گے۔ اس موقع پر مارکیفیں منعتی ادارے اور تجارتی مراکز بند ر ہیں گے۔ بداعلان قوی کافرنس کے اعتمام برمولانا شاہ احدادرانی نے ایک مشتر کہ برلس کانفرنس میں

كيا\_ اس موقع برقاضي حسين احر مولانا فعنل الرطن مولانا سميع الحق مولانا معين الدين لكسوى مولانا عبدالسارخال نيازي بروفيسرشاه قريد الخلق بروفيسرساجد بمرامولانا عزيز الرحن جالندهري صاجزاده حاجي فعنل كريم منتي محمد خال قادري خواجه محمد الكبيرخال صاحبزاده بيرمحمه عتيق الرحن مولانا عبدالنفور حيدري سيدنو بهارشاه مولانا عبدالمالك سيدمطا الميسن لياقت بلوي قارى زوار بهادر بيراعباز باشى موجود تنه-ریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موفا تا شاہ احمد نورانی نے کہا ملک اندرونی و بیرونی خطرات کا شکار

ہ۔ طالات انہائی اہتری کا شکار ہورہ ہیں۔ فرقی حکومت سے موای قوقعات ہاہوی میں تبدیل ہوری ہیں۔ حکومت حواریوں کو خوش کرنے کے لیے آئین میں طے شدہ ممائل کو اچھال کر ویٹی قوتوں کے ساتھ محاذ آ رائی کی فضا بنانا چاہتی ہے۔ تو ہین رسالت ایک میں ترجم خلوط طرز انتخاب رائج کرنے کی تجویز و ریہات کی سطح پر خلوط معاشرہ مسلط کرنے کے لیے 50 فیصد خواتین کا کوشکا طریقہ کار ملک کی نظریاتی اساس کے خلاف مہری سازش ہے اور اس سے آئین کی بھائی تک بی کی او می اسلائی وفعات اور اختماع قادیا نیت ایک کوشخا فراہم کیا جائے۔ مشتر کہ اعلامیہ چیش کرتے ہوئے مولانا سمج التی اور اختماع آبی کہا کہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی ہداخت اور فری حکومت کا کرور دویہ پاکستان کے لیے تشویش کا باحث ہے اور حکومت دو توک قوی چارٹر کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے سودی فظام ختم کرے اور تاجروں کے جائز مطالبات شلیم کرے۔ معوبہ سرحد کے کالجون سکولوں عمل تحریف قرآن پوری قوم کے لیے المیہ ہواوں ایک نصاب کے ایک انہوں نے کہا امریکہ اور مغربی اقوام جہاد سے پریشائی کی بنا پر دہشت گردی و انتہا پیندی کا لیمل لگا کہ جس کی چھٹی بوئی فی تی کو دو کہ تخریب کاری اور وہشت گردی کو روکا جائے۔ انہوں نے کہا امریکہ اور مغربی ہوئی کو کو کا مورون کی کوروائی پوری قوم کے لیے تا قابل برداشت ہوگی۔ اس طرح حکومت بوھتی ہوئی فی تی کو دو کہ تخریب کاری اور وہشت گردی کو روکا جائے۔ انہوں نے معال کی جائے۔ انہوں نے معربی جھٹی بحد کی چھٹی بحال کی جائے۔

انہوں نے کہا کہ 19 می کو آزاد کھیرسمیت ملک بحریش ہیم مطالبات کے طور پر منایا جائے گا اور اس روز ملک بحریش تمام مارکیٹین، تجارتی مراکز اور صنعتی اوارے بغد رکھنے کی عوام ہے اپیل کی جائے گا ۔ مشتر کہ اعلامیہ بیس آبیان افغانستان اور چین سے مثالی تعلقات استواد کرنے احتساب و نظام انتخاب کی اصلاح کے ایجنڈے کی بخیل اور مخلوط طریق انتخاب کو مسر دکرنے تحقظ ناموس رسالت ایک 295 کی کے ممل درآ مد پروسیجر کو تبدیل نہ کرنے 1973ء کے آئین کی تمام اسلائی وفعات بٹمول عقیدہ ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت سے متعلق وفعات کو عبوری آئین کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ پریس مفرلی امداد سے چلنے والی تمام این بی اور نی بازندی عائمہ کی جائے۔ کا فلائس میں مولانا سے مفرلی امداد سے چلنے والی تمام این بی اور نی بازندی عائمہ کی جائے۔ کا فلائس میں مولانا شاہ انتہ نورانی پر وفیسر ساجد میر، قاضی حسین انجہ علی نظری مولانا سے مولانا عبین المدین تکھوی مولانا میا والیا میا القائی خواجہ خان محمد عام الحران مولانا سے مولانا عبد الساس مولانا غاہ اور نی بر وفیسر شاہ فرید الحق مولانا عبد الماری کا جو المون کا مولانا عبد الماری کا جو اللہ میں المدین تعمل کریم مولانا عبد الماری کی مولانا عبد الماری کا مولانا عبد الماری کی محمد خان قادری صوفی محمد الماری خواجہ محمد المحمد کے مولانا عبد المحمد کی مولانا عبد الماری کا مولانا عبد الماری کا مولانا عبد الماری کی محمد خان المون عبد المحمد کا مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد المحمد المحمد کی مولانا عبد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عمد کی مولانا عبد کی مولانا عبد کی مولانا عبد محمد المحمد کی مولانا عبد محمد المحمد المحمد المحمد کی مولانا عبد کی محمد المحمد کی مولانا عبد کی مولانا عبد کی مولانا عبد کی محمد کو المحمد کی مولانا عبد کو مولانا عبد کو کائی مولانا عبد کی مولانا عبد کی مولانا عبد کی کو کائی ک

صاجزاده ابوبكر فاروتى سيدمحد يونس شاه محد رياض درانى انجيئر محد سليم الله خال ميال محد عارف ايدودكيث ادر غلام محد سيالوى شال يتهد

## جلوس ير بوليس كا لاتفى حارج

تحفظ ناموس رسالت کے سلیلے میں داتا دربار سے لکالے کے منظم ایکسیس کے جلوس پر پولیس کے زبردست انٹمی چارج سے درجنوں مظاہرین کے سر پھٹ گئے۔ مظاہرین کی طرف سے کیے کے پھراؤ سے ایک ڈی ایس پی دوایس انٹج اوز سمیت متعدد پولیس اہلکار بھی زخی ہوگئے۔ منظم اہلسدے کا جلوس داتا دربار سے شروع ہوکر جب ناصر باغ کے قریب کانچا تو پولیس نے اس پر ہلہ بول دیا۔

مظاہرین نے جوالی پھراؤ کر کے پولیس اہلکاروں کو بلدیے عظیٰ کے دفاتر میں بناہ لینے پر مجبود کردیا۔ پولیس گاڑیاں اندر لے جا کر عمارتوں کے عقب میں کھڑی کر دی گئیں۔ جناح بال کے دروازے کو تالہ لگانے کا تھم دیا میا محر تالہ عی نہیں ملاجس پر ڈی ایس بی بلدیہ اصغر یال مانڈو پولیس المكاروں ير برست رہے۔مظاہرين نے بلديد كے دفتر ير پھراؤ كيا مگر اعدر داخل مونے كے بجائے شاہراہ قا کداعظم پرآ مے بوع سے جس پر بلدید کے وفتر میں بناہ حاصل کرنے والے اے ایس بی اور پولیس المكارول في سكون كاسانس ليا- بعد ازال جلوس ك يحيية في والا يوليس كا دسته جلوس ك تعاقب يس اعنول چک پہنیا تو انہوں نے بلدید کے دفتر میں بناہ گزین پولیس المکاروں کو آوازیں دے کر باہر بلایا اور پھرا کھے جلوں کے تعاقب میں روانہ ہوگئے۔ یاور ہے کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ضلع کچہری کو نذر آتش کرنے والے جلوس نے بلدید کے وفتر پر حملہ کیا تھا مگر اس وقت کے ایش شریغر خالد سلطان كے تھم ير بلديد ميں تعينات بوليس المكاروں نے ہوائى فائرنگ كر كے جلوس كو آ مے بوجنے سے روك ديا تھا۔ البت بلدیہ کے ایک افسر محمد طالوت ٹاگف میں کولی لگنے سے زخی ہوئے تھے۔ بولیس نے تنظیم المستنت کے مرکزی رہنماؤں اور علاء سمیت 175 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والے مظاہرین نے پہتی سڑک پر پنجاب بو تدرش اولڈ کیمیس کے سامنے نماز عصر اداکی۔ بولیس نے مظاہرین کو پکڑنے کے بعد آئیں بولیس ٹرک میں سھانے کی کوشش کی تو مظاہرین نے کہا کہ نمازعمر کا وقت ہو کیا ہے۔ وہ پہلے فمازعمرادا کریں مے جس کے بعدمظاہرین نے بس شاپ کے سامنے گرم سڑک پر پولیس کے گیرے میں نماز اوا کی۔ نماز کے بعد پولیس نے مظاہرین کوٹرک میں بٹھاٹا شروع کر دیا اور مزاحت كرف والے افراد ير وعد على برمائے وري اثناء تنظيم السست ك مركزى رہماؤل واكثر مرفراز سیمی پیرافضل قادری سیدعرفان شاه مشبدی اور علاسطفیل اظهرسمیت دیگر رہنماؤل نے صحافیول سے محفظو كرتے ہوئے بتایا كم چوك داتا دربار سے تنظيم اہلسنت كى طرف سے نكالے محتے برامن جلوس بر لا مور بولیس نے لوئر مال تھانہ کے باہر اور ناصر باغ کے قریب ہلمہ بول ویا اور ڈنڈول و آنسو کیس کا ب تحاشا استعال کر کے مظاہرین اورسینکڑوں راہ کیروں کو نڈھال کر دیا اور کی مظاہرین اور راہ کیرآ نسومیس

کے استعال سے بوش ہو گئے جنہیں مقامی میتال میں بہنیا ویا میا۔ آخری اطلاع کے مطابق عالمی سطیم السد کے تقریباً 175 کے قریب کارکوں جن میں طلباء بھی شاف سے کوموبائی وارافکومت کے مخلف تعانول میں بند کر دیا جمیا ہے اور ان کے دہنماؤل میں پیرافقل قادری سید جرفان شاہ مشہدی اور علام طنيل سميت كى ويكرمركزى دبنماؤل كوبمي كرفاد كرابا عميا بهد عالى عظيم ابلسعت كي طرف سي تحفظ ناموس رسالت كيسليط شل تكالي مي جلوس كى قيادت صاجزاده سيد محد عرفان مشهدى واكثر سرفراز احد نسيئ علامد محدقاتهم علوى عير افضل قادري قارى زوار بهادر محدنواز كمرل عابد حسين مرديزي حسات احمد مرتقعي ميان محد خفي محمطفيل اظهر ووالعقار حيدر سيالوي مفتى اقبال چشتى سلطان رياض ألحن قاوري سميت دیگر رہنماؤں نے کی جبکہ جلوں میں شرکت کرنے والی تنقیوں میں بھاعت اہلسدید یاکتان جمعیت علاء يا كمتان الجمن طلباء اسلام تتقيم المدارى ابلسف سن جهاد كونسل عالى تنقيم ابلسف سن تحريك عالمي دعوت اسلامیداور المجمن اساتذہ یا کتان نے محی شرکت کی۔ نولیس اور مظاہرین میں تعدادم کے بعد جماعت اہلسنت کا ایک بٹکامی اجلاس ہوا جس سے اہلسنت کے مرکزی رہنماؤں سید مشابد حسین گردیزی مولانا ا قبال احمد فاروتی' عبدالستار' مولانا را شد نقشبندی' محمہ اصغرعلی چیشی اور ویگر علاء نے داتا دربار سے نکلنے والے علاء كرام كے يرامن جلوس ير بوليس كے زيروست لائقي جارج اور آ نوكيس كے ب جا استعمال كى فرمت کرتے ہوئے اسے بزولانہ حرکت قرار دیا ہے۔ حکومت پاکتان اور فوجی افسران سے کہا ہے کہ ناموں رسول کے برامن جلوس برتشد و کرنے والوں کوجر تفاک متائج کا سامنا کرنا بڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو پھرمتنبہ کرتے ہیں کہ وہ ناموں مصطفیا کے خلاف نصلے کوفورا والی لے ورنداس سے بھی

زیادہ حالات علین ہوسکتے ہیں۔ پسپائی چیف ایکزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ موام علائے کرام اور مشائخ عظام کی متفقہ

خواہش پر تو بین رسالت کے ارتکاب پر مقدمہ درج کرنے کے لیے ڈپٹی کشنر کی اجازت کی تجویز ترک کر دی گئی ہے۔ برانے نظام کو برقر ار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 2015 کی (تحفظ ناموس رسالت ملک ) کے قانون کا مقدمہ ایس ایک او بی درج کرےگا۔

پیرکی شب تر کمانستان کے دورے سے والیسی پر چکالد ایئر ہیں پر محافیوں سے تعظو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بنیاوی کلتہ ناموی رسالت اور تحفظ ناموی رسول اللہ کا قانون جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کی سے مبارت ہے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بارے میں نداؤ کوئی تبدیلی ہوسکتی ہے نہ ہی کوئی مسلمان اس میں تبدیلی ان میں تبدیلی کا مسلمان اس میں تبدیلی کا مسلمان اس میں تبدیلی کا مسلمان میں تجویز کیا گیا تھا کہ معاملہ تا ہم میں تجویز کیا گیا تھا کہ معاملہ تا ہم کی گیا تھا کہ معاملہ تا ہم کی گیا تھا کہ معاملہ کی ہی کہ کر گیا تھا کہ معتق ہمی علاء کہ معاملہ کی ہی کہ کر گیا تھا کہ معتق ہمی علاء

اورمشائ کرام ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا مول۔ ان کے خیالات معلی کے . جائب ، کہم یہ فیصلہ كرعين كداس بارے يس كيا فيملد كيا جائد جزل برويز نے واضح كيا كد طريق كار بس تبديلي كى تجويز محل ایک تجویر بھی جس کے حوالے سے نداو قانون میں کوئی ترمیم کی گئی شداسے نافذ کیا گیا۔ بہتجویر بھی

ال کی انتظامیہ کو در ثے میں لی تھی جس کے محرک ماضی کے تھران تھے۔ انبول نے کہا کہ جھے معلوم ہوا تھا کہ تمام علائے کرام اور مشائح کرام انفاق رائے سے چاہے ہیں کہ ایف آئی آر براہ راست ایس انکی

اوکے پاس درج کروائی جائے۔ مانوي

عیسانی تنظیم جسٹس ایٹر ہیں کمیٹن کے انگزیکو ٹیکرٹری آ فآب الیکزیٹڑر نے کہا کہ تو ہین رسالت کا مقدمدورج کرنے کے سلسلے میں حکومت کے تازہ نیسلے سے جمیں مایوی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مادا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس قانون بی کومنوٹ کر دیا جائے محر مکومت نے دیٹی جامتوں کے

آ مے مھنے دیک ویے جیں اور اللیتوں کے حق میں جس طریق کار کا اعلان کیا حمیا تھا اسے واپس لے لیا

میا ہے۔ ادھ بیوس رائش کیون آف پاکستان کی سکرٹری جزل حنا جیلانی نے کہا ہے کہ فدہی جاعوں كردباؤش آكر كومت كے يہجے بنے سے الكيوں كے ليے تعرات مل اضاف موكيا ہے۔

الية مجنت كوكس وقت خدا ياد آيا!

معزول وزیراعظم محدنواز شریف کی صاحرادی مریم صفدر نے کہا کہ تو بین رسالت کے قانون کو چیرنے سے قوم یہ سوچنے پر مجور ہوگئ ہے کہ 12 اکتوبر کو فوقی افتقاب آیا تھا یا قادیانی افتقاب۔ الواركو "آن لائن" ے الفكوكرتے موسے مريم صفور نے كها كرتوبين رسالت كے قانون كو چميرنے ك

لیے اقلیوں کا صرف نام استعال کیا گیا ہے۔ دراصل قادیانیت کو تحفظ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے آئین کومعطل کیا ممیا محر بی می او سے تحت ملف کی عبارت میں دستوری نام اسلامی جمبوریہ پاکستان کے الفاظ عتم نبوت کے مقیدے پر ایمان لانے والی آئے نی وقانونی عبارت کو ممل طور پر مذف کر دیا آخر

كس چيز كو تحفظ دينے كے ليے ہے۔ انبول نے كہا كد مجھے يد جرت ہے كدة بين رسالت كے قانون كو چینرنے پر دینی جماعتیں اور دیا نتدار لوگ کیوں خاموش ہیں۔ وہ ناموس رسالت اور تحفظ فتم نبوت کی خاطر کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے۔

(روزنامه "نوائے وقت" لا بور كم مكى 2000 م)

امریکہ کے بار--- ٹی کے غدار

یٹیلز یارٹی کی چیز رین بے نظیر محو نے کہا کہ تو بین رسالت کا قانون فدہی تعکیداروں نے

م كزور الليتوں كے خلاف استعال كيا۔ چيف الكيزيكو جزل مشرف نے اس قانون ميں ترميم كا اعلان كيا

تفا مگر پھر بیک آؤٹ کر گئے۔ اعلیٰ عدالت نے آس قالون کے تحت اب تک کس بھی مقدے میں موت کی سڑا کی توثین نہیں کی مگر انجا پہنداس قانون کو اقلینوں کے خلاف استعال کرتے آئے ہیں۔ عدالنوں میں انزام جمونا بھی ثابت ہوا تو جمونا افزام لگانے والوں کوکوئی سزانہیں دی گئے۔ بے نظیر بھٹونے مطالبہ کیا کہ حکومت اس قانون کا غلا استعمال روکئے کے لیے اقد امات کرے۔

(روز نامه" جلك" لا بور 12 جنوري 2001 م)

### شامده جميل

وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور انساف انسانی حقوق بیرسر شاہدہ جمیل نے کہا کہ تو بین رسالت کے قانون میں کروریاں ہیں جن کی بنا پر اس کا غلط استعال ہوتا ہے۔ باہمی انفاق رائے سے اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ این جی اوز پاکتان کو بین الاقوامی فورم میں بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور پاکتان کی انسانی حقوق کی علمبردار ایک تحظیم نے جنیوا میں انسانی حقوق کے سیشن میں پاکتان کے خلاف پی فلٹ تقسیم کرد یے جس کا پرنز و پاکشرز دیلی بعارت کا تھا۔

(روز نامه ' دن' لا مور 2 منى 2001م)

### بجثو كروب

قانون تو ہین رسالت کے خاتے کے لیے پیپلز پارٹی کمت پارٹی پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ سیت با کیں بازوی 9 جامتوں کا اجلاس ہوا جس میں تو ہین رسالت کے قانون کے خاتے کے لیے لمت پارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ نے جمایت سے انکار کر دیا جبکہ اجلاس میں شامل باتی تمام جامتوں نے 19 مئی کی مجوزہ بڑتال کوممتر دکر دیا اور قانون تو ہین رسالت کے خاتے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون پر حکومت اور فرہی جامتوں نے آپس میں نوراکشتی بروع کر رکھی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے قیوم بروع کر رکھی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے الطاف قریش کم شدت پارٹی کی طرف سے قیوم پیپلز پارٹی (ش ب) کے فاروق طاہر شعیب بھٹی کمیونسٹ مزدور پارٹی کے سید عظیم اور تیمور رحمان پیپلز پارٹی (ش ب) کے فرخ سہیل گوئندی جاوید عظیم جائے ایکٹن کمیٹی کی شاہ تاج تو لاہاش حق بیائی بیٹیلز پارٹی (ش ب) کے فرخ سہیل گوئندی جاوید عظیم جائے ایکٹن ایکٹن کمیٹی کی شاہ تاج تو لاہاش حق برگوٹ کے بیست بلوچ کوئی ڈریش کے بھر ایکٹن اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت اسلا کہ ڈیموکر یک فرنٹ کے چیئر بین مزیر گیائی نے گی۔ پیپلز پارٹی اور شہید ہمٹوگروپ نے کہلی مرتبہ کی اجلاس میں ایکٹھے شرکت کی۔ اجلاس میں ایکٹے شرکت کی۔ اجلاس میں ایکٹ بارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ کے چیئر بین مزیر کیل کوئی قرارداد کے ذریعے 292 سے کے خاتے کا مطالبہ اور 19 مئی کی مجوزہ ہڑتال کومتر دکر دیا گیا۔ ملت بارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ نے تو ہین رسائت قانون پر منظور کی گی قرارداد مستر دکر دیا گیا۔ ملت بارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ نے تو ہین رسائت قانون پر منظور کی گی قرارداد دمتر دکر دیا گیا۔ ملت بارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ نے تو ہین رسائت قانون پر منظور کی گی قرارداد دمتر دکر دیا گیا۔ ملت بارٹی اور اسلامک ڈیموکر یک فرنٹ نے تو ہین رسائت قانون پر منظور کی گی قرارداد دمتر دکر دریا گیا۔

45

پارٹی کے الطاف قریش نے اجلاس کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 295 سی کے خاتم کی کہنے کہ کہ کہ خاتم کے خ

(روزنامه" جنك" لا مور 15 من 2000م)

جسنس جاويدا قبال

جسٹس (ر) جادید اقبال نے کہا ہے کہ آو بین رسالت قانون بے معنی ہے۔ یہ سلمانوں کے در حکومت بیں لا کو تھا جو سلمانوں پر لا کو ہوتا تھا۔ غیر سلموں پر اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ کمی بھی ہمارے نی کی ویے عزت نہیں کر سے جیے سلمان کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز تحریک کارکنان پاکتان ٹرسٹ بی نظریہ پاکتان کی حمیارہوی نشست کے دوران صحافیوں سے تفکلو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا تو بین رسالت کا قانون و والفقار جنو نے ساس مصلحت کے تحت مولویوں کی آشیر باد حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنو نے اسلام کو مسلم قرار و بنا شراب بند کرنا ریس کو بند کرنا اور جمعہ کی چھٹی کے اعلان کو بی تمل اسلام سمجھا حمیا اور لوگوں کو اسلام کے حقیقی تصور سے دور کیا حمیا۔

(روز نامه "انساف" لا مور 30 ايريل 2000ء)

عمران خان

تحریک انعاف کے چیئر مین عمران خان نے کہا ہے کہ تو بین رسالت ایک بیل ترامیم کے سلسلہ بیں ویٹی جماعتوں کا اس سلسلہ بیل نقط سلسلہ بیل نقط مطوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کریں گے۔ گزشتہ رائ تحریک انعاف فیمل آباد کے ش مدراحم رضا خان کی رہائش گاہ پر اخبار نویبوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تو بین رسالت ایک بیل ترامیم کا فیملہ کر کے کوئی غلاکام نیس کیا۔

(زنامة انساف" لاجور 14 متى 2000ء)

موتا طاہر القادري

و پاکستان عوای تحریک کے چیئر بین مولانا طاہر القادری نے ملتان بی ایک پرلس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ تو بین رسالت کا فون بیں ترمیم کے بارے بی اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ تو بین رسالت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنز کی معروفیات کے باعث یہ افقیار مجسزیث کو

46

دیا جائے اور تو بین رسمالت کے طزم کے تحفظ کے لیے لاء آف سیلعب کسوری منایا جائے۔

(روزنامه" نوائے وقت" لا مور 3 من 2000م)

0 اسلام آباد على ایک پریس کافرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طاہر القادری نے کہا کہ یہ درست نہیں کہ ہمارا اتحاد کی خیہ اشارے پر بنایا گیا ہے۔ انتخابی فیرستوں سے ختم نبوت کی شق نکالے جانے کے حوالے سے انبول نے کہا کہ جب انتخابات تخلوط بیں تو بیش تو ختم ہونا ہی تھی۔ کیونکہ انتخابات جواگانہ ہوتے تھے۔ اس لیے انتخابی فیرستوں میں ختم نبوت پر ایمان لانے کی شرط مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی۔ اب چونکہ انتخابات مخلوط ہو رہے بیں اس لیے اس میں مسلم و فیرمسلم کے بجائے پاکشانی ووٹ قالی سے۔ اس لیے بیش فیرمسلموں کے لیے تکالی گئی۔۔۔

بعد ازال طاہر القادری نے "خبری" سے ٹیلیفون پر خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حابت کے حوالے سے کوئلہ حکومت ہاری جا ہے حوالت کے حوالے سے حوال دیا جا رہا ہے صورت حال اس کے برطس ہے کیوئلہ حکومت ہاری جا ہے جس انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی مدد اور جارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریفریڈم سے پہلے صدد مشرف کی حکومت کی اور پھر ریفریڈم میں بھی مجر پور جایت کی ہے۔ ہم نے حکومت سے کیا حاصل کرلیا ہے۔ ورامل بول اصولی سیاست ہے۔

(روزنامه"خرين"لا بور 8 منی 2002 م

13 می 2000ء کو انہوں نے شیخ پورہ میں ایک پرلس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناموں رسالت آرڈیننس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی لہذا 19 مئی کی بڑتال کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیٹی جماعتوں کے بڑتال کے پروگرام کا کوئی علم نہیں۔ نہ بی ہم احجابی تحریک میں شامل ہورہے ہیں۔

جمل قادري

ہے اوآئی (ق) کے امیر مولانا جمل قادری نے کہا ہے کہ تو بین رسالت قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے۔ وہ گزشتہ روز پرلیں کا فوٹس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر قربین رسالت قانون کے حماس معاملہ کو اپنے فرموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعال کرنے کی کوشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو بین رسالت قانون کے تحت الزامات کی تحقیقات کرنا ضروری ہے تا کہ کوئی فض ذاتی یا سیای اختلافات کے لیے ایک دوسرے کونشانہ نہ بنا سکے۔

انہوں نے کہا کہ جن عناصر کو موام نے مستر دکر دیا ہے دہ ملک کی سیاست میں خود کو زعرہ رکتے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطعی اور محتب وطن عناصر کو رکتے ہے۔ کے لیے تو بین رسالت کا تو بین رسالت کے قلاف متحد ہونا چاہیے۔ جے ہو آئی نے دمبر میں حکومت کو تجویز پیش کی تھی کہ تو بین رسالت کے حوالے سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو تحقیقات کرنی چاہیے۔

وغيره وغيره

مفتی غلام سرور قادری نے بھی جزل پرویز مشرف کے اس فیصلہ کی تائید کی ہے۔ ساہ محر کے سریداہ علامہ غلام رضا نقوی نے کہا ہے کہ جزل مشرف کی طرف سے انسانی حقوق کا میج قابل تحسین ہے۔ علامہ نقوی نے کہا کہ نوازشریف دور میں انسانی حقوق کچل دیے مجے تھے۔

حیدر فاروق مودی نے 19 مئی کی ہڑتال کی خالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تو یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ تو ہین رسالت میس کی پہلے ڈپٹی کمشز سے اظوائری کرانی چاہیے۔ 19 مئی کی ہڑتال کی کال بے متی ہے۔ قوام فساد برپا کرنے والوں کا اس روز ساتھ نہ دیں۔ اسلای بیجتی کوئیل کے سربراہ قاضی عبدالقدیر فاموش نے کہا اگر دینی جماعتوں نے ہڑتال کی کال واپس نہ لی تو ہم اس کی شدید مواحت کریں گے۔ سپاہ محمد پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جزل شاکر حسین نقوی مرکزی رابطہ سیکرٹری سید اکمل نقوی مرکزی رابطہ سیکرٹری سید اکمل نقوی نے سپاہ محمد پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جزل شاکر حسین نقوی مرکزی رابطہ سیکرٹری سید اکمل نقوی نے سپاہ محمد پاکستان کے مرکزی کوئیل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے مسئلہ پرتحریک چلانے کا اعلان کرنے والی دینی جماعتوں کا دامن صاف نہیں۔

(روزنامه" جنك" لامور 10 منى 2000ء)

## " *نرنگیئر پوسٹ" میں اشتعال انگیز خط* کی اشاعت

رسول الله کی شان میں قوبین آ میر مواد پر بنی ایک یبودی کے ای میل پر بیبج کے خط کی اشاعت پر روز نامہ ''فرنگئر پوسٹ' کا دفتر اور پر بنگ پریس بیل کر دیا گیا۔ مجسوعے جاوید خان نے پائیس کی نفری کے ہمراہ اخبار کے دفاتر اور پریس کو بیل کیا اور ادوگرد پولیس کی ہماری نفری تعینات کر دی۔ چھاپے کے دوران دفتر میں موجود پانچ اخباری کارکنوں اخیاز احمد 'منو' سرور اور وجیبہ کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر خطل کر دیا۔ آن لاکن کے مطابق روز نامہ کے الحمیۃ آئی آر درج کرائی گئے۔ جن افراد کے خلاف خربی پولیس میشن میں تو ہیں رسالت آ کھٹ کے تحت الف آئی آر درج کرائی گئے۔ جن افول کے خلاف مقدمہ درج ہوا ان میں اخبار کے ایڈیٹر محمود آفریدی' چیف رپورٹر آ فآب اجر' اخیاز خوب ایڈیٹر محمود آفریدی' چیف رپورٹر آ فآب اجر' اخیاز خوبین' قاضی سروز' منور حسین' کی ہوڑ سیکٹشن کے انچارج وجیبہ آئین جعفری اور ایک دورا کارکن شائل حسین' قاضی سروز' منور حسین' کی محمود آفریدی نے خبر رسال الجبنی این این آئی کو بتایا کہ ان کے خلاف میودی لائی نے سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نا پاک خلفی کے ارتکاب پر ذمہ دار افراد ایڈیٹر کروں کر ان اب کے چشتی اور سب ایڈیٹر منور کے خلاف پر چہ درج کرا رہا ہوں۔ دریں اثنا خط کی اشاعت کا پہا چلے پر اسلای جمیت طلباء نے جمرود روڈ بند کر دی۔ مظاہرین نے نعر کی انتخام سے خطاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دینی و سیاس رہنماؤں نے بھی ایسے خط کی اشاعت پر اشاعت پر انتخام کے مطاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دینی و سیاس رہنماؤں نے بھی ایسے خط کی اشاعت پر اشرور علی کا مظاہرہ کیا ہے۔

(روزنامه "خبرين" لا مور 30 جنوري 2001م)

ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کا پریس نوٹ

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے فرنگیر پوسٹ کی بندش کے بارے میں درج ذیل پریس نوٹ جاری

کیا۔ جس میں کہا گیا کہ 29 جنوری کو اگریزی روزنامہ فرنگیر پوسٹ کے صغی نمبر 7 پر " یور ویوز" نای کالم
میں ایک یہودی بین زک کی طرف سے خط شائع ہوا ہے۔ خط کے مندرجات قرآن اور اسلامی تعلیمات
کے شدید خلاف ہیں۔ یہ پہنہ چلا ہے کہ خط ایک یہودی نے لکھا ہے۔ انتہائی قائل اعتراض اور شرپندی
پر بنی مواد کی اخبار کی طرف سے اشاعت سے مسلمانوں کے جذبات شدید بجروح ہوئے ہیں اور ان میں
شدید بے چینی چیل گئی ہے۔ چونکہ اخبار کی یہ غیر ذمہ داری ملی قانون کی دفعہ 295 اے بن میں اور دیگر
دفعات کے زمرے میں آئی ہے۔ اس لیے فرنگیر پوسٹ کی انتظامیہ کے خلاف ایک کیس رجٹر ڈکیا گیا
ہواور ذمہ دار افراد کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ جبکہ اخبار کا پریس بیل کر دیا گیا ہے۔

(روزنامه "خبري" لا مور 30 جنوري 2001 م

احتجاج مظائرے

حضور نی کریم الله کی شان میں گتا خاند مراسله چمایند پر انگریزی روز نامه "فرنگیم پوست" کے خلاف پٹاور اور کوہاٹ میں فدہی جماعتوں کے زیر اہتمام زبردست مظاہرے کیے مکتے اور معتمل جوم نے اخبار کا بریس نذر آتش کر دیا۔ پولیس نے الٹمی جارج کیا۔ آسولیس وافی اور فائز تک کی جس سے مظاہرین زخی ہو مجے جبکہ 34 طلباء کو گرفآد کر لیا حمیا۔ تغییلات کے مطابق جماعت اسلامی کے صوبائی نائب امیر عکیم عبدالوحید صلی امیر واکثر اقبال شباب لی سے صوبائی امیر فضل الله کی قیادت میں منگل کو پٹاور صدر على أيك برا احتجابى جلوس فكالا كيا جو بعد عن أيك جلے كى شكل افتيار كرميا۔ اس موقع بر خطاب میں مقررین نے کہا کہ حضور پاک کی شان میں محتاخانہ مراسلہ درامل فلسلینیوں پر وُحائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر بردہ والنے کی نایاک سازش ہے۔ بدجرات تو سمی غیرمسلم ریاست میں بھی مبیں کی جاستی۔ لہذا مکومت اپنی غفلت اور لا پروائی کا اعتراف کرتے ہوئے منتعنی ہونے کا اعلان كرے-مقررين نے اس واقعہ كے مرتكب افراد كے خلاف تو بين رسالت ايكٹ كے تحت مقدمہ جلائے جانے اور سرائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں جوم میں مشتعل مظاہرین نے فرشکر پوسٹ کے بریس کونذر آتش کر دیا اور گیٹ کولوڑ دیا۔ آتشز دگی ہے پرلیس کوشد ید نقصان پہنچا اور دہاں موجود کا پیاں اور دیرسٹیشزی جل محق۔ جماعت اسلامی کے قائدین اور کارکن تقاریر کے بعد وہاں سے مطبے محتے۔ جبکہ عام لوگ پریس کے جلنے کے بعد وہاں سے چلے مجے لوگوں نے فائر بریکیڈ کو قریب میں جانے دیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی ربی - دری اشاء جمعیت اتحاد العلماء نے مولانا عبدالا کبرچرالی کی قیادت میں . ایک برا جلوس نکالا جو گورز ہاؤس جا کر اختیام پذیر ہوا۔ اس موقع پر اخباری انظامیہ کے خلاف نعرے لگائے مجے -مظاہرین نے گورز ہاؤس میں ایک یادداشت پیش کی جس میں ذمددار افراد کو قرار واقعی سزا

وینے کا مطالبہ کیا گیا۔منگل کومیح پیثاور بوغور ٹی کے 2 ہزار طلباء جس کی قیادت اسلامی جعیت طلباء کے رہنما کر رہے تھے نے تو بین آ میز مواد چھاہے کے خلاف جمرود روڈ کوٹر لیک کے لیے بند کیا اور اخبار کی ا تظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔مظاہرین ساڑھے نو بجے سڑکوں پرنکل آئے اور ڈیڑھ بجے تک روڈ کو برقتم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور پھراؤ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کومنتشر کرنے کے لیے ہوائی فانرنگ كى اور آنسوكيس ك كول وافع لائمى جارج سے بعض طلباء زخى بوكئ بديد يسمنتعل طلباء نے امریکی قونصلیت کا رخ کیا مگر پولیس کے بھاری دستوں نے جلوس موڑ دیا۔طلباء احتجاجی مراسلہ پیش كرنے كے ليے پياور بريس كلب آئے اور بعد ميں برامن طور بر منتشر ہو گئے۔وري اثناء كورنمنٹ پوسٹ مریجویٹ کالج کوہاٹ کے سینکڑوں طلب نے مراسلے کی اشاعت کے خلاف بہت بڑا احتجاجی جلوس نگالا۔ جلوس کی قیادت وویژنل ناظم اسلامی جمعیت طلبہ محد اجمل آ فریدی کر رہے تھے۔ جلوس کالج ہے روانہ ہوا تو احتجاج کرتا ہوا مین بازار سے ہوتا ہوا پٹاور چوک پہنچا جہال جلسہ کی شکل اختیار کر ٹی۔ اس موقع پرمقررین نے تو ہین آمیز خط شائع کرنے میبودی سازش میں ملوث افراد کو بخت ترین سزا دینے کا مطالبه کیا۔ اس موقع پر برامن طلبه اور پولیس کے مابین حالات اس ونت کشیدہ ہوسکتے جب پولیس نے دوران جلسه سرکاری گازیوں کو گزرنے کی اجازت دی جس پرطلبه مفتعل ہو گئے۔ پولیس نے طلبہ کومنتشر كرنے كے ليے اعدما دمند لائمي مارج كيا جس كے نتيج ميں كى طلبه زخى موكتے يوليس نے اسلام جعیت طلبہ کے صنعی ناظم ایاز آ فریدی سمیت مجموعی طور پر 34 طلبہ کوحراست میں لے لیا اور پولیس تھانہ چھاؤنی اور شی کی حوالات میں بند کر دیا۔ جھیت علاء اسلام (ف) کے امیر مولانا فضل الرحن نے انگریزی اخبار می حضور یاک کے خلاف دل آزار خط کی اشاعت پر شدید رقبل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مامنی میں اسلامیات کے نصاب میں کی جانے والی تحریفات کے مزمان کو قرار واقعی سرا ہوتی تو ایسی کوئی جرأت نبیں کرسکنا تھا۔ اسلام آباد کے ایک انگلش میکزین بیامی میں چند ماہ قبل بگلہ دیش کی تسلیمہ نرین کا ایک شرانگیرمضمون شائع ہوا ہے جس برحکومت نے ممل خاموثی اختیار کی۔

(روز نامه''انصاف'' لا ہور 31 جنوری 2001ء)

### اجتماع كا دوسرا دن

جہال انہوں نے متمع سینما جو بلور برادران کی ملکیت ہے پر حملہ کیا۔ مظاہرین نے سینما میں داخل ہو کر فرنیچراور دیگرمشینری کوآگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین کومنتشر کرنے کے لیے آ نسویس کے کولے چیکے اور لائقی جارج کیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق ایک کارکن آ نسو کیس کا شیل لگنے سے زخمی ہوگیا۔ مظاہرین نے بعد میں انٹرف رزڑ اور قصہ خوانی بازار کا رخ کیا اور دکانوں اور عمارتوں پر پھراؤ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کومنتشر کرنے کے لیے دوبارہ انتجیس کے کولے سین کے اٹھی جارج کیا۔ مخلف کالجوں کے ہزاروں طلبہ نے شاہ طبہاس سٹیڈیم میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کے بعد ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ بعد ازاں طلبہ مجد مہابت خان میج جہاں انہوں نے دینی جماعتوں کے مظاہرے میں شرکت کی نیشنل عوامی پارٹی کے سر براہ اجمل خنگ نے ''فرنگیئر پوسٹ' میں شائع ہونے والے خط کی ندمت کرتے ہوئے کہا ہے کداس فتم کے مواد کی اشاعت پر کوئی مسلمان بھی غصدا در نارانعتگی کے روعمل کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اعلیٰ اور ذمہ دارسطح پر اس واقعہ کی عمل اور فوری تحقیقات کرنے اور اصل سازشیوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا جماعت اسلامی پاکستان کے ڈپٹی سکرٹری جزل فرید احمد پراچہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے بعض سکولر اقدامات کی وجہ سے بی سیکور عناصر کونی اکرم ملک کی شان میں گتاخی پر بنی تحریر شائع کرنے کا حوصلہ طا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعائز اسلام کے بارے میں ایا ہی تفجیک آمیز رویہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اختیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اسلامیان پاکستان کے دل غم وغصہ سے مجرے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی بدلاوا مجسٹ سکٹ ہے۔ فرید احمد پراچہ نے کہا کہ جومٹی بحرسکولرعناصر موجودہ محمرانوں کے رویہ سے جرات پاکر ذرائع ابلاغ میں سرگرم عمل میں وہ یہ بات جان لیں کداسلام اور سرکار دو عالم اللہ کی شان میں گتاخی ان کے لیے قطعاً نا قابل برداشت ہے۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر میاں مقصود احمد نے گتاخانہ مراسلہ چھائے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبر پر پولیس کے وحشیانہ لائھی جارج اور گرفتار یوں پر شدید تم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ویں مے کہ وہ اسلام نبی کریم اللہ اور قرآن جید کے بارے میں مرزہ مرائی کرے۔ میال مقصود احد نے کہا کہ آئین پاکتان کے تحت تو ہین رسالت کے جرم میں مرتکب افراد کوسزائے موت دی جائے۔ (روز نامه "انصاف" لا موركم قروري 2001ء)

# تحقیقاتی کمیشن کا قیام اوراے این پی ایس کی ایل

گورز سرحد نے ''فرنگیر پوسٹ' میں توجین آمیز خط کی اشاعت کی تحقیقات کے لیے پٹاور ہائیکورٹ کے جی جسٹس محمد قائم جان کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن تفکیل وے دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے ملزموں کے خلاف مقدمہ پہلے ہی درج کیا جاچکا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن اس امر کا جائزہ لے گا کہ کیا خط کی اشاعت با قاعدہ سازش تھی یا تھن غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مزید برآس وہ کون سے

مقاصد سے جن کو حاصل کرنے کے لیے خط شاکع کیا گیا۔ کمیشن یہ تجاویز بھی دے گا کہ متقبل میں آزادی صحافت کے نام پر اس قتم کے مواد کو کیے روکا جاسکتا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن 7 روز کے اندر اپنی رپورٹ چیش کرے گا۔ دریں اثناء اے این این کے مطابق بٹاور کے اگر بزی اخبار کے دفاتر سے پولیس کا پہرہ ہٹا کر ملیشیا فورس کے جوانوں کو تعینات کر دیا گیا۔ مزید برآس آن لائن کے مطابق اے پی این ایس نے علاء عوام فدہی اور سیاسی جماعتوں ہے اپیل کی ہے کہ روز نامہ 'فرنگیر پوسٹ' کی جانب سے مائلی گئی معانی قبول کر کے مسئلہ پرامن طور پر حل کریں۔ گزشتہ روز میر شکیل الرحمٰن کی ذریر صدارت اجلاس میں 'فرنگیر پوسٹ' کے جلیل آفریدی کی وضاحت تی گئی۔ اجلاس میں واضح ہوا کہ اخبار کی انتظامیہ ایسے فیموم خط کی اشاعت کی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ اخبار کے متعلقہ صفحہ کے انچاری نے خط کا متن دیکھے بغیر انتزنیٹ سے کائی کیا۔ اگیزیکو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کمیٹی کا ایک وفد بشاور جا کر علاء اور گورز سرحد سے مسئلے کے برامن حل کی درخواست کرے گا۔

(روز تامه "نوائے وقت" لاہور 2 فروری 2001ء)

## تحقیقاتی ٹربیونل کی رپورٹ

پٹاور سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامہ بین متنازعہ خط کی اشاعت کے ذمہ داروں کے تعین کی خاطر بٹاور ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتل عدالتی ٹربیوئل نے اخبار کے میٹنگ ایڈیٹر سمیت چارکارکوں کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بدا نظامی مالی مسائل اور غیر پیشہ درانہ امور کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس بات کا اعلان جعہ کو حکومت کی طرف سے جاری ہینڈ آؤٹ بی کیا گیا جس کے مطابق بٹاور ہائی کورٹ کے جسٹس قائم جان خان پر مشتل عدالتی ٹربیوئل نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ تیجہ اخذکیا ہے کہ خدکورہ اخبار نے متنازعہ خط کی اشاعت کی ذمہ داری میٹنگ ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر سب ایڈیٹرز اور کمپوزر پر عائد ہوتی ہے۔ نور حسن جیسا اخبار کا کارکن جو کہ اخبار کے افغان صفح پر کام کرتا تھا بنیادی طور پر گزشتہ دس برس سے خشیات کا عادی ہے۔ وہ سرکاری مینٹل بہتال میں بھی زیر علاج رہا ہے بنیادی طور پر گزشتہ دس برس سے خشیات کا عادی ہے۔ وہ سرکاری مینٹل بہتال میں بھی زیر علاج رہا ہے اور جس نے بھی بھی ایڈیٹور بل صفح پر کام نہیں کیا تھا اس کام پر مامور کیا گیا۔

(روز تامه انساف الاجور 10 ماري 2001ء)

### رحمت آ فریدی کوسزائے موت

سینئر سینٹر بیشل جج اینی نارکوئلس سید کاظم رضاستی نے منشیات کے دومقدمات میں جرم ثابت ہونے پر ''فرنٹیئر پوسٹ' کے مالک رصت آفریدی کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 20 لاکھ روپے جرماند کی سزا سائی ہے۔ رحمت شاہ آفریدی سزائے موت سننے کے بعد دھاڑیں مارکر روتے ہوئے عدالت سے باہر آئے۔اس پر عدالت میں موجودلوگول نے ان کا خداق اڑایا۔

(روزنامه ''انصاف'' 28 جون 2001ء)

انور کینتھ کوسزائے موت

ایمیشنل ڈسٹرکٹ اینڈسیشن بج صدانت اللہ خان نے تو بین رسائت کے مقدمہ میں طوث موالد کی کے مقدمہ میں طوث موالد کی کے رہائی عیسائی مجرم انور کیلتھ کو اقبال جرم کرنے پرسزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمائد کی سزا کا علم سایا ہے۔ گزشتہ روز مجرم انور کیلتھ کو جیل سے پولیس کی حراست میں سخت پہرے میں عدالت لایا حمیا۔ عدالت نے 14 صفحات پرمشمل فیصلہ سایا۔ عدالت کے باہر ملزم کے عزیز وا قارب بھی موجود سخے۔ ملزم نے عدالت سے استدعا کی کہ فیصلہ ساتے وقت اس کے والد کو بھی عدالت میں بلایا جائے۔ تاہم عدالت نے فیصلہ سا دیا۔

تو ہیں رسالت ہیں سزائے موت پانے والے مجرم انور کیلتھ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج صدافت اللہ خان کے روبرومتعدد بار اقبال جرم کیا اور عدالت کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے 4 وکلاء پیش کے لیکن طزم ہر بار ہے کہہ کران وکلاء کی خدمات حاصل کرنے سے انکار کرتا رہا کہ اس کا وکیل خداوند یہوع سے ہے۔ طزم انور کیلجھ نے عدالت میں تلمبند کرائے بیان میں کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مجمہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور نہ ہی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو مخص بھی حضرت مجمہ پر ایمان لائے گا اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانے گا (نعووذ باللہ) یہوع سے اس مخص کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں ہے۔ اس نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں اور مسلمانوں کو برملا آگاہ کرتا ہوں کہ جھے میرے جرم کی سزا کے طور پر آگ میں پھینک دیا جائے یا بھائی دے دی جائے تو میرے خداوند یہوع مسح مجھے اس میں سے زندہ نکال لائمیں ہے۔ تو بین رسالت کے طزم انور کینچھ نے اپنے عدالت کے روبرو بیان میں مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ (نعوذ باللہ) خداوند یہوع مسح عنقریب خانہ کھیہ اور یہین منارہ کو تباہ و پر باوکر دیں گے اور ان مسلمانوں کو قبل کر ویں شی خور کہ اور ان مسلمانوں کو قبل کر دیں سے اور کہ دیں میں ج

تھانہ گوالمنڈی پولیس نے 25 متمبر 2001ء کو توبین رسالت کے ملزم انور کیلتھ کے خلاف 295/C کے تخت مقدمہ درج کیا بعد ازاں چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس نے انور کیلتھ کے خلاف الف آئی آراس خط کے مطابق ہی درج کی جواس نے حاجی محمود ظفر سیکرٹری جنزل عائش اسلام شاہرہ ٹاؤن کولکھا۔

توہن رسالت کے مجرم انور کیلتھ نے اسلام آخری نبی حضرت محد اور قرآن مجید کے خلاف شرائکیز مواد پر مشتمل خطوط سیکرٹری جنرل کوئی عنان سمیت 608 اہم شخصیات کو لکھے۔ ان اہم شخصیات میں ونیا کی تمام ریاستوں کے سربراہان شامل نتھ انور کیلتھ کے اہل خانہ جن میں اس کا والد اور بہن میں ونیا کی تمام ریاستوں کے سربراہان شامل نتھ انور کیلتھ کے اہل خانہ جن میں اس کا والد اور بہن بھائی وغیرہ شامل ہیں فیصلہ سننے کے بعد عدالت کے باہرائے ذہب کا پرچار کرتے رہے اور او نجی آواز میں غربی وعائیے کلمات اللائے رہے۔ بعد ازاں ان کے ان رشتہ دارل نے برطا اعلان کرنا شروع کر دیا

5:

کہ انور کینتھ کوموت نہیں آ سکتی۔ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ چیانی کا پھندہ تو کیا آ گ بھی اس کا سپھنیس بگاڑ کتی۔

مستاخ رسول انور كينتھ كوالمنڈى كار مائنى ب\_اس كے والد كانام بن وليرا بن بوڑھا ہے۔ اس کا آبائی محر سمکیاں باجا سکھنزد باٹا مینی مرالہ میڈ کوارٹر 17 ملتان روڈ لا مور میں ہے۔ انور میتھ 10 جوری 1952ء کو پیدا جوا اور اس کی 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بڑا بھائی کینسر کے باعث انتقال کر چکا ہے جبکہ 3 بہنیں بھی فوت ہو چکی ہیں۔ باتی 3 بہنیں شادی شدہ ہیں۔ انور کینتھ کا والد حیات ہے جبکہ والدو فوت ہو چکی ہے۔ انور کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی۔ اس کی المیہ شبنم لا بور کے ایک سیتال میں بطور رس کام کر رہی ہے۔ انور کیاتھ کا ایک بیٹا شہراد کمپیوٹر میں آئی س ایس کر رہا ہے۔ انور کیاتھ نے ایف ایس مرے کالج سیالکوٹ اور بی ایس می اسلامیہ کالج سول لائٹر سے کی۔ 1977ء میں اٹا مک انرمی کے ادارے نیوکلیئر انٹیٹیوٹ آف ایگریکلچرل اینڈ بیالوجی (نایاب) میں بطور سائنٹیفک اسٹنٹ کے ملازمت کر لی۔ اس دوران انور کینتھ خود ساختہ ندہب میں ریسرچ کرنے میں معروف رہا۔ 20 جولائی 1978ء میں اٹا ک انرجی سے استعفیٰ دے دیا اور محکد ماہی پروری میں استنت کی نوکری کرلی۔ كمل بوسننك مجرات مين موكى اور وبال 1980ء تك كام كيا چراسلام آباد ثرانسفر موكيا۔ اى سال اس كى شادی موئی۔ 1994ء میں لا مورٹرانسفر موگیا اور اسے ڈسٹرکٹ انچارج بنا ویا گیا۔ اس دران 6 ماہ کے تر بنی کورس کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ 1997ء میں رانا حیات وزیر سے تو انہوں نے انور کیاتھ کی ٹرانسفر بماولپور کر دی۔ انور کینتھ نے وہاں جانے سے اٹکار کر دیا اور صرف ایک دن کی حاضری لگا کر واپس آ حمیا۔ 1997ء میں انور کینتھ نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ایک رجشر ڈاین جی اوالفا ڈویلپسٹ انسٹیٹیوٹ کا ممبر بنا۔ انور کیلتھ کے این بی او کے دیگر ممبران سے اختلافات پیدا ہوگئے اور معاملات عدالت تک پہنچ منے۔اس دوران انور کیلتھ اپنے قد ب کے بارے میں بھی کام کرتا رہا اور چندمسلمان جن میں شاہد رفیع، راؤ خالد وغيره شامل بين كوبحى اس اين جي او كاممبر بنا ديا- انوركيته في ايخ خود ساخت خدب ك برجار کے لیے اپنی کھوز مین چ دی اور باتی رقم اس این جی او سے عاصل کرتا رہا۔ مالی طور پر متحکم ہونے کے باوجود انور کینتھ گوالمنڈی میں 3 کمرول کے فلیٹ میں بنوی اور بچول کے ہمراہ کرائے بر رہتا ہے۔ (روز نامه "انساف" لا بور 2 اگست 2002ء)

سنتاخ رسول وجيهه الحسن

ایریشنل ڈسٹرکٹ اینڈسیشن بچ سردار احد تعیم نے تو بین رسالت کے مجرم وجیہہ الحسن کو جرم فابت ہونے کرمانہ کی سزا ا ابت ہونے پرسزائے موت مجموق طور پر تیرہ سال قید بامشقت اور دو لاکھستر ہزار روپ جرمانہ کی سزا سنائی ہے۔ بجرم کے خلاف فیصلہ 46 صفحات پرمشتل تھا۔ تو بین رسالت کے مجرم وجیہہ الحسن کو گزشتہ روز پولیس کی بھاری تعداد نے سیشن کورٹ کو گھیرے میں پولیس کی بھاری تعداد نے سیشن کورٹ کو گھیرے میں لیے رکھا اور ہرآنے جانے والے فخص کی تلاقی لی۔ مجرم وجبہ الحن کو ساڑھے بارہ بجے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وجبہ الحن پر الزام تھا کہ اس نے 1999ء میں درجنوں تو ی اور بین الاقوای اخبارات کے علاوہ مخلف مشہور شخصیات کو خطوط لکھے جن میں اسلام آباد میں متعین سعودی سفیر کی بی بی لندن مسڑ جنس راشد عزیز لا ہور بائی کورٹ ایس ایس پی سعود عزیز آئی ہی پنجاب جہائزیب برک اساعیل قریش ایدو کیٹ قروشال ہیں۔ ہجرم وجبہ الحن نے لکھے مجے ایدو کیٹ فیرہ شامل ہیں۔ ہجرم وجبہ الحن نے لکھے مجے ان خطوط میں نصرف تو بین رسالت کا ارتکاب کیا بلکہ آخری ہی حضرت محمد اور ان سے جائز ساتھی صحابہ کرام و خلفائے راشد بن حضرت الوبر صد این محمد سے فاروق محمد حضرت عثان غی اور حضرت علی سے کرام و خلفائے راشد بن حضرت الوبر صد القاط لکھے۔ ہجرم عدالت میں مسلم صحت برم سے الکار کرتا رہا۔ تو بین رسالت کے جرم وجبہ الحن کے خلاف سول نج اور سابق ڈپٹی کمشز لا ہور حس سے الکار کرتا رہا۔ تو بین رسالت کے جرم وجبہ الحن کے خلاف سول نج لا ہور حسن نواز تارز سابق ڈپٹی مشر لا ہور سے سے الکار کرتا رہا۔ تو بین رسالت کے جرم وجبہ الحن کے دوران بی شام ہیں۔ تو بین رسالت کا مجرم بھر بھر تو ہوں گار ہائی ہیں۔ تو بین رسالت کا مجرم بھر کے دی ہوں ہوں ان میں مالون مقا۔ ملازم تھا۔ ملازم سے دوران بی ملام کے ذہن میں شیطانی منصوبہ فیکوں شیل آئرن ورکس میں عام ملازم تھا۔ ملازمت کے دوران بی ملام کے ذہن میں شیطانی منصوبہ فیکوں شیل آئرن ورکس میں عام ملازم تھا۔ ملازمت کے دوران بی ملام کے ذہن میں شیطانی منصوبہ فیکوں وہوا۔

(روزنامه"انساف" لا بور 28 جولائي 2002ء)

## شاتم رسول كاعبرتناك انجام

الله تعالی نے قرآن اور صاحب قرآن کی صورت میں دنیا کی دوظیم نعمیں امت مسلمہ کوعطا فرائیں اور ان کی تلہبانی و حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لے لی مگر چونکہ شیطان نے مالک کا نئات کو چینے کیا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکائے گالہذا شیطان اور اس کے چیلے یعنی شیاطین جن وائس ازل سے اس کام میں گئے ہیں اور ابد تک گئے رہیں گے۔ جس طرح الله تعالی اپنے برگزیدہ ترین نفوس قدسیہ کو رسول اور نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کرتا رہا ہے اس طرح شیطان بھی اپنے مقرب اور دنیا کے بدترین نفوس قدسیہ کو رسول اور نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کرتا رہا ہے اس طرح شیطان بھی اپنے مقاصد کی تکیل کے لیے دنیا میں مصروف عمل رکھتا ہے۔ اس کام کے لیے دوئیا میں مصروف عمل رکھتا ہے۔ اس کام کے لیے دوئیا میں مصروف عمل رکھتا ہے۔ اس کام کے بیج جعلی نبی شاتم رسول اور دشمن قرآن کا ذکر کریں گے۔ اس کا نام زاہد کذاب ہے۔

یہ مجیب انفاق ہے کہ فیصل آباد کی سرزمین نے تین شاتمان رسول کوجنم دیا جس کے سبب وہ برسول بار ندامت سے کبیدہ خاطرہ رہے گی۔ ان وشمنان قرآن اور شاتمان رسول میں سے پہلا گتا خ نعمت احرمین 1990ء میں فیصل آباد کے نواحی چک دسو ہدکے ایک طالب علم محمد فاروق کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ محمد فاروق پانچ سال پابند سلاسل رہنے کے بعد رہا ہوگیا۔ دوسرا بدبخت فیصل آباد شہر کے مخلہ سعید آباد کا اسلم عرف کنگری سیج ہے جو دو سال قبل مسلمان ہوا گر پچھ عرصہ بعد مرتد ہوگیا اور دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی۔ اس کے ایک مخلہ وار رانا نثار نے مرتد ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے نہ صرف اسلام اور پیغیر اسلام کے بارے میں نازیا کلمات سے بکواس کی بلکہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رانا نار احمد کو اغواء کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دو سال کی طویل عدالتی کارروائی کے بعد 29 جون کو ایڈیشنل سیشن جی فیمل آباد نے فیصلہ سنانے سے قبل مزم کو اپنی صفائی میں پھے کہنے کے لیے کہا تو گستاخ رسول چپ چاپ کھڑا رہا۔ چنانچہ ایڈیشنل سیشن جج چوہدری محمد رفیق نے تو بین رسالت کے مرتکب کو مزائے موت اور 50 ہزار دوپ جرائی جو ہدری محمد رفیق نے تو بین رسالت کے مرتکب کو مزائے موت اور 50 ہزار دوپ جرائی ماروں بھی جلد ذات آ میز انجام کو پہنچ گا۔

تیرا شاتم رسول فیمل آباد کے ملت روڈ پر چک نمبر 103 برنالہ کا زاہد ہے۔ یہ بد بخت

1994ء میں قرآن پاک کے 6 ضخ جلانے کے جرم میں جیل میں رہا۔ بعد ازاں اس کے بھائی چوہدی

محمد ندیم نے دماغی امراض کے ایک ڈاکٹر سے تمین چارسال پرانی رپورٹیں اور شخ لکھوا کر اس کے پاگل

ہونے کا مرشکیت حاصل کیا اور ایک میں اسے پاگل نہیں تھا بلکہ چوہدری تعیم نے شفقت برادرانہ کی بنا پرجھی کے عوام وخوا تین کہتے ہیں کہ زاہد کذاب پاگل نہیں تھا بلکہ چوہدری تعیم نے شفقت برادرانہ کی بنا پرجھی مرشکیت عدالت میں پیش کر کے اسے رہائی ولوائی۔ قید سے رہائی کے بعد زاہد کذاب اپنے تا پاک عزائم سے پھر باز نہ آیا اور اس نے تو بین قرآن کا عمروہ شخل جاری رکھا۔ جب 1994ء میں اس نے پہلی بار قرآن مجید کے 6 ضخ اپنے گھر میں نذر آتن کے تو اس کی والدہ اور بیٹا خرم اسے پکڑ کر اس کے پچا چوہدری سروار کے پاس لائے جس نے اس کی زبردست پٹائی کی جس سے وہ بوش ہوگیا۔ بعد از ال اسے حوالہ پولیس کیا عمیا۔ اس پہلے کیس کی حصیہ اس کی والدہ تھی۔ اس کی والدہ نے گاؤں کے معرزین اور پولیس کو کہا تھا کہ میرے سامنے اس بد بخت کو گوئی ماری جائے گھر چونکہ اسے سنگسار ہو کو ذلت آ میزموت سے ہمکنار ہونا تھا کہ میرے سامنے اس بد بخت کو گوئی ماری جائے گھر چونکہ اسے سنگسار ہو کو ذلت آ میزموت سے ہمکنار ہونا تھا کہ میرے سامنے اس بد بخت کو گوئی ماری جائے گھر چونکہ اسے سنگسار ہو کو ذلت آ میزموت سے ہمکنار ہونا تھا لہذا وہ تین سال جیل میں گزار کر گھر آ گیا۔

زاہد کذاب اس کے تایا چوہدری مختار احمد پچا چوہدری سروار احمد اس کی والدہ اور بیوی بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے گاؤں سے باہر پختہ سڑک کے کنارے ایک کمرہ تغیر کروایا اور پھر ایک پھر کہیں سے لاکر اس کی دیوار میں نصب کر دیا جے وہ جر اسود کہتا تھا۔ ایک موقع پر چند سال پیشتر جب اس کے تایا نے تج پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو زاہد کذاب کہنے لگا کہ تایا جی آپ میرے تغییر کردہ طانہ کعبہ کا طواف کریں اور جر اسود کے بوسے لیں۔ آپ کا جج ادھر ہی ہو جسے گا جس پر چوہدری مختار المحطیق میں آگیا جس پر زاہد کذاب نے بھاگ کر جان بچائی۔ وقت گزرتا رہا اور یہ بد بخت قرآن کے احمد طیش میں آگیا جس پر زاہد کذاب نے بھاگ کر جان بچائی۔ وقت گزرتا رہا اور یہ بد بخت قرآن کے خوات رہا گر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی۔ دشمن قرآن نے اب ایک اور پینترا بدلا۔ اب اس نے قیصل آباد سے تاج کمپنی کا مترجم قرآن حاصل کیا۔ اس نے قرآنی آیا در سیاہ مارک نظر آیا اسے بلیڈ سے کھرج کرصاف کیا اور سیاہ مارک رکائی کر کے جہاں بھی رسول اگرم کا اسم مبارک نظر آیا اسے بلیڈ سے کھرج کرصاف کیا اور سیاہ مارک

سے وہاں اپنا نام لکھ دیا۔ پھراس نے قرآن کے حاشے پرتشریکی نوٹ پڑھنے شروع کیے اور جہاں بھی پنجبراعظم وآخر کا نام مبارک نظرآیا اسے مٹا کر اپنا نام لکھ دیا۔ پھراس نے حضور کے نتانوے ناموں کو کھرچ کھرچ کرمٹایا اور اپنا نام لکھا۔

تقریباً ایک سال باہر ڈیرے پر گزار کروہ پھر کھر آنے لگا۔ کھر ہیں اس کا ایک چھوٹا بیٹا نوید ادر ایک بنی جو میٹرک کی طالبہ ہے اس سے بات چیت کر لیٹی۔ جبکہ اس کی بوی صفیہ بیٹم جو پابند صوم و صفوۃ عورت ہے اس سے بالکل کلام نہ کرتی۔ اس نے کئی ہیں سے اس متوں سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا تھا۔ اس کے برتن الگ تی بار پائی الگ تھی۔ حتی کہ زام کفراب کی کوئی چیز وہ کھر کی دوسری چیز وں کے ساتھ نہ گئے دیتی۔ زام کذاب کا برا بیٹا خرم شخراد آری ہیں ہے جبکہ بری بیٹی اٹلی ہیں ہے۔ اس کی کروہ حرکات اور باطل نظریات کے سبب پورا خاندان سولی پر لگا ہوا تھا۔ اب جبکہ اس نے تو بین قرآن کے ساتھ تو بین رسالت کا گھٹا دُنا کا م شروع کر دیا تو اہل خاتدان کی برداشت جواب وے گئے۔ اس کا برنا جبٹی چھٹی پر آیا تو اس نے قرآن مجید کا تحریف شدہ نے امام سجہ کو دکھایا۔ حافظ فقیر مجمد جیسا درویش صفت بیٹا چھٹی پر آیا تو اس نے قرآن مجید کا تحریف شدہ نے امام سجہ کو دکھایا۔ حافظ فقیر مجمد جیسا درویش صفت عالم دین مستحل نہیں ہوا۔ اس نے لاکوٹ سیس کی خوال خاتو کی جاری نیس کیا۔ اس نے لوگوں کو اس کی بوئی الزائر یہ بات سے ہوئی کہ اس سیس کی خوالت کی بوئی دن کی موالت ا کھٹ کے گاور تو بین رسالت ا کھٹ کے گاوں والوں کو مجد میں اکتفا کیا اور معرزین علاقہ اس مسئلے کو احسن انھاز میں حل کرنے پر متنق تھے گر اس تھت اس پر مقدمہ بنایا جائے گا۔ معرزین علاقہ اس مسئلے کو احسن انھاز میں حل کرنے پر متنق تھے گر اس کی جند دن کی تا خیر ہوگئی۔

اس دوران جب نماز کے لیے مسجد سے اذان بلند ہوتی تو زاہد کذاب لوگوں کو کہتا دیکھواذان میں مجد رسول اللہ کی جگہ زاہد رسول اللہ کے الفاظ کہا کرو کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 4 جوالی کو نماز عشاء کے بعد کمیٹی کا اجلاس مقامی مسجد میں منعقد ہوا تا کہ اس کی تازہ در یدہ وٹی کا فوٹس لیا جائے کیونکہ گاؤں کے نوجوانوں میں بالخضوص خاصا اشتعال پایا جاتا ہے۔ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ گاؤں والوں کے مبر وقحل اس سے بدی دلیل کیا ہے کہ وہ والوں کے مبر وقحل اس سے بدی دلیل کیا ہے کہ وہ بالوں کے مبر وقحل اس سے بدی دلیل کیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت تھیں۔ بیخ بوڑھ جوان سب ہی دل گرفتہ تھے۔ ان کے دل زخی تھے۔ گاؤں کا کوئی ذمہ دار یا حافظ فقیر مجد ایک اشارہ کرتے تو عشق رسول سے سرشار نوجوان اس کا نام و نشان منا دیج مگر برگوں کی طرف سے ہمت وصلے اور مبر کی تلقین کی گئی۔

4 جولائی کو 10 ج کر 30 منٹ پر نمازختم ہوئی تو کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا۔ تقریباً ہوئے گیارہ بج چند افراد زامد کذاب سے گھر گے اور اسے بلایا تا کہ اسے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاسکے۔وہ گھر سے چندگز کے فاصلے پر پہنچا تھا کہ وثمن قرآن زامد ہوچھنے لگا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔لوگوں نے کہا

57

کہ لیٹی کے روپرو چیش کرنا ہے اور آج تمہیں حوالہ پولیس بھی کرنا ہے تا کہ بیدسئلہ ہمیشہ کے لیے مل ہو جائے۔ نبوت کے جھونے دعویدار نے پولیس کا نام سانو چیخ اٹھا۔ کہنے لگاتم ایک نبی کو پولیس کے حوالے کرو گے؟ اس بات پر نوجوان طیش میں آگئے۔ اس سے پہلے کہ اس منحوس کے قدم معجد کی مقدل سرز مین کو چھوتے لوگ اس پر جھپت پڑے۔ چینکہ بیسٹلہ گھر گھر ذیر بحث تھا اور اس روز کمیٹی کا اجلاس بھی تھا اور بید طے تھا کہ اس دن اسے حوالہ پولیس کرنا ہے لہذا پورا کا وَل معجد کے اردگرد اس کی رضتی کا منظر و کھینے کے لیے جمع تھا گھر اس دن چونکہ اس نے برسرعام اعلان نبوت کر دیا تھا لہذا نوجوانوں کی دینی مغرت و حمیت نے جوش مارا اور معجد چہنچنے سے پہلے ہی چوک آ رائیاں بیس اس پرسنگ باری شروع ہوگی اور دیکھنے ہی دیکھنے تھی و کھنے دیمن قرآن اور شاتم رسول ذات آ میز زندگی کی قید سے آ زاد ہوگیا۔
اور دیکھنے ہی دیکھنے جہاں زاہد کذاب کو سنگسار کیا عمیا تھا تو دل میں حسرت ناتمام نے انگرائی کی کاش میں اس چوک پر پہنچا جہاں زاہد کذاب کو سنگسار کیا عمیا تھا تو دل میں حسرت ناتمام نے انگرائی کی کاش میں اس چوک پر پہنچا جہاں زاہد کذاب کو سنگسار کیا عمیا تھا تو دل میں حسرت ناتمام نے انگرائی کی کاش میں اس جوک پر پہنچا جہاں زاہد کذاب کو سنگسار کیا عمیا تھا تو دل میں حسرت ناتمام نے انگرائی کی کاش میں میں بیاں موجود ہوتا اور مسیلہ کذاب کی مصنوعی اولاد اور دشن قرآن و رسول کو اسپنج ہاتھوں سے پھر مارتا۔ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ شاتم رسول کوجہنم واصل ہوئے ابھی دس بندرہ منٹ ہوئے سے کہاں میں سیاس میں سی

کی لاش سے نا قابل برداشت سر اند اور بد بو پھیل عی جس پرلوگ وہاں سے جلد ہی گھروں کو رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے نمبردار چو ہدری محد خلیق نے پولیس کو اس دافند کی اطلاع کی۔ تقریباً ایک گھنشہ ، بعد پولیس برنالہ پہنچ عمی ۔ ایس ایچ او نے جب مردود کی لاش اٹھانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی مانگی تو لوگوں نے جواب دے دیا۔ گدھا گاڑی طلب کی تو اس نے بھی جواب دے دیا۔ اس کی لاش اٹھانے کے لیے

پورے گاؤں حتی کہ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی چار پائی تک دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر لولیس والے اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ایف آئی آر میں زاہد کذاب کے بھائی محد تھیم اختر کا بیان ہے کہ جب مجھے اپنے بھائی زاہد

محود کے قل کی اطلاع کمی تو میں موقع پر پہنچا۔ دیکھا کہ ایک ہزار سے زائد لُوگ چوک میں موجود ہیں جبکہ میرے بھائی کی لاش خون میں ات بت ہے۔ میرے بوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ زاہد محود نے قرآن کی تو بین کی ہے۔ قرآن پاک سے حضور کا تام مبارک کاٹ کر اپنا نام لکھتا ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اذان میں محمد رسول اللہ کے بجائے زاہد رسول اللہ کے الفاظ ادا کرو۔ خود کو نبی کہتا تھا جس پر لوگوں نے اسے قل کر دیا ہے۔ چونکہ زاہد محمود کے بارے میں شوس شباد تیں میسر آ گئی ہیں لوگ سامنے ہیں۔ یہ نے اسے قل کر دیا ہے۔ چونکہ زاہد محمود کے بارے میں شوس شباد تیں میسر آ گئی ہیں لوگ سامنے ہیں۔ یہ نیجینا درست کہتے ہیں۔ لہذا میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کامتنی نہیں۔ اسے معالمہ تقدیر سمجھ کر تھینا درست کہتے ہیں۔ لہذا میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کامتنی نہیں۔ اسے معالمہ تقدیر سمجھ کر

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مقول زاہد کذاب کی بوہ نے مقدمہ کی مدعیہ بننے ہے۔ انکار کر دیا تھا۔ پولیس نے بھی اس مسکلہ پر اچھے طرزعمل کا مظاہرہ کیا جے مقامی لوگوں نے بھی تسلیم کیا مگر چونکہ ذرائع ابلاغ میں اسے صحح طور پر چیش نہیں کیا گیا اور پھر ایک انگریزی اخبار کے مقامی نمائندے جو بی بی سی کے لیے بھی کام کرتے ہیں' کی بی بی سی پر چلنے والی رپورٹ کے بعد گورنر بنجاب اور صدر مملکت نے خت نوٹس لینے کا تھم دیا۔ گویا کوئی فرقہ وارانہ قل ہوا ہے۔ طالا نکہ اس معاطے میں کسی فرقہ یا تنظیم کا کوئی دخل نہیں ہے' بلکہ لوگوں نے بی بی بی کی رپورٹنگ کی بطور خاص فدمت کی جس نے اس واقعہ کو فدہبی جنون کے کہا منظر میں بیان کیا۔ طالا نکہ بید مسئلہ سالہا سال سے چل رہا تھا اور لوگوں نے حتی الامکان قانون کو ہاتھ میں لینے سے گریز کیا۔ آ خرکسی فرد کو لوگوں کے فدہبی جذبات سے کھیلنے کی اجازت کون سا قانون اور فدہب یا معاشرہ دیتا ہے؟

## زاہد یا کل نہیں تھا

نمائندہ تکبیر کے اس سوال کے جواب میں کہ آیا زاہد محمود پاگل تھا؟ گاؤں کے معززین کوسکروں نمبرداروں وکا نداروں راہ چلتے لوگوں اور ان دکا نداروں نے جن کے پاس بیٹھ کروہ اخبار پڑھتا تھا' ان لوگوں جن کے ساتھ وہ تاش کھیلا تھا' کسی ایک فرد نے بھی اسے پاگل تسلیم نہیں کیا۔ سب لوگوں کی رائے تھی کہ وہایک نارل فخص تھا۔ اس کی حرکات وسکنات سے اسے پاگل قرار نہیں دیا جاسکا۔

مقتول زاہد محمود کذاب کے سکے پچاچو ہدری سردار محمہ سے جب میں نے سوال کیا کہ وہ ناریل زندگی گزارتا تھا یا ابنارلی؟ تو اس نے کہا کہ وہ پاگل بالکل نہیں تھا۔ وہ سیاست سمیت ہر موضوع پر بات کرتا تھا۔ زراعت کا کام کرتا تھا ' دکانوں کا کرایہ وصول کرتا تھا۔ چو ہدری سردار محمد کے بقول وہ جان بوجھ کرتو جین قرآن اور تو بین رسالت کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے مرنے کا ہرگز کوئی دکھ نہیں بلکہ ہم خوش ہیں کہ اس بلا سے ہمارے خاندان کا پیچھا چھوٹا۔ ان کے بقول اس کے عقائد ونظریات اور سنگساری کی موت سے ہمارے خاندان کی عزت پر دھبہ لگ گیا ہے۔ چو ہدری سردار نے بی بی می کی رپورٹک کی خدمت کی اور کہا کہ بی بی می نے وہ بیان شرنہیں کیا جس میں بھر نے سنگساری سرزار ورست قرر دیا تھا۔

زاہد کذاب کی بوہ گر میں موجود نہ تھی۔ چنانچہ چوہدری سردار محمہ اور دیگر معززین نے سے
بات بہ نی کہ اس کی بوی نے بھی اس کی موت پر اطمینان کا سانس لیا ہے اور اس کے بقول اس کا بہی
انجام ، ونا چاہیے تھا۔ چوہدری سردار محمہ نے مزید بتایا کہ اب اس مردود کی موت کے بعد ہم پورے گھر کی
سفیدی کروا رہے ہیں بلکہ بقول سردار محمہ اس کی بیوی نے اس کے برتن باہر کہیں بھینک دیتے ہیں۔ اس
کا بستر اور چار پائی جلا دی ہے۔ حتی کہ اس کی کوئی نشانی گھر میں نہیں رہنے دی۔ اب پورے گھر کوسفیدی
کروا کہ قرآن خوانی کروا کمیں گے تاکہ اس گھر سے نحوست کے سائے ختم ہوکیس اور ہمارا گھر پاک صاف
ہو جائے۔

چک برنالہ کے بے شارلوگوں حتی کداس کے قریبی عزیز وں نے بھی بتایا کہ نبوت کا جھوٹا دعویدار

مردار اور حرام جانوروں کا گوشت کھاتا تھا۔ وہ مینڈک سانب ادر گیرڑ وغیرہ کھا 🛪 بلکہ جرام وحلال کی اں کے نزدیک کوئی تمیز ناتھی۔

ایک دواخانے کے مالک نے جس کے پاس وہ اخبار وغیرہ پڑھنے کے لیے اکثر آتا تھا نمائدہ تکبیر کے استفسار بربتایا کہ متول زاہد ہرگز یا گل نہیں تھا۔ اس نے کہا جب ایک مخف کو بتا ہے کہ سانب کا زہر س جگد ہے اور وہ زہر تکال کر اسے فرائی کرتا ہے تو اس سے اس کی عظمندی کا پہ چتا ہے کہ پاگل پن کا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھی ادویات خریدتے یا کھاتے کسی نے نہیں ویکھا۔ اس سوال کے جواب میں کہ آخر وہ تو بین قرآن بالحضوص قرآن جلانے جیسی فتیج حرکت کیوں کرتا تھا؟ حکیم نے کہا کہ

چونکہ وہ کالےعلم کے ذریعے جو کچھے حاصل کرنا حابتا تھا وہ اے حاصل نہ ہوا۔ اس کے بقول کالےعلم والے قرآن کی سورتوں کو الٹا راجتے ہیں اور کئی دیگر حرکات بھی کرتے ہیں جو تو ہین قرآن کے ضمن میں آتی ہیں۔ عکیم کے بقول اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس پر عمل بھی کرتے ہیں

اورا پسے بدبختوں سے بیچنے کے لیے بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں۔لہذا وہ قرآن سے جڑ کھا تا تھا۔ نمائندہ تکبیر نے لوگوں ہے یو چھا کہ فرائض اسلام کے بارے میں اس کا طرزعمل کیسا تھا تو

لوگوں نے بتایا کہ ہم نے آج تک اے نماز پڑھتے' روزہ رکھتے حتیٰ کہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھتے بھی نہیں ويكصار

نوگوں کی اس سے نفرت کا بہ عالم تھا کہ جب اسے سنگسار کیا گیا تقریباً ڈیڑھ ہزار لوگ جمع تھے۔ ان میں سے اکثر نے سنگ زنی میں حصد لیا اور کسی نے اس کی لاش کو چھوا تک نہیں۔ یہاں تک کہ گاؤں والوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دُن نہیں کیا جائے گا۔ جنانچہ اس کا بھائی مراتیم اخر اسے دفانے کے لیے فیمل آباد لے گیا۔ شنیر ہے کداے مدینہ ٹاؤن کے قبرستان میں وفن کیا عمیا مگر پورے علاقے سے اس کا کوئی عزیز رشتہ داریا عوام میں سے ایک فروجھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا بلکہ بورے گاؤں میں لوگ بڑے برسکون ادر مظمئن ہیں۔ گویا ایک بلا اور دبال سے ان کی جان چھوٹ گئی۔لوگوں کے جوش کا بیہ عالم ہے کہ جب پولیس نے گرفتاری ڈالنے کے لیے۔پانچ جھھ افراد مائے تو دوبسیں بھر کر لوگ تھانے چک جھمرہ پہنچ گئے۔سب ہی لوگ گرفتاری دینے کے کیے تیار تھے۔ گر پولیس وانوں کے پاس اتی جگہ نہیں تھی کہ سب کوحوالات میں بند کر سکتے۔ چنانچہ 30 افراد نے

جن میں سے اکثر کی عمریں 15 تا 25 سال ہیں جالان کے لیے اسینے آپ کورضا کارانہ چیش کر دیا۔ان مرفآر شدگان اور بلائے جانے والوں کے نام یہ ہیں۔مشاق احمرُ حاجی محمد صادق شاہ نواز محمد اکرام عامر مقصودُ عبدالخالقُ عامرشنرادُ عاطف جاويدُ كاشف عليُ محمد اقبالُ سهيل مقصودُ حجيلِ احمرُ امجدعكَ فلك شيرُ شبباز باجوه محمد صبيب غلام عباس عامر باجوه محمد عبدالله انتياز احدُ شاء اللهُ راشد اقبال فيصل نديم تصير الدين غلام غوث نديم قيصرُ اخلاق احمه-

بعض لوگوں نے کہا کہ اس واقعہ کی ذمہ دار ہماری حکومت اور عدالتیں ہیں کہ جب 1994ء

60

یں وہ گرفآر ہوا اور تین سال بعد اس کے پاگل ہونے کا سڑھکیٹ بنوا کر اسے رہائی دلوائی تو اگر وہ واقعی پاگل تھا تو اسے گھر آنے کے بجائے سیدھا پاگل فانے جاتا چاہے تھا۔ بہر حال لوگ عدالتوں کے کردار پر بھی اٹکلیاں اٹھا رہے تھے جو قرآن کے شخوں کو جلانے دالوں کو بھی رہا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمارے تمام تکومتی ادارے بالخصوص پولیس اور عدلید اپنے فرائض درست طریقے ہے انجام دیں تو معاشرے سے بہت ساگند صاف ہوسکتا ہے اور عوام کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا موقع بھی میسر نہیں ہے۔

#### 30 افراد کےخلاف مقدمہ

زاہد محمود کذاب کے آل کا مقدمہ 30 افراد کے خلاف وقعہ 322 '49' 148 کے تحت درئ کیا گیا ہے۔ گرفآر شدگان کے لواحین نے کیا گیا ہے۔ گرفآر شدگان کے لواحین نے ملزمان کی صانت پر رہائی کے لیے جوڈیشل جمئریٹ کی عدالت میں ورخواست دائر کی تھی۔ طزمان کی ملزمان کی صانت پر رہائی کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ورخواست دائر کی تھی۔ طزمان کی مرکاری وکیل کو بھی سنا اور ڈیڑھ ہے تھے گئے تو اڑھائی ہے کا وقت دے دیا اور جب لوگ اڑھائی ہے کا وقت دے دیا اور جب لوگ اڑھائی ہے کا وقت دے دیا اور جب لوگ اڑھائی ہے کیا وقت دے دیا اور گرفت رہائی ہے کیا میں مرکاری وکٹ اڑھائی ہے کیا ہے تھا ہے تھا کہ کر دیا۔ گرفت رشدگان کے لواحین ہونے چار ہے بادل نواست میں واغل ہوئے تو کہ 3.45 تک پھر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ گرفتار شدگان کے لواحین ہونے چار ہے بادل نواست میں اس کیس کو سفتے کا مجازئیس آپ سیشن کورٹ سے رجوئ کریں۔ سوال ہے ہے کہ اگر جوڈیشل مجسٹریٹ ساعت کا مجازئیس تو ورخواست وصول کیوں کی گئے۔ اگر وصول کری گئی۔ کاری کری گئی تو دلائل سنٹ کے بعد تین بار مؤخر کیوں کیا۔ بہرطال ان سوالات کا صحیح اور بہتر جواب

### کیا زار محمود کذاب ی**اگل تما**؟

اس سوال کا جواب جانے کے لیے نمائندہ تھیر نے اس کے قریبی عزیزوں جانے والوں ا دکا نداروں حکیموں میڈیکل سٹوروں اس کے ساتھ کاشٹکاری کرنے والوں اس کی دکانوں کے کراید داروں حق کہ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں سے رابط کیا حمر پورے گاؤں سے ایک فرد نے بھی اس کے

. یا گل ہونے کی شہادت نہیں دی۔

۔ زاہد محمود کذاب لوگوں سے کہتا کہ مجھے پر پانچویں کتاب زخیل نازل ہوئی ہے گراس نے آج تک زخیل تحریری صورت میں نہ دکھائی اور جب وہ لوگوں میں بیٹھتا تھا تو خودکلای شروع کرتا تو لوگوں کے یوچھنے پر کہتا کہ مجھ پر دی نازل ہوری ہے۔

(هنت روزه " بحكمير" 24 جولا كي 2002ء)

## كلمه طيبه بين تحريف كرنے والے كوسزائے موت

کلم طیبہ میں تحریف کرنے والے نام نہاد اور جعلی پیرظہور کے تو بین رسالت کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جعلی پیر ظہور کے تو بین رسالت کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جعلی پیرکو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا تھم سنایا گیا۔ تفسیلات کے مطابق صلع جہلم کی مخصیل سوہادہ کا رہائی نام نہاد پیرظہور عرصہ دراز تک جموث کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ ای دوران جعلی پیر نے کلمہ طیبہ میں تحریف (نعوذ باللہ) کر کے ایک پی فلٹ شاکع کیا جو پہلے صرف اس کے مرادوں مریدین تک محدود تھا۔ بعد از ال یہ پیفلٹ عام لوگوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا جس پرسوہادہ کے ہزاروں افراد سرایا احتجاج بن گئے اور جعلی پیر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عوام کے شدید احتجاج اور گوائی پر تھانہ سوہوہ نے جرم ظہور کے خلاف تو بین رسالت کی دفعہ 295 کی کے تحت مقدمہ درج کر گوائی پر تھانہ سوہوہ نے جرم کا کیس خصوصی عدالت کے بعد ایڈیشنل سیشن جے جہلم کی عدالت میں زیر سامت رہا۔

(روزنامه "خبرين لاجور 13 ماري 2001ء)

مرزا قادیانی کا دوسراجنم

چند روز قبل تو بین قرآن وسنت کے جرم میں انسداد وہشت گردی کے میر پور کے خصوصی بچے عبدالغفور نے گو ہر شاہی کو تین بارعمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ گو ہر شاہی مفرور ہے۔ مجلس شخط ختم نبوت سندھ کے کنوینر علامہ احمد میاں جمادی نے 2 مئی 1999ء کو ننڈ و آ وم پولیس شیشن میں اس کے فطاف تو بین رسالت و تو بین قرآن کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ جو اب عدالت میں بھی ثابت ہو چکا ہے۔ گریداس سلنے کا ایک فاہری نفشہ ہے۔ لیکن فی الواقعہ یہ ایک تہد در تہدسازش ہے۔

گریاس سلطے کا ایک فاہری نفشہ ہے۔ لیکن فی الواقعہ بیا لیک تہدور تہد سازش ہے۔ فرزندان اسلام اس وقت سازشوں کی زو میں ہیں گرہ درگرہ اور چے در بچ سازشیں۔ دین فطرت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے گئی روپ اور بہروپ ہیں۔ بالخصوص گزشتہ اڑھائی سو سال کے دوران تاج برطانیہ نے اپنی بساط سیاست پر ہمہ رنگ کئی مہرے سجائے۔ ان میں فتنہ انکار ختم نبوت اور فتو کی تعنیخ جہاد قائل ذکر ہیں۔ ایران میں بہائی اور ہندوستان میں قادیانی تحریک ای کتاب کا ایک باب ہے۔ انگریزی افتدار کے زیر سایہ ہر اسلامی طک میں کسی نہ کسی سیاسی ضرورت کے تحت کوئی نہ کوئی جال پھیلایا اور بچھایا گیا۔ ان نیس کئی خوش رنگ اور بظاہر نیک نام

تحریکیں بھی شامل ہیں۔ یہ فہرست خاصی طویل ہے اور نا قابل بیان بھی۔ تصوف دشمنی اور تصوف دوئی کے پردے میں روا رکھی جانے والی سازشوں کی ایک علیحدہ کہائی ہے۔ جہالت پیشہ متصوفین وقا فو قا دعویٰ مہدویت کی طرف بھی راجع ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سادہ لوح اور کم علم عقیدت مندوں کی وفاول کا مرکز ومحور تغیرنا نیز دین کی جادر میں دنیا جمیانا جانے ہیں۔

باطل قو توں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف با قاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ تاریخی، جغرافیائی، نسلی سیاسی، معاشی، تہذیبی اور معاشرتی طور پر جاہ کرنے کے علاوہ فکری ونظری لحاظ ہے بھی بانجھ رکھنے کی منصوبہ بندی۔ آخر الذکر منصوب کی ایک تازہ کڑ، ریاض احمہ کو ہرشاہی ہے۔ پرانے انداز میں بالکل نیا فتہ! صوفیانہ اباس میں جہالت کا برطا فروغ۔ ابتداء میں مسیلمہ پنجاب، مرزا غلام قادیانی کا انداز بھی ہو بہو یہی تھا۔ کویا کہ کو ہرشاہی اپنے پیش منظر کی نسبت سے شعوری و لاشعوری طور پر اس کا ہی جائیں ہے۔

وقفہ وقفہ سے اس کے ممراہ کن اور سنتی خیز بیانات شائع ہوتے رہتے ہیں جس کے باعث سنجیدہ دینی حلقوں میں تشویش کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں این این آئی کی رپورٹ کے مطابق گوہر شابی نے صحافیوں کو بتایا کہ میری حضو مطابق سے اکثر بالمشافہ ملاقا تیں ہوتی ربی ہیں۔ بشار طاقا تیں ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے ہیں میں وہی کہتا ہوں۔ الف سے اللہ لام سے لا الدر گوہر شابی نے دکھین سکرز کے بارے میں کہا کہ یہ جھے ہندوؤں نے ہدیہ بھیجا ہے کوئکہ وہ ہمیں اوتار سجھے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ کھی طیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے موثو کی جگہ اگر کی نے سکر میں کوہر شابی لکھ دیا ہے تو کوئی مناہ نہیں کیا۔ یہ بھی کہا کہ میں نہیں کہتا کیکن میرے مانے والے جھے امام مہدی کہتے ہیں۔

گوہر شاہی کا بید انٹرو یو محض ایک نمونہ ہے وگرند اس کا لٹریچ گراہی و بدعقیدگی کا ایک قابل نفرت مجموعہ ہے۔ گوہر شاہی صاحب نے ''انجمن سرفروشان اسلام'' کے نام سے ایک تنظیم بھی بنار تھی ہے اور خود ہی اس کے سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان کے زیر سرپرسی حیدرآ باڈ سندھ سے پندرہ روزہ ''صدائے سرفروش'' بھی شائع ہوتا ہے۔ اس پرچہ کامتن اور سرخیاں کی گہری سازش کا پہتہ دیتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو اس کے مردہ خیالات' باطل نظریات اور پاجیانہ و احتقانہ بیانات کو انٹرنیٹ اور الیکڑا تک میڈیا' اسے بڑے منظم اور خطرناک طریقے سے آہتہ آہتہ آہتہ آگے بڑھانے پر ادھار کھائے بیشا الیکڑا تک میڈیا' اسے بڑے منظم اور خطرناک طریقے سے آہتہ آہتہ آ سے بڑھانے پر ادھار کھائے بیشا

''صدائے سرفروش' میں ریاض اجم گوہر شابی کے بارے میں سیدی و مرشدی امام زمانہ' مسجائے عالم اور مردہ دنوں کے مسجاکے الفاظ تو جابجا کیسے ہوئے ہیں۔ ایک اشتہار کی عبارت میں ہے کہ ہم ان کو مبارک باد چیش کرتے ہیں کہ جن کی شبیہ مبارک چاند' سورج کے بعد اب جمر اسود کی زینت بن چکی ہے۔ مونو گرام کے ساتھ دوسری جگدائی انداز میں لکھا گیا ہے کہ عالم انسانیت کو امام مبدی علیہ

السلام اور عینی علیہ السلام کی آ مد مبارک ہو۔ مزید برآ ں بید کہ ایک اور جگہ ہے ''امت مسلمہ کا آخری قائد' تک کہہ دیا گیا ہے۔ گوہر شاہی حلقے کی طرف سے با قاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی شاہت جاند پر دکھائی وے رہی ہے اور بید کہ ان کا عکس خانہ کعبہ کے کونے میں جر اسود پر واضح دکھائی ویتا ہے۔ قبل ازیں موصوف نے یہ اکشاف بھی فر بایا تھا کہ ان کی حضرت عینی علیہ السلام سے باضابطہ ملاقات ہو چگی ہے۔ اس بارے میں اُن کا مندرجہ ذیل بیان مشتمر ہوا: ''اس سال امریکہ کے دورے پر حضرت عینی علیہ السلام نے ہم سے ظاہر میں ملاقات فر مائی ہے۔ اس ملاقات میں راز و نیاز کی با تیں ہوئی اُنہیں ابھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ملاقات 19 مئی 1997ء کو میکسیکو کے شہر طاؤس کے ایک مقامی ہوئل میں رات بتانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ملاقات 19 مئی 1997ء کو میکسیکو کے شہر طاؤس کے ایک مقامی ہوئل میں رات

مرحلہ اول میں بیصاحب مرزا قادیانی کی طرح کھل کرکوئی بات نہیں کہتے تھے۔ جب بھی پوچھا گیا تو گول مول انداز میں انکار ہی کیا' مگر اب معاملہ کھل طور پر صاف ہوگیا ہے کہ حضرت نے واضح الفاظ میں امام مہدی ہونے کا دعوی داغ دیا۔ فدکور کے عقیدت مندوں کی جماعت نے جولندن میں ''ریاض احمہ کو ہرشاہی انٹریشتل تنظیم'' کے نام سے کام کر رہی ہے' کچھ عرصہ قبل بیا علان کیا تھا کہ امام صاحب کی ہدایت پر ان کے پیروکار اس بات کی تقد یق کررہے ہیں کہ انہوں نے گوہرشاہی کی پشت پر مہدیت کی مہرکا خود مشاہدہ کیا ہے اور وہ امام مہدی ہیں۔ بناء بریں ان کی تنظیم نے ایک قدم اور آگ برحاتے ہوئے بیم مفحکہ خیز دعویٰ بھی واغ دیا کہ تجراسود پر ریاض احمہ گوہرشاہی کی شیبہ نظر آتی تھی' جس برحاتے ہوئے بیم مفحکہ خیز دعویٰ بھی واغ دیا کہ تجراسود پر ریاض احمہ گوہرشاہی کی شیبہ نظر آتی تھی' جس برحاتے ہوئے سے مطاور اس وجہ سے گزشتہ سال میں کا بھی جج تبول نہیں ہوا۔

موہر شاہی کے بارے میں یہ بات کی لحاظ سے لائق توجہ ہے کہ حکومت برطانیہ نے لندن میں اس کے دورہ کے موقع پر حضرت کو با قاعدہ سیکیورٹی مہیا کی اور اسے دنیا کی ایک اہم اور تاریخ ساز شخصیت تسلیم کیا۔ نیز میڈیا میں خوب خوب کوریج دی گئے۔ خفیہ گوشے بے نقاب ہوتے اور اسلام کے خلاف یہود ونصاری کی ایک اور بین الاقوامی سازش کا چھ دیتے ہیں۔

موہر شابی ایک مت سے اپندائی کے لیے ماحول سازگار بنانے کے چکر میں گے ہوئے تھے۔ ابتداء دعویٰ کیا گیا ''اب مہدی علیہ السلام آ کیں کے اور پرعیسی علیہ السلام ان سے بیعت ہوں کے اور ان کو القد کا ذکر مل جائے گا'۔ اس کے سلاھ اُ تیں ایک عجیب وغریب دعویٰ مشتہر کیا گیا۔ ''چونکہ چا ند پرسحر (جادو) نہیں چل سکتا' اس لیے امام مہدی کی ہمیبہ چا ند اور سورج پر دیکھی جائے گ۔ اس سے انگھ سال مزید کہا گیا کہ لوگ اگر ہمیں امام مہدی کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اصل میں جس کو جتنا فیض ملتا ہے' وہ ہمیں اتنا ہی سمحصتا ہے۔ پھولوگ تو ہمیں اور بھی بہت پہھے کہتے ہیں۔ ہم آئیس اس لیے پھوئیس کہتے کہ ان کا عقیدہ جتنا ہماری طرف زیادہ ہوگا۔ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد ان کے جو ہر مزید کھلے اور یہ صفحون نے ڈھنگ میں باندھا ''حضرت امام مہدی علیہ السلام

64

تشریف لا چکے ہیں اور پاکستان کی ایک دینی تنظیم کے سربراہ ہیں'۔

ریاض احمد کوہر شابی انظیفتل کی ایک ویب سائٹ صوئی انسٹی ٹیوٹ امریکہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس پر کوہر شابی انظیفتل کی ایک ویب سائٹ موسوم ہے۔ اس پر کوہر شابی کے باطل افکار و ندموم نظریات کا بردی شدت کے ساتھ پروپیکنڈا کیا جارہا ہے۔ وہ اسے ''محبت کا پیغیر'' قرار دیتے ہیں۔ ندکورہ ویب سائٹ پر کوہر شابی کے لیے خدمات سرانجام دینے والے بھر پور انداز ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بیٹن اپنی باس آنے والے ہر فخص کے دل کا حال جاتا ہے۔ بے سکوئی کی کیفیت سے دو چار اور زندگی سے بیزار نسل نو کے لیے فکری سطح پر یہ ایک انتہائی خطرناک ہتھیار ہے جو کمل طور سے دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہے۔

سی تو بیہ ہے کہ گوہر شاہی کی انجمن کا مزاج ملت مرزائیہ کی مناسبت سے متشکل ہوتا ہے۔ قادیان کے خانہ ساز نبی کے بھی ابتداء میں یمی اطوار ہوا کرتے تھے۔ فتنہ گوہر شاہیہ قادیا نیوں کی ہی ایک جدید شاخ ہے۔ حضرت ایک جگہ بقلم خودتحریر کر مچکے ہیں کہ ایک وفت میں ان پر مرزائیت کا اثر اور غلبہ ہوگیا تھا۔

موہر شاہی کی تحریر وتقریر کا لفظ لفظ بنی ہر جہالت مطرسطر اذیت ناک اور ایک ایک صفحہ ذہر میں بجھا ہوا ہے۔ گویا کہ یہ تو بین رسول اور تو بین قرآن کا ایک ناپاک وفتر ہے۔ بد بخت فدکور نے ایک عجد بری وهنائی اور بے حیائی سے کہا کہ قرآن کے تمیں پارے نہیں بلکہ دس پارے اور بھی ہیں۔ بقول اس کے "تم (شمیں پاروں پر ایمان رکھنے والے) شریعت محمدی سے واقف ہو اور دس پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں۔ "اہل اسلام پر فرض ہے کہ بروقت اس فتنہ کے تدارک کی تدابیر افقیار کریں۔ علاء کرام پر وہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گرصد حیف کہ اس فسانے میں دو چار ایسے پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں ۔ جو برغم خود علامة الدہر اور خطیب العصر ہیں۔ شاید چند کوڑیوں کے عوض انہوں نے بھی آتے ہیں ۔ ہو دستار کی حرمت کو بھی چے کھایا ہے۔

### يوسف كذاب كافتل

نبوت کے جمونے دعوے پر قید بامشقت اور سزائے موت کی سزا پانے والے بوسف کذاب کو گزشتہ روزسنشرل جیل (کوٹ کلمیت) لا ہور میں کا لعدم ندہی جماعت ساہ صحابہ کے سزائے موت کے قیدی محمد طارق ولد محمد یاسین نے ریوالور سے فائر تگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تفصیل کے مطابق چند روز قبل انسکیٹر جزل جیل خانہ جات پنجاب کے تھم پر یوسف گذاب کو اس کے موجودہ سزائے موت کے بیل سے سزائے موت کے بیل سے سزائے موت کے بیل میں منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا اور حفاظتی اقد امات کے تحت اس کے بیاک نمبر 2 پرخصوص گیٹ لگوایا گیا اور اردگرد بلند چارد یواری کروائی گئی تھی۔

گزشہ دو پہر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے تھم پراسے بلاک نمبر 2 میں شفت کرنے کے لیے تکالا گیا لیکن غفلت یا جان ہوجھ کرسازش کے تحت انچارج سزائے موت واسٹنٹ سرنٹنڈنٹ بثیر

65

آبت اور ڈپی سرنٹنڈنٹ شخ ندیم نے اسے بلاک نمبر 1 میں شفٹ کر کے دو نج کر 45 منٹ پر میرنٹنڈنٹ جیل فاروق نذر کورپورٹ دی کداسے بلاک نمبر 1 میں شفٹ کر دیا گیا ہے جس پراس نے اسٹنٹ سرنٹنڈنٹ بشر بٹ کو ڈائٹا اور کہا کہ آئی تی کے تھم پراسے بلاک نمبر 2 میں شفٹ کیا جانا تھا۔ آئم نے اسے بلاک نمبر 1 میں شفٹ کیا جا جس پر بشر بٹ فوری واپس گیا اور اسے بلاک نمبر 1 سسے 2 میں شفٹ کرنے کے لیاں تھا کہ مزائے موت ہی کے قیدی محمد طارق نے اسے ربوالور سے فائز تک کر کے قل کر دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی آئی تی میڈ کوارٹر کیٹن (ر) سرفراز مفتی نے فائز تک کر کے قل کر دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی آئی تی میڈ کوارٹر کیٹن (ر) سرفراز مفتی نے فائز تک کی میڈ کوارٹر کیٹن (ر) سرفراز مفتی نے فائز تک میں انکوائزی کے لیے چھٹے گئے اور ان کے علاوہ علاقہ مجسٹریٹ جادید اقبال اور ایس ایس پی

ن کورہ جیل میں انکوائری کے لیے پہنچ مجھے اور ان کے علاوہ علاقہ مجسٹریٹ جادید اقبال اور ایس ایس کی سمیت پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ مگئی۔ ملزم طارق سزائے موت کا قیدی ہے اور چھ ماہ سے کوٹ ر لکھپت جیل میں قید ہے۔ قبل کے فوراً بعد ایمر جنسی نافذ کر دی مگئ اور تمام قیدیوں کو وقت سے پہلے

بارکوں میں بند کر دیا گیا اور کوئی طاقات نہ کرائی گئی۔ طزم طارق کے خلاف قبل کا مقدمہ درج کر کے اسے محرف آرکر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ طارق نے کذاب بوسف کو دیکھتے ہی نعرہ تجبیر اور نعرہ رسالت کا نعرہ لگایا اور فائزنگ کر دی۔ بوسف کذاب کی موت کی تصدیق کی خبر ملتے ہی محمد طارق سجدے میں گر گیا

اور جیل حکام سے نوافل پڑھنے کی اجازت ما تگی۔

(روزنامه" جنك" لا مور 12 جون 2002ء)

کذاب بوسف کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے مخلف مقامات پر زندگی گزاری۔ پنجاب بیندرش لا مورسے ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے پاک فوج میں ملازمت

پیدری مادر ال وہ کیٹن کے عہدے پر پہنے کرریٹائر ہوگیا۔ پاکتان سے باہر جاکراس نے سعودی عرب اور قبر میں ہیں بھی کچوعرمہ گزارا۔ قبر میں میں وہ "مسلم بہتے بیٹی 'کے ڈائر یکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ پاکتان واپس آ گیا۔ بیسف کذاب نے ایک مقائی روزنا سے پاکتان میں "تعمیر ملت" کے نام سے کالم بھی لکھے۔ 28 فروری 1997 کو لاہور کی ایک مجد ریت ہوئے ذور کو پہلے انسان کائل پھر امام وقت اور بعد میں نعوذ باللہ حدور کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی خانہ میں اللہ علی خانہ کو اللہ بیت اور معتقدین کو اصحاب رسول سے تشبیہ دی۔ 29 ماری

1997ء کو لاہور میں مجلس ختم نبوت کے سیکرٹری جزل مولانا محد اساعیل شجاع آبادی نے مقدمہ درج کرایا جس میں اس پر تو بین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ عورتوں اور کنواری لڑ کیوں کو ورظلا کر ان سے زیادتی کی کوشش کا الزام بھی لگایا عمیا۔ کذاب بوسف پر بیالزام بھی لگایا عمیا کہ وہ اپنے معتقدین سے نذرانہ کے طور پر لاکھوں روپے وصول کر چکا ہے۔ بعض لوگوں کی جائیدادیں اپنی بیوی کے

معتقدین سے نذرانہ کے طور پر لا کھوں روپے وصول کر چکا ہے۔ بھی لوکوں کی جائیدادیں انتی ہوگ کے ٹام منتقل کروائیں۔اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی سامنے آئے۔سب سے پہلے مفت روزہ تھیرنے کذاب پوسف کے کرتو توں کا پردہ جاک کیا۔''خبریں'' اور''امت'' میں بھی اس کے کرتو توں کی خبریں شائع ہوتی رہیں۔ 25 مارچ 1997ء کو تھانہ ڈینٹس کی پولیس نے کذاب کوسولہ ایم کی او کے تحت کرفار

bb

كيا مكر اسكلے روز بى اسے رہاكر ديا محيا- كذاب يوسف كى وہ تقرير جس ميں اس نے تو بين رسالت كى تقى، اس کی ویڈیواور آڈیو کیسٹ تھاند ملت یارک کوفراہم کی مٹی جس پر کذاب یوسف کے خلاف 295 می کے علاوہ 11 وفعات کے تحت 29 مارچ کو مقدمہ درج کر لیا حمیا اور اسے گرفتار کر کے تغییش کی گئی۔ ریمانڈ ممل ہونے کے بعد کذاب بوسف کوساہوال بیل مجوایا گیا۔ اس کا مقدمہ میش کورث کو معیما گیا۔ تاہم كذاب يوسف كے ساتھيوں نے مقدمہ نہ چلنے ديا اور فرد جرم عائد نہ ہوكى۔ سوا دو سال تك كذاب یوسف کی ضانت کی 13 درخواسیں لوئر کورٹ اورسیشن کورث کے علاوہ بالی کورٹ اورسپر یم کورٹ میں دائر كى كىكى جنهيں وقفے وقفے سے واليس لے كرتا فيرى حرب استعال كيے گئے۔ بالآ خرجسٹس راشدعزيز خان نے ہائی کورٹ سے کذاب بوسف کو اس بنا پر حہانت پر رہا کر دیا کہ سوا دو سال تک مقدے ک ساعت شروع نہیں ہوسکی۔ کذاب پوسف ایک سال تک منانت پر رہا ہو کر زندگی بسر کرتا رہا۔ بعد ازاں مقدمه درج ہونے کے سواتین سال بعد مقدے کا فیصلہ ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جے میاں جہا تگیر پرویز نے سنایا۔ فاضل جج نے کذاب بوسف کا فیصلہ کھوانے کے لیے رات عدالت میں گزاری۔انہوں نے کذاب یوسف کو مجموی طور پر 35 سال قید بامشقت کے بعد پھانسی کی سزا کا تھم سنایا جبکہ بارہ لا کھ روپے جریانے کی اوائیگی کا تھم بھی دیا گیا۔ جرمانہ اوا نہ کرنے کی صورت میں اسے مزید 22 ماہ قید کا تھم بھی ویا گیا۔ جب سزا کا علم سنایا گیا تو اس کے ایک چیلے زید زمان نے وحمکیاں دیں کہتم نے پوسف کوسزا دے کر ا چھانہیں کیا'تم سب لوگ تاہ ہو جاؤ کے۔ کذاب پوسف کے مقدمے کی پیروی سلیم عبدالرحمٰن اور رضانہ اون نے کی جبکہ بیتاریخی مقدمہ سینئر ایدووکیٹ محمد اساعیل قریثی اور ان کے معاونین غلام مصطفیٰ چوہدری ایم اقبال چیمہ اور سردار احمد خان ایدووکیٹ نے لڑا اور کذاب بوسف کو مجرم ثابت کیا۔ کذاب بوسف کو مجرم قرار ديئے جانے پرجشن منايا كيا- 11 جون 2002ء كوسنشرل جيل كوٹ ككسبت لا مور من كذاب پوسف کو ایک قیدی نے گولی مار کر واصل جہنم کر دیا۔ اس طرح کذاب بوسف کی زندگی کا کروہ باب ختم ہو گیا۔

## ایسف كذاب كے حالات

یوسف کذاب 53 سال قبل فیمل آباد کی تخصیل جرانوالد کے ایک فیمل وزیر علی کے تحریدا ہوا۔ اس کے دو بھائی اور پانچ بہنس ہیں۔ بیسب سے بوا تھا۔ اس کے ایک بھائی ناصر لھر اللہ وحید نے آج سے دس بارہ سال قبل سعودی عرب میں زہر فی چیز کھا کرخودگئی کر لی تھی۔ ناصر کا سب سے قابل اعتاد اور عزیز دوست محود جو ملتان روڈ پر آج کل ایک کارخانہ چلا رہا ہے مگر ان دنوں سعودی عرب میں ناصر لھر اللہ وحید کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ اس نے خودگئی کی وجہ بیان کرتے ہوئے روز نامہ دخریں'' کو بتایا ہے کہ وہ چھٹی پر پاکتان آیا ہوا تھا کہ اسے اطلاع کی کہ ناصر نے غلطی سے کوئی زہر لی

سعودید پہنچا اور میتال میں ناصر سے ملاقات کی تو ناصر نصراللہ وحید نے بتایا کہ ایک روز اس کی طبیعت آخراب ہوئی تو وہ چھٹی نے کر گھر چلا حمیا۔ وہاں دروازوں کو متفل کرنے کا رواج کم ہی ہوتا ہے۔ ناصر جب محريس داخل موالواس نے اين برے بعائی محد يوسف على كوجو مارے ساتھ ہى رہتا تھا اپنى بيوى " سے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ اس نے آئی راڈ لے کر بیوی کو مارنے کی کوشش کی تو بیوی و فی کمل کر پوسف علی کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں نے مل کر اسے زد وکوب کیا اور اس کی بیوی کور نے "وادكاف الفاظ ميس كها كدميرا يوسف تحلق ب جس ير تاصر العرالله وحيد في زمر كها ليا- واكثر في ' است لاعلاج قرار دے دیا اور وہ پاکتان آ کر دوران علاج انقال کر ممیا۔ بوسف علی فوج کا کمیشنڈ آفیسر ا من اور کپتان کے عہدہ پر ہی اس نے فوج سے ریٹائر منٹ لے لی تھی مجروہ سعودی عرب چلا میا مگر سعودی عرب جانے سے قبل اس نے ایم اے اسلامیات کیا اور پاکستان کے مختلف ویلی اواروں سے مستفید " ہونے کے بعد وہ ایران بھی گیا اور دیلی تعلیم حاصل کی۔ یوسف علی کی شادی طیبہ نامی ایک خاتون سے ا ہوئی جو گلبرگ کرلز کالج لا ہور میں لیکچرار ہے۔ اس کی بٹی فاطمہ ڈاکٹر ہے جبکہ ایک بیٹا حسنین انجینئر جبکہ حسن في اے كا طالب علم ہے۔ كى سال تك يوسف على جده يس متيم ربا۔ اس كى بظاہركوئى ويونى نرتقى وه ترکی کے کسی ادارے کا ملازم تھا مرسعودی عرب میں ہی مقیم تھا۔ کوئی کام نہ کرتا محر اسے ہر ماہ تخواہ ال عباتی تھی۔ سعودی عرب میں وہ واکٹر غلام مرتضی ملک کے گھر میں مہانوں کے خدمت گزار کی حیثیت ے متنم رہا مگر اس دوران اس نے ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کے دنیا بھرکے آنے والے مہمانوں سے ورلٹہ اسمبلی کے نام پر پیے بورنے کا کام شروع کر دیا اور خود کو ورلڈ اسمبلی کے ڈائر میشر جزل کی حیثیت سے متعارف كراتا رباد واكثر غلام مرتعلى ملك كو جب يوسف على كى اس لوث ماركاعلم موا تو انبول في است مرے کال دیا۔ پر وہ مدیندشریف میں ہی کی اور جگد کرائے پر رہنے گا۔ 1988ء میں ایک ون رات کے وقت روزہ رسول کر وہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک سے ملا اور انہیں کہنے لگا کہ ابھی ابھی نبی کریم میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ بوسف علی پاکتان چلے جاؤ۔ اجھے لوگوں کو جمع كرور 1992ء ميں ياكستان ميس ممل اسلام انقلاب آئے كا اور حضور خود اس انقلاب كى محراني كريں وانے کا تھم دیا۔ 1988ء کے آخری ایام میں بوسف علی پاکستان آ میا اور جی او آرگلبرگ کے ایک مرکاری محریس جس کا نمبر 15 ی تھا اس نے قرآن جد کو سجمانے کے لیے مجلوں کا اہتمام شروع کیا اور بعض اخبارات و رسائل كو مخلف ديني موضوعات پرمضمون لكه كر بعيجنا شروع كر ديت يهل يوسف على کے نام سے لکھتا رہا کھراس نے ابنا مخلص ابوالحنین رکھ لیا۔ 1992ء میں اس نے روز نامہ پاکتان میں " التمير المت"ك نام سے دين كالم لكمنا شروع كيا۔ اس كالم ميں اكثر اوقات يدني كريم كى شان مخلف

طریقوں سے بیان کرتا اور پھھاس انداز میں تحریر کرتا کہ پڑھنے والے کو تعظی رہ جاتی اور وہ سرید وضاحت ما تتا۔ ای ومناحت سے چکر میں بعض لوگ پوسف علی سے رابطہ کرتے تو وہ انہیں اپنے محمر واقع جی اوآر

میں وجوت دیتا کہ وہاں آئیں اور دین سیکمیں۔ اپنی محافل میں وہ وادیکاف الفاظ میں پاکستان کے تمام مکا تب فکر کے علاء کرام پر کڑی تفتید کرتا اور ان کی شان میں مستاخی کرتا۔ انہیں جاال کم علم اور دین کے دشمن قرار ديتا۔ واضح طور پر كہتا كه بإكستان ميں اس وقت كوئي اليا مخص موجد دنييں جوقر آن مجيد كو سجھ سكا مواور رسول کریم کی تعیمات کو جان چکا ہو۔ پھر بوسف علی نے شادمان کی معجد میں خطبہ جعد شروع کر دیا محمر وہاں بھی بعض اوقات ذومعنی اور قابل اعتراض جملے اپنی تقریر کے دوران ادا کر دیتا جس پر اسے شاد مان کی مسجد سے بٹا دیا میا۔ اس نے ملتان روڈ پر مسجد بیت الرضا کا امتخاب کیا اور ڈیننس میں کوشی مخرید کرشفٹ ہوگیا۔ اس مجد سے المحقد دربار کے گدی تشین سید حجر بوسف رضا اس کو جعد کی نماز کے لیے بلاتے اور 500 روپے فی نماز جعد کے حساب سے معاوضہ ویتے۔ نماز جعد کے بعد اس نے بہیں رجحفل لگانا شروع کر دی جس میں بڑے بوے آفیسر ریٹائرڈ جرنیل اور مشہور تاجر اپنی ہویوں اور بیٹیوں کے ساتھ شریک ہونے گلے۔ شان رسول بیان کرتے کرتے بدلوگوں کو بشارت دینے لگا کہ آپ اس وقت تک انقال نہیں کریں مے جب تک آپ رسول کریم سے باقاعد طاقات نہیں کرلیں مے۔ لوگ بین کر اور بھی خوش ہوتے اور اس پر نچماور ہوتے۔ پھر بدمختلف اوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق مختلف فتم کے مطالبات کرتا۔ پھر حاضر میں سے جو دیدار رسول کا سب سے زیادہ جذباتی ہوکر اظہار کرتا اسے سملے همل درود شریف پر مصنے پر لگا دیا جاتا اور پھر پیغام دیا جاتا کہ فلاں تاریخ کو استنے بیج تہماری حضور اکرم سے ملاقات کا وفت مطے ہوگیا ہے۔ ادب سے رہنا۔ ورووشریف پڑھنا' کوئی محتنا خانہ بات زبان بدمت لانا۔ ذبمن سے ہر فتم کے وسوسے نکال دینا۔ الماقات کے بعد حب رسول کے نقاضوں کو بورا کرنا۔ ملاقات کے لیے یہ تین شرائط رکھتا اور کہتا کہ صرف تین فتم کے لوگ حضور کا دیدار کر سکتے ہیں۔ شیرخوار بیچ کی طرح پاک مخص

مجذوب جنے ونیا و مافیہا کی خبر نہ ہو۔

-2

-3

جوحضور کے نام پرتن من دھن قربان کر دے۔

تمام لوگ تیسری شرط پر بی پورے اترتے کیونکہ پہلی دوشرطوں پر پورا اتر نا نامکن ہے۔ پھرید لوگوں سے مختلف متم کے مطالبات کرتا اور کہتا کہ بدآپ کا نمیٹ ہے۔ کسی سے گاڑی مانک لیتا اور کسی سے اس کے محرکی رجشری کسی سے اس کا سارا کاروبار ما تک لیتا تو کسی کے سامنے بیشر طرکی جاتی کہ متہیں اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی۔ چر اس مخص کا روئل دیکھ کر قدرے توقف کے بعد کہنا مگر طلاق دییے میں کوئی حرج نہیں۔مصطفوی خاندان میں شامل ہونے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کو بھی شامل کر کیں اور دوبارہ نکاح بڑھ لیں۔حب رسول سے سرشار پروائے حضور کے دیدار کے لائج میں اس بے غیرت کے سائے اپنا سب مجو قربان کرتے رہے۔ جب ریعنتی دیچ لیتا کدلوہا گرم ہے تو اچا تک اسے علیحد کی میں كرے ميں لے جاكر كہتا كدانا محر" أي كليس كھولو ميں ہى (نعوذ بالله) محمد مول - سننے والا بكا بكا ره جاتا' کوئی خاموثی ہے واپس چلا آتا' کوئی کتابوں ہے رجوع کرتا اور کوئی علاء کرام ہے فتو کی لینا شروع

کر دیتا کہ کیا رسول کی دوبارہ آ مد ہوسکتی ہے؟ اس طرح دیدار کرنے والے آ ستہ آ ستہ تو شع رہے اور ملشد تعالیٰ نے دنیا میں ہی لوگوں کی عز توں سے کھیلنے والے بدکردار محض کو گنتا فی رسول کے جرم میں اتنی موسوائی دے دی کہ خیبر سے کراچی تک کذاب یوسف کا نام نفرت کی علامت بن چکا ہے۔

(روز نامه "خبرين" لا مور 12 جون 2002 م)

نفوا بش .

سزائے موت پانے والے بیسف کذاب کوئل کرنے والے کالعدم ذہبی تظیم سیاہ صحابہ کے فیر طارق ولد محر بیٹ کے سیاف عیان دیا کہ فیر طارق ولد محر بیٹ نے سامنے بیان دیا کہ میری زعدگی کی سب سے بدی اور آخری خواہش بیٹی کہ میں اس کذاب کو این ہاتھ سے جہنم واصل کروں۔اس نے بتایا کہ سزائے موت بی کے قیدی عمری جس کی اپنی خواہش بھی بھی تھی نے اسے یہ

روں ماں کے بیاد ہو ہیں این تاک میں تھا اور گزشتہ روز اللہ نے جھے موقع عطا کیا اور میں نے اس کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔

(روزنامه' خبرين' لا مور 12 جون 2002ء)

یوسف کذاب کی میت عیسائیوں اور قادیا نیوں کے قبرستان میں اسلام آباد (بی بی اے) یوسف کذاب کی لاش راتوں رات مسلم قبرستان ایک 8 سے نکال کر

اسلام آباد (پی پی اے) یوسف لذاب بی لاک دانوں رات سم مبرستان ای 8 سے نقال مر قادیا نیوں اور عیسائیوں کے مشتر کہ قبرستان میں فن کر دی گئی ہے۔

(روزنامه"انسان" لا مور 23 جون 2002 و)

شاتم رسول يونس فينخ

پروفیسر ڈاکٹر یونس شیخ بنیادی طور پر افسانہ ٹولیں اور انشائیے پرداز ہے۔ وہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد اور راولینڈی کے اجلاسوں میں شرکت کرتا رہا ہے جہاں وہ عجیب وغریب خیالات کا اظہار کرتا رہا۔ اس کے نظریات اسلام مخالف سے۔ وہ با قاعدہ طور پر اسلام سے الرجک رہتا ہم سے حلقہ کے لوگ بھی برگشتہ سے۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس کمیوٹی سینٹر سیمل سے ٹاؤن راولینڈی میں ہفتہ وارلیکی دیتا رہا۔ پہلے پہل وہ اپنے آپ کو ترتی لینند کے طور پر پیش کرتا رہا۔ پھر Humanist کہلوانے لگا۔ اس نے

السينظيم بحي قائم كي- الكسطيم بحي قائم كي-

پروفیسر ڈاکٹر پیس بیٹن کمیپیل ہومیو پیتھک میڈیکل کالج اسلام آباد سے بھی بطور کیلجرار وابستہ رہا۔ ای کالج میں اس نے 2 اکتوبر 2000ء کو دوران کیکچر محن انسانیت کخر موجودات رصت عالم حضور نی کریم کی شان میں گستاخی کی اور تو بین رسالت کا مرتکب مفہرا۔ طرم کے خلاف اکتوبر 2000ء میں ہی

تحریک تحفظ ختم نبوت اسلام آباد کے امیر مولانا عبدالروَفت نے تھانہ مارگلہ اسلام آباد بیں ایف آئی آر درج کروائی اور اسے گرفآر کرلیا گیا۔

70

تو بین رسالت کا بیمشہور مقدمہ اؤیالہ جیل راولینڈی بین قائم بھی کورٹ بین تقریباً 10 ماہ جاری رہا جس بین طرم یونس شخ کو مزائے موت دی گئی۔ ایڈیشن بیشن جج صفدر حسین ملک کی عدالت بین کیس کی ساعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے طرم کے خلاف 7 گواہان پیش ہوئے۔ طرم کو ایکل کے لیے 7 روز کا دفت دیا گیا۔ یونس شخ کو سزائے موت کے علاوہ ایک لاکھ روپ جر مانے کی سزا بھی سائی گئی جس کی عدم اوائیگی پروہ مزید 6 ماہ قید سخت بھکتے گا۔ دریں اثناء بیہ بات بھی علم بین آئی ہے کہ ڈاکٹر پونس نے اڈیالہ جیل بین میں مدر اوائیگی پروہ مزید 6 ماہ قید سخت بھکتے گا۔ دریں اثناء بیہ بات بھی علم بین آئی ہے کہ ڈاکٹر پونس نے اڈیالہ جیل بین قید کے دوران شروع شروع بین اخبارات کو خطوط کیصے۔ ان خطوط بین دوگا کیا کہ بین سے اوران میں تو بوت کا دوگا کی کہ کی گھرانے سے ہے۔ آٹھ ماہ بی گزرے سے تھے کہ ڈاکٹر پونس نے جیومنزم پرچار کے دوران محاشرے کے مختلف افراد جیل بین بین جوت کا دوگا کر دیا۔ ڈاکٹر پونس اپ جونے کے باعث نظر انداز کر دیئے جاتے۔ بہرحال بیکھ اس کے خیالات بر اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا۔ اس کے خیالات اپنی نوعیت میں مجبب وغریب ہونے کے باعث نظر انداز کر دیئے جاتے۔ بہرحال بیکھ اس کے خیالات اپنی نوعیت میں مرمیوں'' کا نونس ضرور نیا تھا۔

(روزنامه''اوصاف'' اسلام آباد 24 اگست 2001ء)

سمتناخ رسول كاقتل

سعدی پارک مزنگ بین 2 مسلم نوجوانوں نے مبید گتاخ رسول کو اعدها دهند فائرتگ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ کرول گھائی باغبانپورہ کا رہائی مقتول 50 سالہ پروفیسر مشاق احمد ظفر ایک نیوش اکیڈی چلاتا تھا۔ چند ماہ قبل اس نے ایک متازعہ کتاب ''لوح کئی۔ جو اگریزی بیل تحریحی جس پر اس کے ظاف تھانہ قلعہ کجر سکھ بیس مقدمہ درج کرلیا گیا تھا جس پر اس نے عدالت عالیہ بیل اپنی منانت قبل از گرفآری کروا لی تھی۔ گزشتہ روز وہ عدالت عالیہ بیل اپنی منانت کنفرم کروانے کے سے گیا۔ وہ دو پہر کے بعد وہاں سے باہر لکلا اور ایک رکٹے بیل بیٹے کرسعدی پارک مزگل کی طرف آ رہا تھا۔ اچا تک بیچھے سے آ نے والے ایک اور رکشہ بیل سوار 2 نامعلوم مسلم نوجوانوں نے کی طرف آ رہا تھا۔ اچا تک بیچھے سے آ نے والے ایک اور رکشہ بیل سوار 2 نامعلوم مسلم نوجوانوں نے رکشہ روک کر اس کے سراور منہ پر گولیاں مار کر اسے موقع پر موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے اطلاع طنے پرموقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی کے بعد لائن پوسٹ مارٹم کے لیے بجوا کر متول کے بیٹے رضا کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تغیش شروع کر دی ہے۔

(روز نامه نوائے وقت لا مور 7 فروری 2003ء)

پاکستان میں تو بین رسالت کے قانون کی ضرورت نہیں بشپ آف ملتان

پ مان میں میں ایک دو است کا کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں کی عوام غریب ہے اسے فرصت ہی نہیں '' پاکستان میں 295 سی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں کی عوام غریب ہے اسے فرصت ہی نہیں اور کی دنیا مال کے وہ کسی نہیں ہے۔ اس کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں' آج ہر طرف مظالم کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان

71

مالات میں ہمیں باہی اخوت و رواداری اور برداشت کوفروغ دینا ہے۔' اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سوالا تا محمد اجمل قادری نے کہا کہ امریکہ وعراق کے مابین لڑائی بالادست کی مجور کے خلاف جنگ ہے۔ سوئے سوئی بنا جہد ہیں۔ کہا کہ دنیا مجر کے نداہب صیبونیت کے خالف جبکہ آئیں میں متحد ہیں۔ ان حالات میں مغرورت ہے کہ ہم اہالیان پاکتان اتحاد اور محائی جارے کوفروغ کے اس

دیں۔ (روزنامہ اسلام 9 فروری 2003ء) قانون تو بین رسالت کے خلاف برتشد د مظاہرہ

تعلیم آل فیتھ پر پچول مودمند انٹریشنل نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرے کوروکنے کی کوشش کی تو مظاہرین نے پولیس پر پھراؤ شروع کر دیا جس سے ڈی ایس پی سمیت درجنوں پولیس اہلکار زخی ہوئے جبکہ پولیس سنے شیئنگ اور لائمی چارج کے بعد درجنوں مظاہرین گرفار کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق دفعہ 295 اے بی سی (قانون تو ہین رسالت) کے خلاف نئی شظیم آل فیتھ سپر پچول مودمند اعزیقی نے بدھ کو ایمپریس مارکیٹ صدر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دفعہ 144 کی پابندی کے باعث ایس افری کی باعث ایس فری کی باعث ایس مشروع کر دیا۔ بوتوں کا آزادانہ استعال بھی کیا گیا جس کے بعد پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنو کیس کی اندھا دھند استعال کرتا پڑا۔ ایک محلی کی محلی کے بعد پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنو کیس کی اندھا دھند استعال کرتا پڑا۔ ایک محلی کی کھی سے بعد پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنو کیس کی اندھا دھند استعال کرتا پڑا۔ ایک محلی کی کھی سے بعد پولیس نے راہ گیروں سمیت درجنوں آنو کیس کا اندھا دھند استعال کرتا پڑا۔ ایک محلی کی کھی سے بعد پولیس نے راہ گیروں سمیت درجنوں

قانون توہین رسالت کے مبینہ غلط استعال کے خلاف یا کچے افلیتی مذہبی تنظیموں پر مشتل نئ

. (دوزنامه''آواز' لا مور 11 جوري 2001ء)

ڈسکہ چرچ میں دھا کہ عیسائیوں نے خود کیا

مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔

جماعت اسلامی گوجرانوالہ نے چندروز قبل ہونے والی یو پی چرچ چیانوالی کے ہم دھا کہ کیس پرسٹنی خیز حقائق نامہ جاری کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے مطابق چیانوالی ڈسکہ سے سرّاہ جانے والی سڑک پر واقع چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں لوگ کھیتی باڑی سے گزر اوقات کر رہے ہیں۔ جو معلومات وہاں سے حاصل ہوئی ہے ان کے مطابق ہم دھا کہ کیس میں شبہ پر گرفتار کیے جانے والے قاری محمد افضل کے بارے میں چۃ چلا ہے کہ وہ جامعہ عبید بیٹ بیٹے الاسلام چیانوالی کے امام ہیں اور ان کی عمر لگ بھگ 80 برس کے قریب ہے اور وہ گزشتہ 20 برسوں سے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آ راستہ کر رہے ہیں۔ ان کی

مسلمان اور عیسائی دونوں کیساں طور پر قدر کرتے ہیں اور مسلمان یا عیسائی انہیں بے قسور بھی کہتے ہیں ا جبکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ قاری افضل کے بھائی فاضل نے کہا ہے کہ اُن کے بے قسور بھائی کو تاکردہ گناہ کی پاداش میں گرفتار کیا ہے۔ ڈسکہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا فیروز خان نے کہا کہ چیانوالی کا عیسائی بوٹامیج بچوں کو از خود گھروں سے بلوا کرعبادت کے لیے گرجا گھر لے

**72** 

جاتا رہائین ایک روز قبل اس نے اپنے بی رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیے تھے۔ مولانا محد ایوب نے بھی اس واقعہ کوسوچا سمجھا منصوبہ قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ محجا میں سراہ رحمت سے بلواتی ورودالا اور بواسے چیا دائی ہیں جنہوں نے باہی سازش تیار کے اس داقعہ کو وقوع پذیر کیا ہے لین اصل مقائق جھیائے جارہے ہیں۔ دیگر بینی شاہرین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ محجا سے واقعہ سے چندمنت کے بعد طویل فاصلہ ہے جس طرح چیانولی پہنچا وہ معنی خیز ہے۔ وقوعہ بس تدکا گاؤں کی دولوکیاں ماری سکنس ان میں ایک لڑکی بیاری کی وجہ سے طبی موت مری لین محجا سے اور بوٹا می نے اسے بھی واقعہ سے مشرب کیا ہے۔ جبکہ پولیس رپورٹ میں درج کرایا کہ وہ بھی حرت انگیز ہے۔ مہر محمد بوسف جو کہ کہنا ہے کہ وہ بھی بارے میں انگیز ہے۔ کہنا ہے کہ وہ بھی بارہ بارہ ہیں ایک اور بوٹا کیا ہے کہ انہیں پولیس کرانا ہے کہ وہ بھی بارے میں انگیز ایوب خان بھی پولیس کے بارے میں انگیزاف کیا گیا ہے کہ انہیں پولیس کے زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ متحدہ کہنا کی فرار دیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کا مولانا محمد حیات محمدی سید مشاق میں خال ہی ہی جرت انگیز بٹ کہنا ہے کہ وہ بھی بارہ مائی اور ویزوں نے مشتر کہ بیان میں حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکن ایک میں مائی اور ویزوں کے حسول بھی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا جائے اور اصل حائق میں مائے لائے جائیں۔ انہوں نے امریکن ایک میں مائی اور ویزوں کے حسول کے سلم میں یہ ساری بیارہ جو گی گی ہے۔

(روزنامه"اسلام" جوري 2003م)

### حکومت پنجاب جھوٹے مذہب کے بانیوں کو

سزائے موت دے بسرحد اسمبلی کی متفقہ قرار داد

پنجاب بی نے قدر کے باغوں کی جانب سے خدائی اور نبوت کے دیوے کے خلاف مرحد اسمبلی کے ادکان نے شرد یا احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے قوسط سے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بی گستاخی اور تو بین رسالت کرنے والے افراؤ کے خلاف بخت کا دروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف 295 کی کے تحت فوری طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے۔ سرحد اسمبلی کے فریق تبدیر اکرام اللہ شاہد کی جانب سے بیش کردہ قرار داد کو متحقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس سے قبل اکرام اللہ شاہد نے نکتہ اعتراض کی جانب سے خدائی اور نبوت کا جبونا دعوئی کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کیا جا دہا ہے جبکہ اس ند بہ کی دعوت کا کم بھی جاری ہے۔ خود مجھے اس جماعت کے دعوتی خطوط کے بیں۔ اس لیے یہ ایوان ایک قرار داد کے ذریعے بنجاب حکومت سے مطالبہ کرے کہ وہ نہ کورہ عناصر کے خلاف سخت کا دروائی کرے۔ عوامی پیشل پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے پارلیمائی لیڈر بشیر احمد بلور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے انور کمال مروت کی بیٹیز پارٹی کے کاردوائی کو میٹیز پارٹی کی کیا

عبدالا كبرخان شير ياؤكروپ كے يارليمانى ليڈرسيدمريدكاظم صوبائى وزرتعليم مولانا فضل على اور اقليتى ممبرسرن لال في اكرام الله شاہدى جماعت كى جس پر ڈپئى سيكر اكرام الله شاہد في ايوان ميں قرارواو بي جي اتفاق رائے سے پاس كر كے وفاقى حكومت سے مطالبہ كيا كيا كيا كي بنجاب حكومت كو ہدايت كى جائے كہ بنخ خبہب كے باندوں كے خلاف مقدمات درج كركے ان كوسزائے موت وى جائے تا كدكوئى مرتد آئندہ اس قتم كے اقدام كى جرات نہ كر سكے۔

(روز نامه"اسلام" كيم جنوري 2003م)

### جمائمه اورسلمان رشدي

شیطانی آیات کا مصنف بدنام زماندسلمان رشدی تحریک انساف کے چیئر مین عمران خان کی ا لمیہ جمائمہ کا فیورٹ لکلا اور جمائمہ خان نے برطانیہ ہے اپنی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جنوبی ایشیا مصمتعلق جو تحقیق مقالد تکھا اس میں بھی سلمان رشدی کی گائیڈ لائن حاصل کی۔ تعصیلات کے مطابق جمائمہ خان جنہیں عمران خان کے ساتھ شاوی کے باعث اپنی برطانیہ میں تعلیم اوھوری چھوڑ تا بڑی تھی' نے شادی کے تقریباً پارنچ برس بعد دوبارہ اس ادھوری تعلیم کو ممل کیا۔ انہوں نے سختیقی مقالہ مارچ میں بونورش میں جمع کرایا۔ جمائمہ نے این اس تحقیق مقالے کے حوالے سے تلج ٹائمنر کو انٹرویو میں کہا کہ متحقیق کے سلسلے میں جن لوگوں سے رہنمائی حاصل کی ان میں سلمان رشدی اور کمیلا محتی بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں سے راہنمائی حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی۔ آن لائن نے جب اس بارے میں یا کتان تحریک انصاف کے بریس سیرٹری سے رابطہ کر کے ان سے اس کی تقدیق جابی تو انہوں نے جمائمہ خان یا عمران خان کے براہ راست ردعمل کو ہتائے سے عمل گریز کرتے ہوئے کہا کہ بیہ جمائمہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ ملک کی بوی دینی جماعتوں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ جمائمہ خان کی جانب سے شیطانی آیات کے مصنف سلمان رشدی کو اپنی آئیڈیل شخصیت قرار دینے پر شدید رومل کا اظمار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعما خان کے اس بیان سے واضح ہوگیا ہے کہ ان پر میروی ہونے کے الزامات درست میں۔ عالمی تنظیم اہل سنت کے ناظم اعلیٰ سید شاہد گردیزی نے کہا کہ یہود و نصاریٰ زیادہ وراین آپ کو چیا کرنیں رکھ سکت ای طرح جا کما بھی کھل کرسائے آگئ ہے۔ تحریک ختم نبوت کے ترجمان مولانا انسار السلام نے كہاكہ جمائما كا يمودى خون بالآخر بول اٹھا ہے۔ وہ اسيع اس بيان كى وضاحت کریں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر جمائما خان کی شہریت فتم کرے " کیونکہ کوئی میبودی اس باک سرزمین کا شہری نہیں ہوسکتا۔ جمعیت علاء اسلام (ف) کے رہنماء اور متحدہ مجلس عمل پنجاب کے جنرل سیکرٹری اطلاعات مولانا امجد خان اور جمعیت اہل حدیث پنجاب کے جنرل سیرٹری فکیل الرحمٰن ناصرنے اپنے ایک مشتر کہ بیان میں جمائما خان کے بیان کی ندمت کرھے ہوئے کہا کہ جمائما کاتی سے قوم کے لیے خطرے کی مھنی ہے۔ یا بستان اسلام تحریک کے سیکرٹری جزل علامہ سطین

کافلی نے کہا کہ یہودی مسلمانوں کو کرورکرنے کے لیے ہر حربہ آ زماتے ہیں اور ان کا روگل جانے کے بیے وہ حضور اکرم اور قرآن مجید کے تقدیں پر جملے کرتے ہیں۔ دریں اثناء تنظیم اسلامی کی مرکزی شور کا کے ممبر دفاع افغانستان و پاکستان کونسل کے سیرٹری اطلاعات اور المجمن خدام القرآن کے جزل سیرٹری مشمس المحق اعوان نے کہا ہے کہ جمائما کے نظریات کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ سلمان رشدی واجب القتل ہے اور اس کے شاگر دمجی اس سزا کے مستحق ہیں۔ بیٹم مہناز رفع نے کہا کہ تحریک انصاف کے استخابی جلسوں میں تقریریں کرنے والی جمائما کی ذاتی شخصیت کو پارٹی ہے الگ تصور نہیں کیا جاسکا۔ اس لیے جاسوں میں تقریریں کرنے والی جمائما کی ذاتی شخصیت کو پارٹی ہے الگ تصور نہیں کرسکا کہ یہ جمائما کا اپنا ناموس رسالت پر شنے والوں کو تحریک انصاف کے ترجمان کا یہ بیان مطمئن نہیں کرسکا کہ یہ جمائما کا اپنا نیصلہ ہے۔ شعبہ خوا تین ہنجاب کی صدر بیٹم نیم لودھ نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیانسر جمائما کی ذاتی سوچ سامنے آنے سے اس پارٹی کے قیام کے خفیہ مقاصد بے نقاب ہوگئے ہیں۔ مسلم لیگ (کیوا ہے) کا اظہار کر کے تحریک انصاف کی "فرائ مادد" نے عاشقان رسول کو ترفیا دیا ہے۔ یہ شع رسالت کا خفط مسلمانوں کے دین و ایمان کا حصہ ہے اس لیے کوئی مسلمان شاتم رسول کی پیروکار کا تصور بھی نہیں کرسکا۔

## 295 ي کي آ ژبيس

عیمائی برادری سے تعلق رکھنے والے بیمیوں افراد نے 295 کی کے تحت جموثے مقدمات کی اثر میں امریکہ اٹلی اور بور پی ممالک میں پناہ حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق بعض نام نہاد فرضی عیمائی مخطیموں کی طرف سے جاری ہونے والی دستاویزات اور جموٹے مقدمات کو بنیاد بنا کر یہ افراد بیرونی ممالک میں پاکستان کے لیے بدنا می کا باعث بن رہے ہیں۔ گزشتہ دو برسوں کے دوران بیرون ملک ممالک میں مریم آباد شیخو پورہ کے رفائیل چن سلیم رفائیل ظفر کا ہور کے فادر آسٹن فاضلیہ کالوئی جانے والوں میں مریم آباد شیخو پورہ کے رفائیل چن سلیم رفائیل ظفر کا ہور کے جادید آسٹن سمیت متعدد افراد اس آڑ میں بیرون ملک مجھوایا میا ہے۔ درائ کے مطابق بیدافراد عیمائی طاہر کر کے بھی بیرون ملک مجھوایا میا ہے۔ ذرائ کے مطابق بیدافراد عیمائی طلب کر لی۔ ان دستاویزات کو بنیاد بنا کر سیاسی نیاہ طلب کر لی۔ ان دستاویزات میں عروف کا ہور میں امریک کی مظالم کی جموثی رپورٹس شامل ہیں۔ ایک عیمائی شظیم کے رہنما جنہوں نے گزشتہ دنوں لا ہور میں امریکی مظالم کی جموثی رپورٹس شامل ہیں۔ ایک عیمائی شظیم کے رہنما جنہوں نے گزشتہ دنوں لا ہور میں امریکی مظالم کی جموثی رپورٹس شامل ہیں۔ ایک عیمائی شظیم کے رہنما جنہوں نے گزشتہ دنوں لا ہور میں امریکی مظالم کی جموثی رپر ورٹس شامل ہیں۔ ایک عیمائی شظیم کے رہنما جنہوں نے گزشتہ دنوں لا ہور میں امریکی مظالم کی خودماختہ تصویر شی کی متی دنیا میں بناہ لینے والے ان تمام افراد پر ملک کے کی ہمی شہر میں کی تم میں ملوث ہونے کا کوئی دنیا میں بناہ لینے والے ان تمام افراد پر ملک کے کی ہمی شہر میں کی تم میں ملوث ہونے کا کوئی

75

مقدمہ بھی موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک جا کر پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بننے والے بیشتر افراد عیسائی فلاحی تنظیم کاربتاس میں ملازمت کرتے رہ ہے ہیں یا ان کا تعلق کے لیے جانے والامحبوب بھٹی ذرائع کے مطابق انٹر بیشل بیتھ ڈے کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے جانے والامحبوب بھٹی پرائمری پاس اور ڈرائیور تھا جبکہ اس کے دوسرے چارساتھی بھی معمولی عہدوں پر ملازم تھے۔ بیرون ملک سیاسی بناہ کے خواہش مند افراد جعلی حوالات اور جعلی بولیس اہلکاروں کی مدد سے تصاویر اور جعلی جلوس والی تصاویر بنا کر آئیس بیرون ملک بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے سیاسی بناہ حاصل کر سکیس۔ ذرائع کے مطابق سیاسی بناہ دیے والے ممالک وہاں قائم پاکستانی سفارت خانوں یا وستاویزات کی تصدیق کی درجت کوارانہیں کرتے بلکہ ایسی عیسائی تظیموں کے سفارتی خطوط اور رپورٹس پر بی یقین کرلیا جاتا ہے۔ دروزی مقارف کا بھرد 28 جنوری 2001ء)

ہندوؤں کی شان رسالت میں تو ہین

ہندؤ حضرت مجمہ کے تام والی اینٹ پر نہائے رہے۔ تو ہین رسالت کر نے والے المز مان گرفتار

کر لیے گئے۔ مشتعل ہجوم نے المز مان کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ تفصیل کے مطابق چک نمبر 45 ڈی

این بی سے المحقد اقلیق کالوئی میں رہائش پذیر رام چند اور کھوتیا رام نے گھر کے سامنے گلی میں نہانے کے
لیے نکا لگا رکھا ہے جس کے فرش میں نصب اینٹوں میں سے ایک اینٹ پر رنگ سے اسم محمد والی اینٹ و آلہ وسلم لکھا ہوا تھا جس پر بیٹے کر المز مان نہائے رہے۔ گزشتہ شام صفورعلی آ رائی نے اسم محمد والی اینٹ نکلے کے فرش میں نصب دیکھی اور فورا اس کی اطلاع دیہہ ہذا کے نمبروار محمد اگرم کودی۔ نمبروار نے اسے
اینٹ اٹھا لانے کا تھم دیا۔ جس پر صفورعلی نے مولوی خدا بخش صوفی نذیر احمد اور مظہر حسین کی موجود گی

میں وہ اینٹ لا کر نمبروار کے حوالے کر دی۔ تو ہین رسالت کے نمروم واقعے کی اطلاع آ تا قاتا گاؤں کے
قریبی چکوک اور ہیڈ راجگاں میں پھیل گئی جس پر مشتعل ہجوم نے المزمان کے گھروں کا گھیراؤ کرتے
ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پویس تھانہ ڈیراور نے مقد مات درج کر کے
تو ہین رسالت کے مرتکب المزمان رام چند اور کھوتیا رام کوگر قار کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
تو ہین رسالت کے مرتکب المزمان رام چند اور کھوتیا رام کوگر قار کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
تو ہین رسالت کے مرتکب المزمان رام چند اور کھوتیا رام کوگر قار کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
تو ہین رسالت کے مرتکب المزمان رام چند اور کھوتیا رام کوگر قار کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق

(روز نامه 'الضاف' لاجور 12 جون 2001ء)

'' پیپیی'' کی طرح'' نائیک'' بھی اسلام وشمن تمپنی نکلی

"NIKE" نام نہیں پیغام ہے جس کا مطلب نو اسلامک کنگ ڈم آن ارتھ

ہے سمپنی اپنی مصنوعات کے ذریع مسلم ممالک سے کروڑوں ڈالر کماتی ہے یبودی سمپنی نائیک کی ٹرائگیزی کے خلاف مسلمان متحد ہو جائیں۔"نائیک" کوئی نام نہیں

ایک پیغام ہے۔ تغییلات کے مطابق امریکی یہودی فرم نائیک دنیا مجر اور خصوصاً مسلم ممالک میں اپنے تیار کردہ کھیلوں کے ملبوسات فروخت کر کے سالانہ کروڑوں روپے کماتی ہے۔ پیپی کی طرح نائیک بھی Pay Each کوئی نام نہیں بلکہ اسلامی ریاستوں کے خاتمہ کا ایک پیغام ہے۔ جس طرح بیسی کی اورا جملہ No No ایک نفوہ ہے جس کا پورا جملہ No ایک نفوہ ہے جس کا پورا جملہ اور جملہ اور جملہ اور جوتے بنا کرمسلمانوں سے دوروں وار حاصل کرنے والی یہودی فرم دنیا کی تمام اسلام دھمن قوتوں کو اجمار رہی ہے کہ روئے زمین کروڑوں وار حاصل کرنے والی یہودی فرم دنیا کی تمام اسلام دھمن قوتوں کو اجمار رہی ہے کہ روئے زمین کروڑوں واسلامی حکومت نہ چھوڑی جائے۔

(روزنامه نوائے وقت 12 دمبر 2002ء)

مٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے قومی پرچم کے ریبرز میں

صابن كى فروخت پرعوام يى شديداشتعال

ملئی نیشن سمینی نے پاکستانی پرچم والے ریپرز میں صابن کی فروخت شروع کر دی ہے۔جس سے شہریوں میں شدید اشتعال تھیل گیا ہے۔ تنصیلات کے مطابق ایک معروف کمٹی نیشنل سمپنی نے 23 مارچ کے حوالے سے ایک پروموثن تکیم کے تحت پاکستانی پرچم والے ربیرز میں صابن کی فروخت شروع كروى ہے اس پروموثن سكيم كا مقصد ملتان ميں ايك سكول كى تقير كے ليے عطيات جمع كرنا ہے۔ليكن سمینی نے پروموش سکیم کے تحت صابن کے نئے ربیرز جن پر دو پاکستانی پر چم بنے ہوئے ہیں کو واپس لینے کا اعلان نہیں کیا'جس کے باعث یا کتانی پرچم والے ربیرز کچرے کے ڈیوں میں سیکھیے جا رہے ہیں۔جبکہ کچرا گلیوں محدے نالوں ندیوں اور سر کول پر بھی بید بیرز بڑے ہوئے نظر آرہے ہیں جس کی وجہ سے پاکتانی پرچم کی بے حرمتی اور تقدس پامال مور اے ملٹی بیشن کمپنی کی جانب سے پاکتانی برچم والے ریبرز میں صابن کی فروخت اور پاکتانی پرچم کی بعرضی پرعوام میں شدید اشتعال اور اضطراب تھیل گیا ہے۔عوام نے نیوز ایجنسیول کے دفاتر میں بھی فون کرکے کمپنی کے اس اقدام پر شدید احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ منی نیشنل سینی کو جاہیے کہ وہ فوری طور پر پاکتانی پرچم والے ریپرز میں صابن کی فروخت اور پاکتانی پرچم والے ربیرز کی تیاری بند کرے۔ یا پھر پروموش سکیم کے تحت استعال شدہ ر بیرز کو واپس لینے کا اعلان کرے اور اس سلسلے میں انتظامات مجمی کرے تاک پاکستانی پرچم کو بے حرمتی سے بچایا باسکے۔عوام نے کہا ہے کہ اگر چہ کمپنی نے یہ پروموثن سکیم ایک نیک مقصد کے لیے کی ہے لیکن ملی بیفنل ً پنیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستانی اقدار اور تہذیب کا بھی خیال رکھیں اور پاکستانی برچم جیسی مقدس چیزوں کوصابن کے ریپرزسمیت دیگرمعنوعات پرشائع کرنے سے پر بیز کریں۔

(روزنامه اسلام کراچی 3 مارچ 2003ء)

77

قېرالېي کو دعوت نه دېجئے

دنیا بحرین اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے نیچا دکھانے اور ان سے نفرت کے اظہار کے لیے او چھے ہتھکنڈے افتیار کیے جا رہے ہیں اور اس مقعمد کے لیے نت نے طریقے وضع کیے جا رہے ہیں۔ اس طرز عمل کا ایک طریقہ اظہار اللہ کے نام اس کے کلام قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے مقدس ناموں کی تو بین اور بے حرمتی بھی ہے۔ خاصے عرصے سے مغربی ممالک میں قرآن مجید کی آبات اور مقدس اساء پر مشتل کیڑوں کے استعال کی خبریں اور ان لباسوں کی تصاویر اخبارات میں شائع ہوری ہیں۔ گزشتہ دنوں اس کی پہر مزید تفصیل سامنے آئی جو درج ذبل ہے:

## جایان میں قرآنی آیات کے حامل کیروں کی فروخت

جاپان کے شہرتو کی اور اوکیوو کے تجارتی مراکز میں ایسے بلیوسات سرعام فروخت

کیے جا رہے ہیں ، جن میں قرآئی آیات ، رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے
راشدین کے نام واضح طور پر پرنٹ ہیں۔ جاپان سے حال ہی میں وطن واپس
آنے والے چن میں مقیم پاکستانی تا جرسید صلاح الدین نے بتایا ہے کہ ٹو کیو اور
اوکیووو میں عام فروخت کی جانے والی قیصوں پرقرآئی آیات سمیت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے نام پرنٹ ہیں جو سلمانوں کی
دل آزاری کا سب ہیں۔ ایس ہی ایک قیصوں پرقرآئی آبیت سمیت رسول الدین
خرید کر لائے ہیں جے نمائندہ امت کو دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الی دل
آزار قیصوں کی فروخت پر پاکستان سمیت عالم اسلام کی خاموثی معنی خیز ہے۔
آزار قیصوں کی فروخت پر پاکستان سمیت عالم اسلام کی خاموثی معنی خیز ہے۔
ہرود کی محفل میں معروف رہے ہیں۔ سید صلاح الدین نے بتایا کہ گزشتہ دنوں
جبہ جاپان میں تو جوان مرد اور خورتیں الی قیصیں پہن کر نائٹ کلب میں رقص و
چین میں آنے والے ایک جاپانی وفد سے سابق رکن آسیلی مولانا عبدائن نے
من میں ایمی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے ،

(روزنامه"امت" كراجي 14 وتمبر 2002ء)

قرآن مجید اور مقدس ناموں کی توہین ان کی کپڑوں پر چھپائی اور ان کے استعال کے واقعات بلاشبہ قرآن مجید اور اسائے مقدسہ کی توہین ہیں۔ سب سے زیادہ دردتاک بات بیہ کہ بیہ کپڑے پاکستان میں بھی تیار کر کے بیرونی ممالک میں سلائی کیے جاتے رہے جن میں ملبوسات کے علاوہ بیڈھیٹ بعنی بستروں پر بچھانے کی چاوریں بھی شامل تھیں۔متعدد مرتبہ ان کپڑوں کی تیاری کے علاوہ بیڈھیٹ بھی بستروں پر بچھانے کی چاوریں بھی شامل تھیں۔متعدد مرتبہ ان کپڑوں کی تیاری کے

واقعات منظرعام برآئے بلکہ بعض مرتبہ الی کیڑا لموں کے مالکان کے خلاف بعض دردمند مسلمانوں نے تانونی کارروائی بھی کوشش کی۔ جے مختلف طریقوں سے دہانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیڑے مرد و زن استعال کرتے میں اور انہیں مین کر غلیظ ترین مقامات بر بھی لے جاتے ہیں۔جیبا کہ مندرجہ بالاخبر سے مجی واضح ہے۔ جبکہ بیت الخلا میں بھی ظاہر ہے کہ بینغ والا اس کے سمیت بی جائے گا۔ اس سمے علاوہ یہ کپڑے بدن کے ہر ھے ہے مس ہوتے ہیں جن میں پوشیدہ ھے بھی شامل ہیں۔ نیز ان کپڑوں کو استعال كرنے والے ياكى اور پليدى كا مجى شعور نہيں ركھتے۔ بعض صورتوں ميں بيد شيك نجاست ب طوث موجاتی ہے اور محرسب سے افسوس ناک بات سے ہے کدید سب کھے دنیامس کھلے عام مور ہاہے اور مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں ریکتی۔اس پر مرف بی تبرہ کیا جاسکا ہے کہ ان حرکات سے توبہ کیجئے اور قبر الٰہی کو دعوت نہ دیجئے۔ ورنہ ایبا عذاب نازل ہوگا کہ دنیا دیکھیے گی اور پناہ مائکے گی مگر اس وقت كى كو بناه نبيس لم كى - الله تعالى ك ياك نام يرعالم كا قيام وابسة بنايا جاتا ب اور يركها جاتا ب كه جب تك ونيا من الله تعالى كا بإك نام ليا جاتا رب كا اس وقت تك قيامت نبيس آئ كى ليكن بد انسانیت کی بریختی ہے کہ وہ اس پاک نام کی بے حرمتی میں تھلم کھلا طوث مور بی اور بدواقعات خاص طور پر ان ممالک میں پیش آ رہے ہیں جو دنیا میں انسانیت اور انسانی حقوق کے علمبردار یا ان کے ہموا ہیں۔ ہم اس رائے کا اظہار کرنا ضروری سیجے ہیں کہ اس وقت انبانی حقوق کے نام لیواؤں نے ورحقیقت تمام انسانی قدرول کو بامال کر دیا ہے۔ اینے خالق و مالک اور محبوب رب العالمین صلی الله علیه وآلدوسلم كى مندرجه بالاطريقول سے تو يين كرنے والے كس مندسے انسانى حقوق كا نام لينت ين يدايك حقیقت ہے کہ اس وقت روئے زمین برآنے والی آفات و بلیات کی ایک بڑی وجداللد اور الله کے رسول کی ذات ان کے یاک نامول اور قرآن مجید کی بے حرمتی اور تو بین ہے۔ جب تک بیسلسلمنیس رکنا، ز مین برشر وفساد کا دردازہ کھلا رہے گا اور جیسے بی بیسلسلدرکا روئے زمین بربہتری کے آ ٹار نمودار ہونے لگیس گے۔اس سلسلے میں مسلم ممالک پر بہت اہم ذمدداری عائد ہوتی ہے کدوہ دنیا بحریس ایسے واقعات ك سدباب ك لي فوس بنيادول يركام كرير بدند مرف خود ان مما لك ك تحفظ اور شر وفساد س ان كى حفاظت كا ذريعه موكا كلك بورى دنيا كواصلاح وترتى كى راه بركامزن كرف كالجمى ذريعة ابت موكار

کمہ و مدینہ کو نتاہ کرنے کی امرائیلی فوجی مشیر کی دھمکی ملہ و مدینہ کو نتاہ کرنے کی امرائیلی فوجی مشیر کی دھمکی

گزشتہ دنوں امرائیل کی فرجی اکیڈی کے ایک مثیر نے ہرزہ مرائی کرتے ہوئے کہا کہ امرائیل پر حملہ ہوا تو کمہ اور مدینہ کو جاہ کر دیں گے۔ اس حوالے سے جو خبر اخبارات میں شائع ہوئی وہ درج ذیل ہے:

مل دیا ہے۔ 400 ایٹم بم مسلم ممالک کوسبق سکھانے کے لیے تیار ہیں: اسرائیلی فوجی مشیر کی دھمکی

مسلمانوں کو یہودیوں کی حربی صلاحیتوں کا انداز ہنیں۔ اسرائیل پرحملہ کی حمالت

کی گئ تو مقدس مقامات کو تباہ کر دیں ہے۔ جرانی اخبار کو انٹرویو۔

سل ابیب (انٹرنیٹ نیوز) اسرائیل پر جملہ ہوا تو کہ اور مدینہ کو تباہ کر دیں ہے۔

400 بم اسلامی ممالک کو سبق سکھانے کے لیے تیار کے تھے۔ مسلمانوں کو صیبونیوں کی حربی سے۔ صیبونی فوجی اکیڈی کے مثیر صیبونیوں کی حربی سے اسرائیل اخبار ہارش کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پر کمی نے ملم کرنے کی حافت کی تو اسرائیل کہ اور مدینہ کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے 400 ایٹم بم اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہماری فوج اور جدید ہتھیار پوری ونیا کو فتح کرسکتی ہے۔ اسرائیل کے بین موجود بیس میں انٹر کرسکتا ہے۔

پاس ایٹمی ہتھیار استعال کرنے کے لیے موبائل اور مستقل لا فچک پیڈ موجود بیس حتی کہ اسرائیل ایٹمی ہتھیاروں کو سب میرین سے بھی فائر کرسکتا ہے۔

مسلمانوں کو صیبونیوں کی حربی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے اس لیے اسرائیل پر مسلمانوں کو صیبونیوں کی حربی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے اس لیے اسرائیل کی جملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل گا جرنہیں ہو جس کے کھا کہ اسرائیل گا جرنہیں ہو جس کو کھا لیا جائے۔ بیاوہ ہے۔ یہ بیا۔ انہوں نے بھی چبانے کی کوشش کی وہ بیٹے گا'۔

(روزنامه"اسلام" 14 دنمبر 2002ء)

اس سے قبل ایک امریکی صحافی نے بھی اپنے آ قاؤں کو خانہ کعبر کو تباہ کرنے پر اکسایا تھا۔
ہذیان گوئی یہودیوں کا وطیرہ ہے۔ یہودی اسلام کے بدترین دشمن اور اسلام دشمنی میں قادیانیوں کے ہم
نوالہ وہم پیالہ ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا وجود کرہ ارض سے منا دیں۔ اس کے لیے وہ
سیائیوں کو آلہ کار کے طور پر استعال کر رہے ہیں اور عیسائی بری خوثی سے ان کے آلہ کار کے فرائض
انجام وے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گردی کی آڑ میں کچلنے کی بحرپور کوشش کر رہے ہیں۔
یہودیوں کو یہ یادر کھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو چارسوتو کیا چار ہزار بلکہ چار لاکھ ایٹم بموں سے بھی کھمل طور
پر فتا کرنے کا سوچنے والے احتقوں کی جنت
پر میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی مشیر اپنی صدود کے اندر رہے تو اسی میں اس کی بہتری ہے ورنہ اسے معلوم
ہونا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دخمن اس زمین پر ایک بوجھ کی صورت میں دہے ضرور ہیں لیکن وست قدرت وقا فو قاء ایسے بوجھ سے اس زمین کو پاک کرتی رہی ہے۔ مسلم ممالک کو اس خبر پر سخت
وست قدرت وقا فو قاء ایسے بوجھ سے اس زمین کو پاک کرتی رہی ہے۔ مسلم ممالک کو اس خبر پر سخت

نشریاتی اداروں کی شرمناک حرکتیں

تحریک قیام پاکتان کے دوران شدت کے ساتھ یہ پروپیکنڈا کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی

80

تہذیب و ثقافت ہندوسکے وغیرہ غیر مسلموں سے قطعاً مختلف ہے جس کے تحفظ کے لیے پاکستان کا وجود بے حد ضروری ہے۔ نیز اس سلسلے بیں مسلم قومیت کے شخص کی حفاظت کا بھی حوالہ دیا جاتا تھا کہ تقیم ہند کے بعد مسلم مملکت الگ قائم ہوگ تو اسلام اور مسلم تضف کا تحفظ ممکن ہوگالیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام مسلم قومیت اور مسلم ثقافت کے بچاؤ کے سلسلے میں ہمارے ان اسلام اور مسلم ثقافت کے تھیکیداروں نے جرماعی حدنہ انجام دی ہیں اور جوگل کھلائے ہیں وہ کس سے پوشیدہ نہیں۔

آج پاکستان ٹیلی ویون کے ذریعہ قوم کو جو پھھ دکھایا جا رہا ہے اس کی بابت صرف دینی اخبارات ورسائل بی نہیں بلکہ ملک کے تمام صحافق ادارے زیردست احتجاج کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی اور محارتی ٹیلی ویون میںکوئی امتیاز باتی نہیں رہا۔ وہی مندوانہ ٹاج گائے انہی کے انداز میں غل غیاڑہ ایک ایسے ملک کے ٹی وی پردکھایا جا رہا ہے جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا لاحقہ بھی چہاں ہے۔

اس سلط کی شرمناک مثال کی نشاندہی ہمارے ایک قاری نے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 16 جنوری کی شام کو ایک آئل کی مصنوعات بنانے والے ادارے کے تعاون سے پی ٹی وی پر ایک ایسا گانا فشر کیا گیا جس کا گویا سیاہ گیڑی باندھے سکھ کے روپ میں تھا اور انہی سکھوں کے لڈی ناچ اور غل غیاڑے کے انداز میں" روز فاطمہ کہندی آ" کے بول اس کی زبان پر تھے۔

حضرت فاطمہ کی اس سے بڑی تو ہین اور کیا ہو تکتی ہے؟ اس کے لیے کی اور خاتون کا نام کیول نہیں لیا گیا؟ جبکہ ابوا کی ماڈرن خوا تین میں سے کسی کا نام بھی اس اسکی نائے نائے ' کی زبان سے کہلوایا جا سکتا تھا۔ پھر پی ٹی وی اور دیگر خریاتی اوار سے نہایت لچر اور اخلاق سوز ڈرامے وغیرہ ان دنوں نشر کر رہے ہیں جبکہ امریکہ عراق اور دوسرے مسلم ممالک پر بلاک خیز حملے کے لیے اپنے لاکھوں فوجی اور قیامت خیز اسلے سے لدے ہوئے بحری جہاز اور بمبار طیارے خیج روانہ کر چکا ہے اور عراق ایران کے بعد پاکستان پر بھی جنگ اور تبای و بربادی کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جس امریکہ نے ایک ایسے اسلامی ملک افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے اور وہاں کے فرزندان اسلام کا قبل عام کر کے پورا اسلامی ملک افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے اور وہاں کے فرزندان اسلام کا قبل عام کر کے پورا کے بالقابل پاکستان کے باشندے تو نہتے بھی ہیں اور ان پٹھاٹوں کی برنبست جسمائی طور پر کمزور بھی۔ کے بالقابل پاکستان کے باشندے تو نہتے بھی ہیں اور ان پٹھاٹوں کی برنبست جسمائی طور پر کمزور بھی۔ ایک انہاں کو کر برضورت طاقتور بنائے ان میں اسلامی تعلیم کے مطابق جذبہ جہاد اور شوق شہادت اجاگر کرنے کے بجائے آئیں ہندہ کورہ کورہ کورہ کی ارباب افتیار کر رہے ہیں۔ پاکستانی سرکاری ڈرائع کا اور کا کی گوں کا کرویدہ بنانا قوم پر گلم نیس تو اور کیا ہے۔ بدوہ شرمناک حرکتیں ہیں جن کا ارتکاب پی ٹی وی کے ارباب افتیار کر رہے ہیں۔ پاکستانی سرکاری ڈرائع کے ذمہ داران کو اپنے موجودہ طرز عمل پر نظر ٹائی کر کے مسلم ثقافت کو فروغ دینے کے اقد امات کرنے جائیں۔ (اخبار و افکار روز نامہ اسلام 18 جنوری 2003ء)

فرشى بلاستك ميك برالحمدلله اسم محمرً اور قرآنى الفاظ كى توبين

فرقی باستک میٹ پر بنائے گئے ڈیزائن میں الحداللہ اسم محد اور عالم اسلام کے مرکز شمر مکہ اور

81

دیگر قرآنی الفاظ مختلف مگر واضح اعداز علی ورج بیں۔ ایک مخصوص کاردباری لائی کے ذریعے ایے فرقی میٹ فروخت کے جارے جیں۔ اسلام وشن لوگوں کی ناپاک جمارت کی وجہ سے گوجرانوالہ شہر کے ذہبی ملتوں میں شدید اضطراب کی ایر دوڑ تی ہے۔ گوجرانوالہ کے ذہبی ملتوں نے عوام سے ایکل کی ہے کہ وہ ایپ مگرول بنگوں کو شیوں اور دفاتر میں پڑے ہوئے فرقی میٹوں کی اچھی طرح دکھے بھال کریں اور ایے فرقی میٹوں کی ایک خرید ہوں فررا دہاں سے اٹھا کر محفوظ کر لیس کی کھان متبرک الفاظ ایے فرقی میٹوں کی ایپ کیکدان متبرک الفاظ

کی حفاظت اور ان سے عقیدت ہرمسلمان کا فیھی فریضہ ہے۔ (روزنامہ 'انصاف' لا بور 27 جون 2002ء)

# سكريوں پراسم محر جماينے كى ناپاك جمارت

ماردن گولڈ اور ریڈ اینڈ وائٹ سکریٹوں کے علاوہ غیر کئی کہنیوں نے نیل کٹر پر اسم محم مجما ہے اپنے کی ناپاک جسارت شروع کر دی۔ ملک مجر میں ان سکریٹوں کی فروخت جاری ہے جن کے فلٹروں پر واضح طور پر اسم محم مجمیا ہوا نظر آتا ہے۔ مارکیٹ میں وسیح پیانے پر ایسے سکریٹوں کی فروخت پر لوگوں میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ ای طرح نیل کٹر پر" کاڈلوز میٹیل" کے الفاظ کندہ ہیں۔

(روزنامه "خبرين" لا مور 17 فروري 2001ء)

# کلمهٔ طیبه کی بے حرمتی

آئ بلدید حیدرہ باد کے بال میں منگامہ آرائی کرنے والوں کے ہاتھوں توی پر چم کے ساتھ ساتھ کھیہ طیبہ کی بھر ہے ساتھ ساتھ کھیہ کی بھر ہے گئی۔ چند نوجوان جو ایم کیو ایم کا پر چم توی پر چم سے بلند لگانا چاہتے اس بورڈ پر پاؤل رکھ کر کھڑے ہو گئے جس پر کھیہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور ایم کیو ایم کا پر چم نصب کر دیا۔ سے اس بورڈ پر پاؤل رکھ کر کھڑے ہو گئے جس پر کھیہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور ایم کیو ایم کا پر چم نصب کر دیا۔ (روزنامہ 'جمارت' کراچی 6 مارچ 1987ء)

# ایک پردفیسر کی ہرزہ سرائی

گور منٹ کائے لا ہور جو ماضی علی علم وادب کا گہوارہ تھا اور جہاں تعلیم حاصل کرنا ایک اعزاز تھا گرخود مخاری کے بعد یہ ادارہ اپنا تشخیص آ ہت آ ہت کھو رہا ہے۔ سیکور ماحول کی وجہ سے اسلام پند طلبہ اور اسا تذہ کائے چھوڑنے پر مجھور ہیں۔ کائے جس طلبہ کے لیے یونیفارم ہے مگر طالبات اس سے سنگی ہیں۔ خذبی پروگراموں پر بین ہے جبکہ موسیقی اور تاج گانے کی کھل آزادی ہے۔ کائے انظامیہ نے خود عمل کی عمل آزادی ہے۔ کائے انظامیہ نے خود عمل کی عمل کے انظامیہ نے خود عمل کے انظامیہ کے خود عمل کے بعد سلیس تبدیل کر دیا ہے۔ گور منٹ کائے لا ہور جس بعض اسا تذہ کی طرف سے سیکور ازم کا پرچار معمول بنیا جا رہا ہے۔ گزشتہ وقول بھی کالج کے شعبہ انگلش کے لیکھر سجاد علی کے سیکور ازم پر جنی لیکھر کے خلاف طلبہ نے بحر یور احتجاج کیا۔ طلبہ نے اثرام عائد کیا ہے کہ فداورہ لیکھرر کا کہنا ہے کہ قیام

پاکتان محض ایک ڈرامہ تھا۔ کمی انسان کو اچھائی کا شمیکیدار نہیں بنتا چاہے۔ شادی کا بندھن نہیں ہوتا چاہیے۔ اسلام کیسا فرہب ہے کہ اس کے مطابق آپ دوسری عورت کا چہرہ نہیں وکید سکتے۔ ہلی ہلی شراب نوشی سے ذبنی استعداد بردھ جاتی ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں قرآن کی تعلیمات (نعوذ باللہ) پرائی ہوچی ہیں۔ علامہ اقبال نے ملئن کی نقل کی۔ اسلام سے اس قدر بھی متاثر نہیں ہوتا چاہیے کہ آپ کی سادی عمر جہاد میں گزر جائے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ فرکورہ نظریات کی تعلیم سے معصوم طلبہ کے ذبن خراب کیے جا رہے ہیں اور اسلامی ملک میں اس طرح کی تعلیم دینا کہاں کا انساف ہے اور اسلامی مملکت میں اسلام ویشن نظریات کا پرچار کرنے والوں کے خلاف بخت کارروائی کی جائے۔ "انساف" نے فرکورہ لیکچرر کا موقف معلوم کرنے کے لیے گورمنٹ کالج کے شعبہ انگاش رابطہ کیا تو پروفیسر سجادعلی نے خبر پر اپنا موقف دینے انکار کر دیا اور کہا ''سوری میں کچونیس کھر میکا''۔

(روز نامه "انساف" لابور 9 جون 2001م)

لیبر پارٹی کے سیمینار میں مقررین کی زہرافشائی لیبر پارٹی کے زیراہتمام گزشتہ روز لاہور پریس کلب میں '' بٹک نہیں امن' کے موضوع پر سیمینار میں مقررین نے اصل موضوع کے بجائے دینی و نہبی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کرکڑی تنقید

83

المدودكيث اور محمود بث نے كہا كه 54 ساله دور بين يهان - آئى اليس آئى اورى آئى اے نے ملاؤل كو پردموث كيا - سيمينار سے دوست محمد ضيا يوسف بلوچ عابدہ بشير بٹر رومانہ شبئم انور بھٹى محمد انور ناز قمر ڈوگر ادا جاويد اقبال اور متبول كمرل نے بھى خطاب كيا - (روز نامه "خبرين" لا بور 16 جنورى 2002ء)

# امریکی ناپاک سازش

امریکہ نے ایک کتاب بنام ویسٹرن سویطائزیشن کے مختلف ایڈیشن پاکستان کی یو نیورسٹیول میں بطور تختہ پہنچا دیئے ہیں جن میں حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی تصاویر ہیں۔ (نعوذ باللہ) مغربی تہذیب تامی کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر حضرت محمقالیہ کی تصویر ہے۔ آپ ملکھ نے حضرت علی کندھے پر ہاتھ رکھے اپنا جانشین مقرر کرتے دکھایا گیا ہے۔ ساتھ حضرت فاطم جھی ہیں۔ کتاب میں نبی علیہ کا تاریخ پیدائش میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایشیا بک فاؤنڈیشن نے یہ کتابیں موجود ہیں۔ کتاب کے حاصل کر کے پاکستان کی یونیورسٹیول کو تحفقاً دی ہیں جو کہ لا تبریریوں میں موجود ہیں۔ کتاب کے صفحہ 72 اور 73 پر حضرت محمقالیہ کی عیسائی راہب سے ملاقات دکھائی گئی ہے۔ ایک اور تصویر میں نبیتا کہ کو گوڑے پر دکھایا گیا ہے اور حضرت جر نیل کوبھی دکھایا گیا ہے۔ تیسری تصویر میں حضرت محمقالیہ کو ججۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کتب کے تین ایڈیشن پاکستان آ چکے ہیں اور ایک تصویر میں حضرت محمقالیہ کو ججۃ الوداع اور ان کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کتب کے تین ایڈیشن پاکستان آ چکے ہیں اور ان کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کتب کے تین ایڈیشن پاکستان آ چکے ہیں اور ان کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ دبید یونیورسٹیول کالجوں اور سکولول کو تحفقاً مفت فراہم کی گئی ہے۔ اور ان کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ دبید یونیورسٹیول کالجوں اور سکولول کو تحفقاً مفت فراہم کی گئی ہے۔ دبید مورود عمل کی اور دنامہ 'دانسان' کا ہور و ستمبر کی میں کی در خورود کی کشور کی کالمور و ستمبر کی گئی ہے۔

# قرآنی آیات والی پتلونیں

امریکہ میں قرآئی آیات والی پتلونوں کی فروخت پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ پتلونیں لزکلیورن ان کار پوروڈ نامی مشہور کمپنی نے تیار کرائی ہیں جن کے تقبی حصے پر قرآئی آیات چھائی گئی ہیں۔ و و تاکیرنز مارکہ نامی مشہور پتلونیں جیز سے تیار کی جاتی ہیں اور پوری و نیا میں ان کی بجد ما تگ ہے۔ لیکن ان کے تازہ ترین غیر ذمہ دارانہ اور تو بین آ میز متعضبانہ اقدام کے باعث ان کی فروخت شدید متاثر ہوئی ہے۔ لڑکلیورن کمپنی نے گزشتہ ماہ امریکی مارکیٹ میں ایسی 8 ہزار پتلونیں فروخت کے لیے بیش کی تھیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیر آیات عام قتم کے بے ضرر ڈیزائن سمجھ کر پتلون پر پزنٹ کرائی تھیں۔ تاہم ڈیزائن تیار کرنے وائی کمپنی نے آئیس بتایا تھا کہ ذکورہ نمونہ بیت المقدس کے گنبد سے لیا عمیا تھا جس کو ڈونا کیرنز کی پتلونوں کی عقبی جیب پر چھایا گیا۔

(روز نامه "نوائ وقت" لا مور 10 جنوري 2001م)

تو ہین رسالت پر بنی کارٹون فلمول کی تھلے عام فرو دست

بعض اخباری اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان میں کمپیوٹر کی سی ڈی پر انبیائے کرام

علیهم السلام کے بارے میں محسّاخی اور تو بین رسالت پر بنی کارٹون فلمیں کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں ' جن میں انبیائے کرام علیهم السلام کی کروار کھی کرتے ہوئے انہیں انتہائی نازیبا حالت میں دکھایا گیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات جانے کے لیے درج ویل خبر ملاحظہ فرمائے:

''فلاف اسلام فلموں پر بابندی کے باوجود پیغیروں کے بارے بیل قابل اعتراض کارٹون فلموں کی کھے عام فروخت بیودی فلم آپنی نے حضرت پوسف علیه السلام اور حضرت موئ علیه السلام کے بارے بیل کارٹون فلموں کی می ڈی ریلیز کر دی ووٹوں پیغیران کو ناچتے ہوئے اور بوس و کنار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کومت پاکستان نے انبیاء کرام کی تصاویر اور فرضی مضمون کی اشاعت پر بنی مواد پر بایندی نگار کمی ہے دل آزار کارٹون فلمیں یہودی سازش کا حصہ بیں۔

یبودی اور مغربی طفے کارٹون فلوں کے ذریعے مسلمانوں کی ٹینس کو انبیا علیم السلام کے بارے میں قرآنی تعلیمات کے منافی واستانیں سا کر گراہ کرنے کی سرگرمیوں میں کمل کرمصروف ہیں۔ دنیائے اسلام مسلمان ملول کے خلاف امریکی جارحیت بی کی طرح اس تبذی جارحیت پر محی کمل ب حسی کا مظاہرہ کرری ہے۔ ان فلوں میں تغیروں کو رقص کرتے اور بوس و کنار کرتے ہوئے وکھانے کی جهارت سے بھی اجتناب جہیں کیا حمیا۔" وریم راکس' نامی ایک فلم ساز ادارے کی" پرنس آف ایجیٹ' حفرت موی علیه السلام اور ''جوزف کنگ آف ڈریمز'' حفرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دو کارٹون فلمیں پاکستان میں تھلے عام دستیاب ہیں۔ ان فلمول کیسی ڈی THX نامی سمپنی نے جاری کی ہے۔ بیج چوکلہ کارٹون فلوں کے کہیں زیادہ شوقین اور مداح ہوتے ہیں اور کارٹون فلموں کے ذریعے کڑھائی جانے والی معلومات اور حرکات کو تیزی سے قبول کرتے ہیں اس لیے مغرب نے مسلمانوں کے ساته متهذي تسادم كوائم يزهاني كسوية سمجه منعوب كتحت مسلمانون كي فنسل كوانبيائ كرام علیم السلام کے بارے میں اسلامی وقرآنی تعلیمات کے منافی واقعات کے ذریعے بچوں کے ذہنوں کو اسلام اور قرآن سے بدخل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔حضرت موی علید السلام اور حضرت بوسف علیہ السلام کے بارے میں مغرب کی طرف سے جاری کردہ دونوں کارٹون فلموں میں نہ صرف انبیائے کرام کی تو بین کی منی ہے بلکہ انہیں رقص اور بوس و کنارجیسی حرکتوں کا مرتکب دکھا کر انہیاء کی حرمت کو مروح کرنے کی میں سازش کی گئی ہے۔ حضرت بیسف علیہ السلام کے بارے میں "جوزف کا آف ڈرین سے خوابوں کا شیرادہ تا م فلم میں معرت بوسف علیہ السلام کی پیدائش بی نہیں بلک ان کے والد حضرت یعقوب علیدالسلام اور والدہ کو بھی دکھایا گیا ہے۔عزیز مصر کی بوی کی طرف سے جنسی ترغیب کے حوالے سے جیل سے رہائی کے بعد حضرت بوسف علیہ السلام کی اس خالون سے شادی و کھائی منی ہے اور حضرت السف عليه السلام كواس خاتون سے ندصرف بوس وكناركرتے موسے دكھايا كيا ہے بلكداس خاتون کو مفرت یوسف علیہ السلام کے بیج کی مال دکھایا حمیا ہے۔مفرت موی علیہ السلام کے بارے میں ' رینس آف ایجید'' مصر کا شنمرادہ کے نام سے بنائی جانے والی کارٹون قلم میں حضرت مولیٰ علیہ

السلام كى طرف سے فرعون كو باپ كهدكر خاطب موت وكها يا حميا ہے۔ جب حضرت موى عليه السلام كى بمن البین بتاتی بین کدوہ فرعون کے جینے نہیں تو حضرت موی علیہ السلام اس پر تشدد کرتے و کھائے مسے یں۔حضرت موی علیه السلام کی فرعون کے بیٹے رامسس کے ساتھ غیرمعمولی دوتی دکھائی گئی ہے دونوں ا كفي كيلية كورت بي اور جب قيديول برظلم كرف والفضض كى الين باتحول بالكت كي بعد حفرت موی علیدالسلام معرے فرار ہورہے ہوتے ہیں تو راسسس فرعون انہیں بار بار روکتا ہے اور انہیں باب سے معانی دلوانے کا وعدہ کرتا ہے۔ معظرت شعیب علیہ السلام کی بہن سے شادی اور کوہ طور پر اللہ سے كلام كا شرف حاصل كرف ك بعد بعى حفرت موى عليه السلام رامسس يمل وينج بير- وربارى حفرت موی علیدانسلام کے قاتل مونے کا حوالہ وسیتے ہیں نیکن رامسس انہیں کمل معاف کر ویتا ہے۔ لل ازیں حضرت موی علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بینی سے شادی کے موقع پر حضرت شعب اور ان کی تمام بیٹیاں رقص کرتی اور گاتی جیں اور کوہ طور پر جب اللہ انہیں اپنا تبی بنانے کا اعلان كرتا ب تو حفرت موى عليه السلام سے اسى بجائے رامسس فرمون كو بى بنائے جانے كى بات كرتے یں۔ قلم میں حضرت موی علیہ السلام کے بھائی حضرت بارون علیہ السلام کی طرف سے فرعون رامسس كے بارے مل كملوايا كيا ہے كموى عليه السلام اور ان كے خدا كے دوووں كے باوجود رامسس كے پاس مجی کسال صلاحیت اور طاقت موجود ہے۔ ان قلموں کا مقصد مسلمان بچوں کی انبیاء کے بارے میں قرآنی تعلیمات کردار اور احرام کے بارے میں برین واشک کرکے انہیں یہ باور کرانا ہے کہ کوئی غیر معمولی فخص کردار والا مخف نییں ہوتا بلکہ عام سا انسان ہوتا ہے جو تاچنا گاتا، شابی کروفر سے مرعوب ہوتا بے شاہوں کی معبت کا طلب کار ہونے کے ساتھ ساتھ اسپے حقیق رشتوں پر ظاہری رشتوں کو ترجع دینے والا اور بوس و کنار کرنے والا ایک عام سامخص ہوتا ہے۔ انہاے کرام کی تصویری اورتشیمیں بنانا مغرب کا موی روبدر ہا ہے۔ وہ فلمول میں حضرت عیسیٰ علید السلام حضرت مرمم علیها السلام اور حضرت سلیمان علیہ الطام كروار وكهات رجع بين حكومت باكتان في انبيائ كرام كي تساويراوران كر بارى يى فرض مضمون کی اشاعت پرجنی مواد اور لٹریج کی پاکستان میں آمد پر پابندی لگا رکھی ہے لیکن بیرو یوں نے انجائے کرام کے بارے میں توہین آمیز کارٹون ظلموں کے اجراء اور اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف مفرب کی اسلام دشمنی کوفروغ دینے کے لیے ی ڈیز کا راستہ اپنایا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کرمسلمان ملکوں کے خلاف عسکری جارحیات جاری رہی ہوئے ہے اور دوسری طرف و بارے میں کارٹون فلمول کے ذریعے وقیمروں کو فدائل بنا کر ہیں کیا جارہا ہے تا کہ کارٹون فلمول کے ذریعے مسلمان بچوں کو ممراہ کیا جاسکے اور اسلامی و قرآنی واقعات پر ان کا یقین و اعتاد ختم ہوسکے۔ می فلمیں اسلام کے خلاف مغربی ونیا کی ندہبی ونظریاتی اور تہذیبی میلغار کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔'' (روز نامه ' خبرین' کراچی 26 فروری 2003ء) اس فتم کے واقعات پاکستان میں اسلام کے خلاف ہونے والی بھیا نک سازش کی نشاندہی

90

کرتے ہیں۔ فاہر ہے کہ ان کارٹون فلموں کی ملک میں درآ مد کے قد دار کسی قیت پر مسلمان نہیں ہو کے بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ چاہج ہیں کہ پاکتان سے اسلام کو تعوذ باللہ منا دیا جائے اور یہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے دالا باقی نہ رہے۔ جرت کی بات ہے کہ''اسلامی جمہوریہ پاکتان' میں کھلے عام یہ فیج ترین فضل ہورہا ہے اور بیچ اور بوے ان کارٹون فلموں کو دیکھ کر عقائد و اعمال کی بربادی اور اخلاق کی جاتی کے مرتکب ہورہے ہیں اور عکومت کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ عکومی کار پرداز وں کو دیگر واقعات تو فورا نظر آج ہے ہیں کئین انہیائے کرام علیم السلام کی گتائی پر مین تو ہین رسالت کے واقعات کے خلاف جب تک عوام آواز نہ اٹھائیں' ان کے کالوں پر جوں تک نہیں ریگئی۔ یہ مجر مانہ غفلت ہے۔ جس ملک میں انہیائے کرام علیم السلام کا غماق اڑایا جائے (نعوذ باللہ)' ان کی تو بین پر بنی کارٹون فلمیں کھلے عام فروخت ہوں اور بیچے اور بڑے آئیں و کیمتے ہوں' وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ ور رس کے لیے ٹی الفور قانون سازی کرے' نیز الی فلموں کے و کیمتے کو قائل تعزیر جرم قرار دے۔ متحدہ عور س کے لیے ٹی الفور قانون سازی کرے' نیز الی فلموں کے و کیمتے کو قائل تعزیر جرم قرار دے۔ متحدہ مجل میں کے لیے آئی میں اور آمبلی کے باہر اپنا بحر پور کردار ادا کریں۔

تحريف شده قرآن

امریکہ میں انگریزی زبان میں ترجمہ وتفییر کے ساتھ طبع ہونے والے قرآن مجید میں آیات حذف کر دیں اور حذف شدہ قرآن مجید کے نیخ پاکستان سمیت پوری دنیا میں تقسیم کر دینے گئے۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ نامی ایک ملمون مخض نے قرآن کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے سورہ توبہ کی آخری دوآ بیتی 127 128 130 دیں۔ انگریزی زبان میں شائع ہونے والا قرآن مجید کا ناشر Quran: The جو دوآ سی شائع ہونے والا قرآن مجید کا ناشر الاحمد پروڈکھٹز ہے اور اس کا ٹائٹل اس طرح ہے۔ Final Testament authorized English Version with the Arabic text / اسلاحک پروڈکھٹز ہے اور اس کا ٹائٹل اس طرح ہے۔ تان مجید میں توبید میں توبید کی منازش کے بارے میں گمان ظاہر کیا گیا ہے کہ اس میں قویانیوں اور یہود یوں کا ہاتھ ہوسکتا ہے کیونکہ جن دوآ یات کو قرآن مجید سے نکالا گیا ہے کہ اس جسارت کا مقعد قرآن کریم کی حیثیت کو اطلان اور اس سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اس جسارت کا مقعد قرآن کریم کی حیثیت کو لوگوں کے ایمان کو صحیفہ آسانی کے بارے میں مترازل کرنا ہے اور اس کی قرآن میں حذف کرنا ہے۔ (روزنامہ ''انصاف' کا ہور 15 نومبر 2001ء) .

فرانس میں بھی توہین ندہب کا ایک مقدمه عدالت میں چلایا گیا ہے اور عدالت میں گر ما گرم

87

بگ شروع ہوئی ہے۔ وائیں بازو کے کیتھولک عیسائی گروپ کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ ایک فلم پہٹر کے ذریعے جس میں صلیب اور تازیوں کے سواستیکا کو اکٹھا دکھایا گیا ہے محضرت عیسی علیہ السلام کی لوٹین کی گئے۔ اس اقدام کے بعد عیسائیوں اور آزادی اظہار کے حامیوں کے درمیان زبردست جنگ چیخر گئے۔ یہ مسلام کا ہے جو بوٹائی نژاد ڈائر کیٹر کوئٹا ٹینیوس کوشا گیوراس نے تیار کی فلم گزشتہ بنتے ہمان فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی اور 27 فروری سے فرانس میں اس کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی نبان میں میں کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی نبان میں میں کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی افران میں میں میں کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی افران میں اس کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی افران میں اس کی نمائش شروع ہوگی۔ اگریزی افران میں اس کی نمائش شروع ہوگی۔ انگار بان میں اس کی نمائش شروع کے کردار کا ذکر ہے باتھوں ان کے قبل عام کی خدمت سے انکار جب بیپ پائس کا کہ کہ میں کی نمائش کردپ نے فلم پرکوئی اعتراض نہیں کیا لیکن پوشر کے خلاف شکایت دائر کردی۔ کردیا تی تاہم عیسائی گردپ نے فلم پرکوئی اعتراض نہیں کیا لیکن پوشر کے خلاف شکایت دائر کردی۔ کردیا تی تاہم عیسائی گردپ نے فلم پرکوئی اعتراض نہیں کیا لیکن پوشر کے خلاف شکایت دائر کردی۔ (روز تامہ 'انھاف'' لا ہور 20 فروری 2002ء)

نياسلمان دشدي

مصری علاء نے ایک شامی مصنف حیدر حیدر کو نیا سلمان رشدی قرار دیتے ہوئے اس کے فلاف بخت احتجاج کیا ہے جن کے مطابق حیدر نے اپنے ناول بیس (نعوذ باللہ) خدا اور نی کریم کی شان میں گناخی کی ہے۔ مسلمانوں کی بوی تنظیم الاز ہر اور اسلام پندمصنفین کا گزشتہ روز قاہرہ میں اسلا کہ سوشلسٹ لیبر پارٹی کے ہیڈ کوارٹر بیس ایک اجلاس ہوا جس بیس ناول پر بخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ پارٹی کے ترجمان اخبام مفت روزہ ''اشہاب'' نے مصنف اور ناول (Feast Of Sea Algae) کا نیا افیار ''اشہاب'' نے معرکے وزارت ثقافت کے خلاف مہم کا آغاز کر رکھا ہے۔ جعد کے ایڈیش میں افیار ''اشہاب'' نے معرکے صدر حنی مبارک سے مطالبہ کیا کہ وزیر ثقافت فاروق حنی کو ناپاک جسارت پر برطرف کیا جائے تا ہم دوسری طرف وزیر ثقافت نے غلطی تنایم کرتے ہوئے ناول کو فوری طور پر دکانوں سے ہٹانے کا عظم دیا ہے۔ انہوں نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی تفکیل دی ہے تا کہ دکانوں کو دوانوں کو دوا

# امریکی بادریوں کی شرانگیزیاں

5 اکتوبر 2002ء کو امریکی پادری اور سینم جیری فال ویل نے امریکی ٹیلی وژن کی با ایس پروگرام سکسٹی منٹس میں تیغیبراسلام کونعوذ باللہ دہشت گرو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت عیسی اور حضرت موئی نے مجت کا درس دیا جبکہ تیغیبر اسلام اس کے برنکس نعوذ باللہ تشدد پہند جنگہو اور دہشت گرو تھے۔ ی بی ایس ٹیلی وژن نے اس انٹرویو کا جو حصہ پریس میں جاری کیا ہے اس میں جیری فال ویل نے امریکی عیسائیوں کی جانب سے اسرائیل کی جانب کرتے ہوئے تیغیبراسلام کے بارے میں نہ کورہ کمٹس دیے عیسائیوں کی جانب سے اسرائیل کی جانب کرتے ہوئے تیغیبراسلام کے بارے میں نہ کورہ کمٹس دیے

جس نے دنیا بحر کے مسلمانوں میں شدید فم وضعہ کے ملے جلے جذبات پیدا کر دیے۔ جبری فال ویل نے اعروبی میں ہدید فل میں اللہ الله م ) نے میت کی مثال قائم کی اور موئی (علیہ السلام) نے بھی کیا۔ میرا خیال ہے تحد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کے بالکل المث مثال قائم کی '۔ امریکہ کے ایسوی ایٹ پر لیس (اے بی) کو ٹیلیفون پر ائٹرو یو دیتے ہوئے جبری قال ویل نے اپنی بدترین بکواسات کا اعادہ کیا اور کہا کہ ان سے ی بی ایس ٹیلی واژن کے نمائندے سائمن نے براہ راست یو چھاتھا کہ کیا وہ مجرصلی اللہ علیہ وسلم کو' دہشت گرڈ تقور کرتے ہیں؟ جس کا انہوں نے اختائی بدینتی کیا جواب دیا۔

گذشته دنول امری ریاست فیساس میں ایک بلیو پرنشام بنائی کی ہے جے نعوذ باللہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے۔ فلم کا نام (نعوذ باللہ) دسکس لائف آف محہ" رکھا گیا ہے۔ امری مفت روزہ ''بوشن پریس' نے ایک اشتہارشائع کیا ہے جس کے مطابق ایک امری فالم تسیم کاراوارہ بیفلم ریلیز کرےگا۔ اس اشتہار کی اشاعت پر فیکساس کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑگی اور تقریباً 100 مسلمانوں نے ذکورہ ادارے کے دفتر پر امتجابی مطابرہ کیا۔مظاہرین نے ذکورہ فلم کو ریلیز نہ کرنے اور فلم ساز سے اس سیات کی پر مسلمانوں سے معافی ما تکنے کا مطالبہ کیا۔ گر ذکورہ فلم ساز دارے کے ذمہ داروں نے ان مطالبات کو رد کرتے ہوئے مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس سے مدد طلب کرئی۔

امریکہ کے دارائکومت واشکنن سے شائع ہونے والے کثیر الا شاعت روزنا ہے واشکنن پوسٹ نے اپنی 6 اکتوبر کی اشاعت میں امریکی پادری جری قال ویل کی جانب سے نی کریم کی شان میں تو بین آ میز الفاظ کے استعال اور آئیس دہشت گرو قرار وسیعے پر اپنا ردگل ظاہر کرتے ہوئے اپنے اداریہ میں امریکی صدر بش پر زور دیا ہے کہ وہ جری قال ویل سمیت دیگر عبدائی فدہی رہنماؤں فرینکان گراہم پیٹ رابرش وغیرہ کے اسلام کے بارے میں متازعہ عالمات کے بارے میں خاموثی افقیار کرنے کی بجائے اپنے موقف کی وضاحت کریں کہ بیان کا موقف تھی ہے۔ یہ افراد صدر بش کے قریب ترین ساتھی شار ہوتے ہیں۔ صدر بش کی یہ ذمہ داری بتی سے کروہ ان افراد کی جانب سے اسلام کی قلاعکائی کرنے پر اپنی خاموثی توڑیں اور برواشت اور رواواری کے اپنے مسلک اور ان افراد کی بدزبائی کے درمیان فاصلہ پیدا کریں۔ فال ویل رابرشن اور گراہم وغیرہ کی ان حرکتوں سے صدر بش کا نظریں جرالیات ان کی فلط تعلیمات کو جائز قرار دے دیتا ہے۔

وفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان عزیز اجمہ خان نے پہلی بر یفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں بعض حاوتی اہلار اور دیگر لوگ اپنے انتروپوز میں ویڈیر اسلام کے حوالے سے جو باتیں کررہے ہیں اس پر پاکستان سخت احتجاج کرتا ہے۔ ہم نے اوآئی می کو بھی کہا ہے کہ وہ ویڈیر اسلام کے بارے میں تو بین آمیز روپے کا مختی سے نوٹس لے اور حصر ہوکر اس کے خلاف کا دروائی کرے۔ انہوں سے کہا کہ پاکستان اعتمال بہند اسلامی جمہوری ملک ہے اور وہ حضرت میں بھیائے کی شان میں کسی کی بھی گئا کی کر رواشت نہیں کرسکا۔

ملا پیشیا کے وزیراعظم مہا تیر محد نے بھی جبری فال ملعون کو پاگل قرار دیا ہے۔ جبکہ امریکہ میں کی مسلم تنظیوں نے سرکردہ امریکی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اس محاطے پر خاموش ندر ہیں۔ بی بی سی مطابق ملعون امریکی پاوری کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محتا فی کے خلاف گزشتہ روز امریکہ میں سلمانوں نے زبروست احتجا بی مظاہرے کیے جن میں امریکہ پر زور دیا محمیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محتا خی مطاف اور کرنے والے ملعون امریکی پاوری کے خلاف کارروائی کرے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محتا خی برداشت نہیں کر سکتے ۔ علاوہ ازیں اب سک کسی اور قابل ذکرمسلمان ملک نے امریکہ کے خلاف کسی بھی قتم کا احتجاج نہیں کیا جو انتہائی قابل افسوں ہے۔

دار الکومت سری محمر میں سینکٹروں نوجوانوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی سینٹر کے خلاف نعرے لگائے اور سیکیورٹی فورسز پر پھراؤ کیا۔ سری محمر سمیت متعدد چھوٹے بوے شہروں میں دکانیں اور کاروبای ادارے بندرہے۔

عالی جگس تحفظ ختم نبوت کے قائدین اور دیگر ممتاز مسلم ندہی رہنماؤں مولاتا خواجہ خال محمد مولانا سلیم اللہ خال ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مفتی نظام الدین شامزئی نے امریکہ کے عیسائی فرہی رہنما جیری فال ویل کی جانب سے پیغیر اسلام حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتائی کرنے کی شدید فرمت کرتے ہوئے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرکورہ حیسائی فدہی رہنما کے خلاف فوری ایکشن لے ورنہ مالمی امن تہد و بالا ہوجائے گا اور عیسائیت کے خلاف عالمی سطح پر ایک تحریکیں اٹھیں گی جن سے دنیا مجر سے حیسائیت کا نام و نشان مث جائے گا۔ پیغیر اسلام کو دہشت کرد قرار دینے والا شاتم رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیری فال ویل نے دنیا مجر میں لینے والے ایک ارب ہیں کروڑ سے زائد مسلمانوں کے فرہی چنری جذبات کو اتنی شدید میسی بہنجائی ہے جس کی طاف کی طرز پر ممکن نہیں۔ عیسائی فرہی رہنما مسلمانوں کے فرہی جنروش کا اعتمان نہ لیس ورنہ مسلم دنیا شاتم رسول سے نمٹنا جاتی ہے۔

6 نومبر 2002ء کو امریکہ کے دو پاور یوں ریورڈیٹن رایرٹس اور فالویل نے ٹی وی اور افتریت کے اور افتریت پر نہیں تقریری کرنے افتری کی اور اسلام کے خلاف شدید ہرزہ سرائی کی۔ 13 نومبر 2002 کو ٹیلی وژن پر نہیں تقریری کرنے والے ایک معروف امریکی پاور کی مبلغ اور نہیں مبعر بد بخت پیپ دایرٹس نے اسلام کے خلاف شرانگیز اور متنازع تقریری جس سے عالم اسلام میں شدید رتے وغم کی لہر دوڑگئ۔

ر وقلم کے میئر ایبود اولرٹ (Ehud Oinert) نے بدتام زمانہ شاتم دسول امریکی عیسائی رہنا اور ٹی وی میلغ پیٹ رابرٹن کو اسرائیل کی حامی تنظیم انٹو ہو شلم فنڈ ' کے لیے فنڈ جمع کرنے والی عیسائیوں کی ایک تنظیم کا عہد بدار تامزد کیا ہے۔ پیٹ رابرٹس نے گزشتہ دنوں فاکس نیوز کے ایک ٹی وی پردگرام میں پیغیر اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو 'مکمل جنوئی' رہزن اور قاتل' قرار دیا تھا جس کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بحر میں شدید رقبل سائے آیا تھا۔

توہین دسالت کے خلاف مظاہرہ کرنے پر 33 طلبہ کوسکول سے خارج کرنے کا فیصلہ ونیا بھر میں مسلمانوں برظلم اور تو بین رسالت کے خلاف احتجابی مظاہرہ کرنے والے سینٹ پٹرکس سکول کراچی کے 33 طلبہ و طالبات کو امریکی وباؤ پرسکول سے خارج کرنے کا فیصلہ کرلیا حمیا ہے جس کی وجہ سے بچوں کامستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق چند روز قبل سینٹ پیرس سکول اور دیگر سکولوں کے اے لیول اور او لیول کلاسز سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات نے امریکہ اور مغربی ممالک اور بھارت کی جانب سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور امریکی یادری کی جانب سے حضرت محمر کے خلاف تو بین آمیز الفاظ استعال کرنے کے خلاف کراچی پریس کلب یے سامنے احتجابی مظاہرہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق امریکی قونصلیث کے دباؤ پرسینٹ پیٹرٹس سکول ہے تعلق رکھنے والے 33 طلب وطالبات کو ایک ہفتہ کے لیے معطل کر دیا اور سکول کی انظامیہ بچوں کوسکول سے خارج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔سکول میں اے لیول کے انجارج انجورائر نے بچوں کو دھمکیاں دینا شروع كر دى بي كه انبيس امريكي ياورى كے خلاف مظاہرہ كرنے كاسبق سكھايا جائے گا۔ واضح رہے كه آئندہ چند ہفتوں میں طلبہ و طالبات کے امتخانات ہونے والے ہیں جس سے طلبہ اور والدین میں شخت تثویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ طلبہ و طالبات نے سکول کے فادر بالث سے اس مظاہرہ کی با قاعدہ اجازت لی تھی اور مظاہرہ سکول کے اوقات کے بعد کیا حمیا طلبا کے والدین نے سزا پر سخت رومل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بچوں نے محبت رسول کے جذبہ کے تحت شان رسالت میں سُتاخی براینے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ (روز نامہ 'انساف' لاہور 11 نومبر 2002ء)



محمه عطاالله صديقي

# أمم الحقوق

وور حاضر کا انسان اپنی آئین سیائ ساجی اور اخلاقی ذمه دار یول کو دختوق کی زبان میں سیجھنے کی کاوش میں مصروف ہے۔ حقوق و فرائض باہم ناگزیر ہیں ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا ہر ایک دخت کے ساتھ ایک دفرض کا نازماً ملحق ہے۔ فرائض کے تعین کے بغیر مجر دحقوق کا تصور ایک بیٹر بیا علی بحث سے زیاد نہیں ہے!

محرشتہ بچاس برسوں میں انسانی حقوق کے نظرید کو جو پذیرائی ملی ہے ماضی میں اس کا تصور بھی عالی تعدد اور دور نے بھی محال تھا۔ فرد اور ریاست کا باہمی تعلق ہو افراد کے مابین محالمات باہمی کی بات ہو مرد وزن کے باہمی ارتباط کا محاملہ یا پھر ایک ریاست کے اکثریتی و اقلیتی طبقات کے درمیان عدل و انساف پر بنی تعلقات کا مسلد ہو ان سب معاملات کے متعلق حقوق کے مخلف دائرے قائم کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً فرو کے تعقوق انسانی حقوق عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق اقلیتوں کے حقوق وغیرہ۔

اسلام کا حقوق و فرائض کے متعلق ایک واضح اور متوازن نظام موجود ہے جس میں سیولر حقوق جیسی افراط و تفریط نیل سیولر حقوق جیسی افراط و تفریط نیل جاتی۔ اسلام نے حقوق الله اور حقوق العباد کے دو و سیج دائروں میں حقوق و فرائض کے پورے نظام کو مقید کر دیا ہے۔ یہ دونوں دائرے الگ وجود بھی رکھتے ہیں اور نا قائل انفکاک حد تک ایک دوسرے میں باہم پوست بھی ہیں۔ حقوق الله کی تفہیم کے بغیر حقوق العباد کا ادراک ممکن نہیں ہے۔

سیکولر اور اسلامی نظریہ میں اس مسلہ کے متعلق ایک اصولی فرق ہے۔ آج کل کے سیکولر نظریہ میں حقوق کے فیر معمولی تذکرہ اور تشہیر کے ذریعہ فرائض کی نشائدہی کی جاتی ہے۔ گویا ان کے ہاں اصل زور ' دعقوق' پر ہی ہے۔ فرائض محض ان ' حقوق' کی پاسداری کا منطق بتیجہ ہیں۔ گر اسلامی نظریہ کی روح کو پیش نظر رکھا جائے تو یہال فرائض کو اڈلیت کا مقام حاصل ہے۔ گویا فرائض کی انجام دی درحقیقت ' حقوق' کی عادلانہ پاسداری کی صورت میں ملتج ہوتی ہے۔ اسلام میں فرائض کا تذکرہ'

92

یمی وجہ ہے بالعوم حقوق کے تذکرہ سے زیادہ ملتا ہے۔ مختراً یہ کہ سیکولر فلام میں ''حقوق'' ایسا معیار ہیں جن پر فرائض کو پر کھا جاتا ہے جبکہ اسلام میں اصلاً فرائض اخلاقی معیار ہیں جن کی بنیاد پر حقوق کا تعین کیا حاتا ہے۔

رياست كے حقوق ام الحقوق بيں يا رسالت كے؟

حقوق و فرائض کے دائروں میں اہم ترین دائرہ فرد اور ریاست کے درمیان تعلق کی نوعیت ك حواله سي الكليل ياتا ب- ايك فرو كم جوحتوق بين وه رياست كے فرائض بين د مثلاً ايك فروكا يدحق ہے کہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے اس کو آئین کے تحت میسر آ زادیوں کو بیٹینی بناتے ہوئے ان کا تحفظ کیا جائے' اس کی زندگی اور مال کو جہاں جہاں سے خطرات ورویش ہوں' ان کا قلع قمع کیا جائے۔ اس کے جائز حقوق کی یامالی کی صورت میں اس کی داد رس کی جائے اور اسے انصاف مہیا کیا جائے۔ فرد کے بھی حقوق ریاست کے اہم ترین فرائض میں شامل ہیں۔ اس کے برعس ریاست ایک مجرد سیاس وجود (ادارہ) ہونے کے باوجود کھو حتوق رکھتی ہے۔ جن کا تحفظ فرو کی ذمہ داری یا قانونی فریضہ ہے۔ریاست اینے فرائفل کی انجام دی احسن طریقے سے نہیں کرسکتی اگر اس کے حقوق کا شخط میٹنی نہ ہنایا جائے۔ ریاست کا اہم ترین تق بہ ہے کہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے اس کے قوانین برعمل کیا جائے اور اس کی اندرونی حدود میں امن عامد کا اجاع عمل میں لایا جائے۔ ریاست کے حقوق کا ورجہ تحض اخلاقی معظم پرنہیں ہے بلکہ قانونی ہے۔ یبی وجہ ہے کہ اس کے حقوق کی خلاف ورزی قانونی طور پر قابل سزا ہے۔ چونکہ ریاست لاکھوں کروڑوں افراد کی اجماعیت کی نمائھو، ہے اس کے وجود و بقا پر کروڑوں شہر یوں کی زندگیوں کا انحصار ہوتا ہے۔لہذائمی بھی فرد کی طرف سے ریاست کے وجود کے خلاف معمولی کی کارروائی کے لیے بھی سخت ترین سزا (موت) تجویز کی جاتی ہے۔ ریاست کے خلاف سر کری کو مطیم ترین غداری (High Treason) کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جرم کی مزا دور جدید ک ریاستوں میں بلا استثناء موت بی ہے۔ جدید سیکولر ریاست کے آ کی وقانونی اسلوب میں بات کی جائے تو ریاست کے حقوق کو بلاشبہ "ام الحقوق" کا درجہ حاصل ہے۔

اسلای نظام میں ریاست کی بجائے رسالت کے حقق کو "ام الحقق" کا درجہ عاصل ہے کیونکہ ریاست اسلام میں مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ بدرسالت کی طرف سے انسانیت کی فلاح کے لیے بشع کردہ ضابطوں کو عملی جامہ بہنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چونکہ Ends (نسب العین) کو جیشہ مقام (ذرائع) پر فوقیت حاصل ہوتی ہے لہذا منطق کا نقاضا یہ ہے کہ ریاست کو رحالت کے مقابلے میں انوی یا کم حقیق پر فور کیا جائے تو بہتاتی مقابلے میں انوی یا کم حقیق ہے۔ رسالت "کل" اور رسالت کے تعلق پر فور کیا جائے تو بہتاتی "کل" اور ریاست "جن رسالت ریاست کے بغیر میں اور والت ریاست کے بغیر بھی اینا وجود قائم رکھ سے جیسا کہ رسول اکر مسال کے دور میں ہوا مگر ایک اسلامی ریاست کا بھی ایست کے بغیر بھی اینا وجود قائم رکھ سے جیسا کہ رسول اکر مسال کے دور میں ہوا مگر ایک اسلامی ریاست کا

"دسالت" كے بغيرتسور ناممكن ہے۔ يہ بالكل اى طرح ہے جيسا كه دور جديد كى سيكور رياست كا وجود اس كے آئين كے بغيرتسور ناممكن ہے۔ كيونكہ آئين بى اس كے خلف اداروں كے فرائفن منصى كا تعين كرتا ہے۔ "دسالت" بى اسلامى رياست كے آئين كا اصل سرچشمه و ماخذ ہے۔ لہذا سرچشمه كى عدم موجودگ ميں رياست كا قيام مكن بى جيس دياست ايك ماورا اور برتر تصور ہے جس كے مقاصد كا دائر وكى خاص مل خل ارضى كى بجائے بورى انسانيت يا كائنات تك جميلا ہوا ہے۔ اسلامى رياست ايك خاص علاق مير فطئ ارضى كى بجائے بورى انسانيت يا كائنات تك جميلا ہوا ہے۔ اسلامى رياست ايك خاص علاق مير قائم ہونے كے باوجود بورى انسانيت كى قلاح كامقيم نصب احين بمى بھى تكاموں سے اوجمل نہيں ہونے دئى۔

# انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کا فکری جر

"ام الحقوق" كے بارے مل معروضى رائے قائم كرنے كے ليے ضرورى ہے كہ ان كو اسلاى رياست كے وسيع تر سياى تصور اور غرض و عابت كى روشى ميں ديكھا جائے۔مغربى ذبن ميں سب سے بدى خامى ہيے كہ وہ اسلامى رياست كے "اوارول/تصورات" كو مغربى سيكولر رياست كے معيارات بر جانجي كا عادى ہے۔ يہ ان كا علمى تكبر اور عقلى رعونت يا كوتاه قلرى ہے كہ وہ مغربى سانچوں سے باہر تقريات كے اوراك و تغييم سے قاصر و ب بس ہيں۔ انہوں نے فرض كر ليا ہے كہ مغرب كرياتي نظريات كے اوراك و تغييم سے قاصر و ب بس ہيں۔ انہوں نے فرض كر ليا ہے كہ مغرب كرياتي كل انظريہ كے علاوہ كوئى دورا تصور نہ تو قابلي تجول ہے اور نہ بى قابلي عمل۔ وہ اپنى اس قلرى رعونت كوئل كے باہر جمانكنے كے ليے بھى تيار نہيں ہے۔ اس كى خواہش ہے كہ نوع انسانى اس كى اس آزاد خيالى كى غلامانہ اطاعت كے سامنے سرتناہم خم كرے جو ان كى الحاد پرست عقل نے گزشتہ چند صد يوں كے دوران غلامانہ اطاعت كے سامنے سرتناہم خم كرے جو ان كى الحاد پرست عقل نے گزشتہ چند صد يوں كے دوران غلامانہ اطاعت كے سامنے سرتناہم خم كرے جو ان كى الحاد پرست عقل نے گزشتہ چند صد يوں كے دوران كي دوران جن حالى ہے۔ ایک طرف مغرب آزادى افكار آزادى ضمير وغيرہ كا ذھندورا پيٹيتا ہے مگر دوسرى اقوام كوائى قطرے اختلاف كاحق دينے كو بھى تيارئيس ہے۔

#### 94

اسدام اور مغرب کے سیاسی تصورات کا بنیادی اختلاف سے ہے کہ اسلام کلیسا اور ریاست کی دوئی یا جو یت کا قائل نہیں ہے۔ موجودہ سیکوار مغرب تک بی سے بات محدود نہیں ہے خود عیسائیت کی بنیادی تعلیم میں دین و سیاست کی تفریق کی تصور موجود ہے۔ انجیل میں واضح طور پر یہ الفاظ ملتے ہیں ''جو قیمر کا ہے وہ خدا کا ہے وہ خدا کو دو' پورپ کی موجود کلفتیں ای تصور پر قائم ہوئی ہیں۔ یہ تصور چونکہ عیسائیت اور سیکوار ازم دونوں میں مشترک ہے لہذا مغرب میں اسے جو والہانہ پذیرائی میسرآئی ہے وہ زیادہ تجب اگیز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سلطنت اور دین کی تغریق کا بینظریہ جدید مغرب کا 'مشقد خرب' ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ مگر یہ تصور اسلام کے اساسی نظریات سے متصادم ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب کے الفاظ میں:

"اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی اور جنت ساوی اور آسانی بادشانی اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت کے راول بی روز سے پیدا ہوا۔ اس کے نزدیک علمانیوں کی طرح خدا اور قیصر دونہیں آیک بی شہنشاہ علی الاطلاق ہے جس کی صدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے اور نہ کوئی کسری اس کا حکم عرش سے فرش تک اور آسان سے زمین تک جاری ہے وہی آسان پر حکمران ہے وہی زمین پر فرمازوا ہے"۔

(ميرت الني مثلة علامفع مقدمه مخ نبر 45)

ایک اور مقام پرسیدسلیمان ندوی اس بات کوبے صدخوبصورت پیرائے بین بیان فرماتے ہیں:

'' اسلامی سلطنت الیک سلطنت ہے جو ہمدتن دین ہے یا ایبا دین ہے جو سرتا پا

سلطنت ہے گرسلطنی اللی اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ اس سلطنی اللی

میں قیمرکا وجود نہیں۔ اس بین ایک بی حاکم واعلیٰ وآ مرمانا گیا ہے۔ وہ حاکم علی

الاطلاق اور شہنشاہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ آنخضرت اس دین کے سب سے

آخری نی اور تیغیر تھے اور وہی اس سلطنت کے سب سے پہلے امیر عالم اور

فرمانروا تھے۔ آپ کے احکام کی بجا آوری عین احکام خداوندی کی بجا آوری

ہے۔ ''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی'۔ النساء آیت

فرمانروا شفہ و رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی'۔ النساء آیت

فرمانروا شفہ ۔ آپ سے اسلامی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی'۔ النساء آیت

سلطنت البيدكي مافق الفطرت يا مجردتمور مين به جيسا كه ناقدين اسلام كا خيال بـ
انبياء كرام ك وريع اس كاتعلق خالعتا انساني معاشرك يا زين سه جوز ديا كيا بـ رسالت بنيادى طور پر الله كي نمائندگي بـ مغرب كي جديد جمهوري دياست مجي فكري اعتبار سه عوام كي حاكميت بـ واس كا اينا وجود بذات خود سرچشمدا قد ارئيس بـ واكر عوامي نمائندگي پرمني دياست كا تصور مجروئيس به تو اندائي نمائندگي الرمني سهد و مجروكهنا منطق طور پر درست نبيس بـ

95

ریاست اور رسالت کے باہین اس بنیادی تعلق کو سی طور پر نہ سیجنے کا بتیجہ بی ہے کہ آئ کا جدید سیکولر ذبمن ریاست سے غداری کے جرم کے لیے سزائے موت کے اطلاق بیس کوئی قباحت محسوس کرتا ہے نہ اسے غیر عقلی یا غیر انسانی سجھتا ہے۔ گر بھی ذبمن تو ہین رسالت کے جرم کے لیے موت کی سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیکولر ذبمن کا سب سے بڑا گلری مغالطہ بی بیہ ہے کہ وہ معاذ اللہ رسول (یا نبی) کو بھی عام فرد کی حیثیت سے ویکھا ہے۔ اس لیے وہ رسول کے لیے بھی انسانی حقوق کا وہی تصور رکھتا ہے جو کہ ریاست کے ایک عام شہری کو عاصل ہیں۔ گر ایک اور پہلو سے بھی بیہ بات تعجب آئیز ہے کہ یہی مغربی ذبمن جوحق الانبیاء کی فرقیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ملکہ یا بادشاہ کی قویت کا تہدول سے قائل ہے۔ یہی موت موجود ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ تاج برطانیہ کے نقلی کے بارے میں تو آگائی رکھتا ہے مرتکب کے لیے سزائے موت موجود ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ تاج برطانیہ کے نقلی کے بارے میں تو آگائی رکھتا ہے مرتکب بیزارعقل 'و بین کے مرتکب کے لیے سزائے مدیوں میں موت موجود ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ تاج برطانیہ کے نقلی کے بارے میں تو آگائی رکھتا ہوں بین انظریات کے ایم رسالت' کی عظمت کا قائل نہیں ہے۔ کیونکہ گزشتہ پائچ صدیوں میں مغرب کے عقلاء و سیاسی دانشوروں نے غرب سے بیزاری بلکہ تحقیر کے جو جذبات و نظریات پروان کی خوصائے ہیں اس کے اثرات سے باہرلگانا اس کے لیے بے حدمشکل ہے۔

عقل کی تمام خرافات کو دمنطقی و معروضی " سجھتا اور الہامی تعلیمات کی صدافتوں کو تو ہات قرار وینا جہاں روشن خیالی اور ترتی پیندی سجھا جاتا ہو وہاں حقوق الانبیاء کی معرفت کی توقع رکھنا عبث ہے۔ عالم اسلام کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ فلرِ مغرب کے ان تضاوات کا معروضی جائزہ لینے کے بجائے النا ای اسلوب میں اسلام فلر کو تقید کا نشانہ بناتا ہے۔ در حقیقت وہ مغرب کی فلری محکوی میں اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ مغربی معیارات کو مستر دکرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بظاہر جس آزادی اظہار پر نازال ہو وہ آزادی مغربی فلر کی غلامی ہی کا دوسرا نام ہے کیونکہ اس کے نزدیک آزادی مختل میں ہے کہ اسلام یا مشرق کے دوایتی تصورات کو تقید کا نشانہ بناتا چاہے تو یا مغربی تصورات کو تقید کا نشانہ بناتا چاہے تو کی طرفہ آزادی بر یقین رکھے والا نی طبحہ اسے رجعت پند اور دقیا نوی خیال کرتا ہے۔ عالم اسلام کے معروف دانشور واشنگش یو نیورٹی کے پروفیسر سید حسین نصر امت مسلمہ کے اس المیے کی نشاندہ کی فراح

"One of the worst tragedies today is that there has appeared recently in the Muslim World a new type of person who tries consciously to imitate the obvious maladies of the west. Such people are not, for example, really in a state of depresion but try to put themselves into such in order to look modern."

(The Western World and its Challenges to Islam.

P.3)

"برترین المیول میں سے ایک المیدید بھی ہے کہ اسلامی دنیا میں حالیہ برسول میں ایک البیا جدید فرو (طبقہ) پیدا ہوگیا ہے جوشعوری طور پرمغرب کی خرابیوں کی نقالی کی کوشش کرتا ہے۔ بیاوگ حقیقت میں کسی مایوی کا شکار نہیں ہیں مگر وہ ایسا محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ ماؤرن (جدید) نظر آئیں''۔

اسلام میں حقوق کا تصور وو واضح وائروں میں منقتم ہے: حقوق الله اور حقوق العباد۔ حقوق الله کا تعلق عبادات سے ہے۔ ایک بندہ ہونے کے حوالے سے خالق کا نئات کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی

کا اظہار حقوق اللہ کے دائرے میں شامل ہے۔ خالق کے محلوق پر جوحقوق بین اسلام ان کی اہمیت کو سلام کی اہمیت کو سلام سند کی در سے فرد کے دوسرے فرد کے دوسرے فرد کے

یہ رو سبات کو استفاق کو حقوق العباد کا نام دیا گیا ہے۔ وسیح تناظر میں دیکھا جائے تو حقوق العباد کا دائرہ فرد مقابلے میں حقوق کو حقوق العباد کا نام دیا گیا ہے۔ وسیح تناظر میں دیکھا جائے تو حقوق العباد کا دائرہ فرد اور فرد داور خاندان فرد اور معاشر ہے اور فرد اور ریاست کے مامین تمام تعلقات و معاملات پر محیط ہے۔

یمی حقوق العباد ہے جو اسلام میں انسانی حقوق کی اصل اساس ہیں۔ ام الحقوق یا حقوق الرسول حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر محیط ہیں۔ جس طرح اطاعت

الله اور اطاعت رسول میں فرق نہیں ہے حقوق الله اور حقوق الرسول بھی ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔ قرآن وسنت میں واضح طور پر رسول الله ملاق کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافر مانی کو اللہ ک

> نا فرمانی قرار دیا گیا ہے۔ کعب بن اشرف بہودی کی گستاخی پر آپ نے فرمایا: \*\* کون ہے جو کعب بن اشرف کولل کرے کیونکداس نے اللہ اور اس کے رسول کو

اذیت پنجائی ہے عربی کے الفاظ ہیں ''فانه آذی اللّٰه و رسولہ''

رسول السُمُعَالَيْهُ كُو اذيت يَبْنِها لا الله كو اذيت يَبْنها لا الله تعالى كاطرف الله تعالى كاطرف عن يَبِيع بوت بين وه ايني بات نبيل كيت بلك صرف وبي يجمد كيت بين جس كا انبيل الله كي طرف سے

سم دیا جاتا ہے۔ الند کی بات کہنے پر جب أنہيں اذبت دی جائے تو اس كا بالواسط مطلب يمي ہوگا كه الله تعالى كى نافر مانى كى كئى ہے۔ رسول الله مالية كى دوسرى حيثيت بدہے كه وه ايك انسان بلكه خير البشر بيں۔ اس اعتبار سے بھى ان كے حقوق كى بإسدارى اور تحفظ ضرورى ہے۔

## انسانی حقوق کی ورجه بندی

انسانی حقوق کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک مال اور بیٹا اپنی نوع کے اعتبار سے دونوں انسان عی ہیں مگر مال کے حقوق کی افرایت اور فوقیت مسلمہ ہے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کو مساوی مرتبہ نہیں دے گا۔اس طرح استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں واضح فرق

ے۔ والدین اور اساتذہ کے حقوق کے فائق ہونے کی اصل وجدان کی وہ خدمات ہیں جو دہ اپنے بچل یا شاگردوں کے لیے انجام دیتے ہیں۔ انسانوں یا انسانیت کے لیے خدمات کی بنا پر حقوق کے ادفیٰ یا اعلٰ ہونے کا تصور وابستہ ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے سب سے مقدم فرض اور سب سے مقدس خدمت کیا ہے؟ سیدسلیمان ندوی کے الفاظ میں:

> ''عالم کا نئات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت میر بے کدنفوی انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و بھیل کی جائے''۔

(سيرت النبئ جلداول م 1)

انسانی معراج و برتری کے اس آفاقی اصول کو چیش نظر رکھا جائے تو انبیاء اور رُسل کا مقام و مرتبہ بلاشبہ بلند ترین ہے کیونکہ اس پہلو ہے ان کی خدمات کا موازنہ عام انسانوں سے نہیں کیا جاسکا ہے۔ ان نفوں قدری کا ایک ایک لیے لو قو انسانی کے اظافی و تربیت کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتے گزرا ہے۔ جب انہوں نے انسانیت کے لیے مقدی ترین خدمات انجام دیں تو ان بریہ احسان نہیں بلکہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کے حقوق کا دوجہ بھی عام انسانوں کے حقوق سے برتر ہو۔ وہ مج معنوں بی محسن انسانی نا استحقاق ہے کہ ان کے حقوق کا دوجہ بھی عام انسانوں کے حقوق سے برتر ہو۔ وہ مج معنوں بی محسن انسانی معاشرے بی جو نیز عافیت نیک اس اور دیگر قبت اوصاف آج نظر آتے ہیں ہے۔ انسانی معاشرہ آج بھی الحاد و مادیت کے باوجود انسان دوتی یا انسانی خدمات کو اعلیٰ ترین قدر کے طور پر پچھانا ہے۔ آج بھی کی فرد کے کارناموں کو انسانیت کی خود کے کارناموں کو انسانیت کی خود کے باریلی انعام خدمت کے میزان بھی تولا جاتا ہے۔ آوٹل انعام دینے کے لیے بنیادی اصول بی بھی ہوتا ہے۔ نوٹل انعام خدمت کے میزان بھی تول جاتے وہلی فدمات کے ایک عامر ان کی طرف دائل اعزاز ان کی انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات کا ایک اعتراف بھی ہوتا ہے۔

اکیسویں صدی ک' مبذب' انسان کے لیے ایک کی گریہ ہے کہ وہ ان اہرین کی انسانیت کے لیے فد مات کو تراج عقیدت پیش کرتا باعید فرجمتا ہے گر وہ انسانیت کے اصل محسنوں کی فد مات کا ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اعتراف کرنے جس کا سے کام لیتا ہے۔ آج کا انسان''انسانی حقوق' کو انسانی تبذیب کی معراج کا تام دیتا ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر''انسانی حقوق' کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ جدید مغرب کے وضع کردہ انسانی حقوق کی معمولی معلاف ورزی بی کسی قوم کو وحق اور فیر مہذب قرار دینے کے لیے کافی قرار پاتی ہے گر انسانی حقوق' کی خلاف کو تری بی کسی مجما جاتا۔ یہ تعناد آج کے انسان کے خمیر کے لیے لیے لیے لیے گری ہی نظر رکھا جاتے تو بلا مبالفہ حضور لیے لیے لیے لیے لیے گری ہی نظر رکھا جائے تو بلا مبالفہ حضور اگر میں گار انسانیت ہیں۔ اس بات کا اعتراف بعض مغربی وانشوروں مثلاً کارلاک بائیکل ہارٹ برنارڈ شاوغیوں نا انسانیت ہیں۔ اس بات کا اعتراف بعض مغربی وانشوروں مثلاً کارلاک بائیکل ہارٹ برنارڈ شاوغیوں نا وغیرہ نے بھی کیلے دل سے کیا ہے۔

انسانی حوق کے محض اعلان واحراف سے بی ان کا تحفظ مکن نہیں ہے جب تک کدان کی

خلاف ورزی کی مؤثر روک تھام نہ کی جائے۔ ضرورت یڑے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی برسزا بذات خود انسانی حوق کے تحفظ کا دربیہ ہے۔ جدید سای اگریس حق زعمی اہم ترین انسانی حق ہے۔ کی فردکواس کی زندگی ہے محردم نیس کیا جاسکتا۔ اگر کوئی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے قرار واقبی سزا رینا معاشرے میں عدل و انصاف اور سکون و آشتی کے قیام کا اولین نقاضا ہے۔ ایک عام آ دمی کی بلاجواز توہین و تحقیر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔ آج کی جدید ریاشیں Defamation اور Libel یا از الد حیثیت عرفی کے قوانین کے نفاذ کی سخت یابندی بریفین رکھتی ہیں۔ انسان تو ائی جگه جدیدمغرب حیوانات کے حقوق کے متعلق بھی بے مدحساس موچکا ہے۔ مورد مر جنوری 2000ء کے" اوائے وقت" ش بی برخرشائع ہوئی کدافلینڈ میں ایک فض کومس اس جرم کی یاداش میں تن سال سزا سائی می ہے کہ اس نے اپی ساس کی بلی کو ضعد میں کمٹری سے باہر پھیک ویا تھا۔ بورپ ك بعض مكون من ائي مكوحد سے جماع بالجبر (Marital Rape) كے ليے عمر قيد كى سزا تك موجود ہے۔ گر کی بورپ انبیاء کی تو بین کے لیے کی تئم کی سزا کو تبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مالانکہ جب ایک نی کومن انسانیت تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی تو بین کو انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ضروری ہے۔ "انسانیت کے ظاف جرم" کے لیے اگرموت کی مزاوی جائے تو بیمین انساف کا تھامنا اور جرم کی تھین كے مين مطابق بيد اگر جم رسول اكرم كالله كومس انسانيت بھتے ہيں تو اس كامنتى نتير مرف نيى ب كرآب كى توبين وتنقيص كوانسانيت كے خلاف جرم تصور كيا جائے۔ ورند مارى مقيدت محض ايك لفاقى اور زبانی جح خرج سے زیادہ فیل موگ ام الحقوق کے تحظ کے لیے خت ترین سرا بھی کم ہے۔ انسانیت کا اگر اجما کی ضمیر زندہ ہے تو ام الحقوق کی خلاف ورزی کے لیے موت کی سزا کوعین انصاف قرار دیا جاتا

انسانی حقوق کا سرچشمہ کیا ہے؟

انسانی حقوق کا سرچشمہ (Source) کیا ہے؟ انسانی حقوق کا وصدورا پیٹنے والے مغربی دانشوروں کے خیالات کا مطاقعہ کریں تو اس اہم سوال پر بھانت بھانت کی بولیاں جواب میں ملتی ہیں۔ انسانی حقوق کے مطاقعہ کریں تو اس اہم سوال پر بھانت بھانت کی بولیاں جواب میں ملتی ہیں۔ انسانی حقوق کا سرچشمہ انسانی حقوق کا سرچشمہ ''انسانی فطرت (Human Nature) ہے۔ان کے خیال میں جس طرح قانونی حقوق کا سرچشمہ ''قانون'' ہے اور معاہداتی حقوق معاہدوں سے جنم لیستے ہیں اس طرح انسانی حقوق بھی ''انسانی فطرت' ہے اور معاہداتی حقوق بھی ''انسانی فطرت' بدات خود کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ ان سوالات کا جواب کیں نیس ملاسہ!

انسانی حوق کا ایک جدید دانشور جیک ڈیٹے Jack Donnelly ای پریشانی کا اعتراف کرتے ہوئے لگھتا ہے'' کا سیک نظریات اور لشریجر ش اس مسئلے پر بہت کم روشی ملتی ہے'' جان لاک جو

99

لبرل بورپ کے اہم ترین سیای فلفیوں بی سے ایک ہے وہ انبانی حقوق کے ذرائع کی نشائدی کرتے ہوں اس کھتا ہے "خدا افی لامحدود حکمت اور رحمت کے بادھ جمیں فطری حقوق عطا کرتا ہے۔ وہ اس مغیرم بین "فطری" بیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہمیں عطا کردہ فطرت کا حصہ بین"۔ ایک اور معروف مفلر بین Paine کہتا ہے کہ "فطری حقوق کے لیے جبوت کی ضرورت نہیں۔ وہ اظہر من الحمس Self مفلر بین و اطلامی ( ذکاریشن ) بیش کیا گیا اس بیل یہ جرد جملے کے تین درانسان اپنے حقوق کے اعتبار سے آزاد اور برابر پیدا ہوئے بین اور وہ آزاد اور مساوی رہیں کے " فاہر ہے ان تعلیمات سے انسانی حقوق کے مرچشمہ کا تعین نہیں کیا جاسکا۔ اعزیم بیوس رائٹس کا جاتی (Covenant) دھوئ کرتا ہے کہ " یہ حقوق عظمتِ انسانی کی پیدائش حیثیت سے اخذ ہوئے بیل۔"

حال ہی میں انسانی حقوق کے علبروار بعض مغربی مفکرین نے اس فکری الجماد کو سلحمانے کے ایس بات پر زور دیتا شروع کیا ہے کہ ''انسانی حقوق کی بنیاد انسانی احتیاجات Needs ہیں'۔ غرضیکہ انسانی حقوق کے سرچشمہ کے بارے میں مغربی لٹریچر سے کوئی شغق علیہ یا شانی جواب تلاش کرنا ہے مد مشکل ہے۔ انسانی عقل پر اندھا اعتاد کرنے والا ندہب بیزار مغرب اگر اس اہم مسئلے پر اتفاق رائے نہیں کر سکا تو یہ معالمہ جرت آگیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ''انسانی فطرت کیا ہے؟'' اس سوال کا جواب انسانی عقل کے وائر وکی کار سے بی باہر ہے۔ اس سوال کا سمح علم تو اس فطرت کے ''خالق'' بی کو ہے۔ مغربی ''دروش خیال'' معش نے انسانی فطرت کے متعلق جو تازہ ترین فتوی جات صاور کیے ہیں' ان پر یعنی کو بین کیا جائے تو انسانیت اور حیوانیت میں کوئی فرق قائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کل تک ہم جنس پرتی کو غیر فطری بیجاد تھل جمجھنے والا مغرب آج اس عین ''فطری'' قرار دے چکا ہے۔ Gay اور معانیہ سکنڈے نعیا غیر فطری بیجاد تھا کہ مرد سے شادی کو برطانیہ سکنڈے نعیا اور دیگر یور پی مما لک میں باقاعدہ قانونی شخفظ عطا کیا جا چکا ہے۔

# اسلام كى نظر ميس انسانى حقوق كاسرچشمدقر آن وسنت بين!

خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تعین کیے کیا جائے؟
مغرب کے برکس اسلام نے اس اہم سوال کا جواب "انسانی عقل" کے سپر دنیں کیا۔ اسلام کے نزدیک انسانی حقوق کا اصل سرچشہ قرآن وسنت ہیں۔ اسلام کے نزدیک "انسانی حقوق" وہ ہیں جن کا تعین اللہ اور اس کے رسول تھائے نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سب گمرائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کی محکم اساس اللہ تعالی کی حاکمیت و ربوبیت شرف و تکریم انسانیت اور اولاو آ دم کی فطری مساوات کے اسلام کو اولاو آ دم می فشیلت عطا مساوات کے اسلام کو اولاو آ دم می فشیلت عطا کی ہے۔ اسلام کی دونرت می مساولت کے اسلام کو اولاو آ دم میں فشیلت عطا کی ہے۔ ابدا ان کے حقوق بھی افضل ہیں۔ انہیاء میں سے حضرت می مساولت کی البشر و خیر الانام" کا

مرتبه عطا کیا گیا ہے۔لہذا ہم بات اسلام کے اسامی عقائد میں سے ہے کہ آپ کے حقوق ہی در حقیقت "ام الحقوق" یا "خر الحقوق" ہیں۔ رسول السيكا كے جوحقوق مسلمانوں پر بیں ان میں سے اہم ترین حن اطاعت رسول المنطقة ہے۔ اس حوالہ سے حقوق رسول بن كويا اسلام بن انسانى بنيادى حقوق كا اصل ماخذ ومصدر اورعظیم سرچشمه ہیں۔

انسانی حقوق کا لبلہا تا چن ریگزار میں بدل جائے گا اگر اس کے سرچشمہ سے مسلسل اس کی آ بیاری کاعمل جاری ندرہے۔کوئی بھی نظام اپنی اساس کی بقا والعجکام کے بغیر باتی نہیں روسکیا۔مغرب ك نزديك أكر انساني حقوق كا سرچشمه"انساني فطرت" بي تو حقوق كا يه تصور باقي نيس ربي كا اگر "انسانی فطرت" کے مخصوص تصور کو محفوظ نہ کیا جائے۔ بالکل ای طرح اسلام کی رو سے انسانی حقوق کا سرچشمه قرآن وسنت میں۔ اگر ہم انسانی حقوق کو مستقل انسانی قدروں کا درجہ دینے میں کسی قدر سجیدہ ہیں تو ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ اس نصب العین کو ہم اس وقت عاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے اصل سرچشمہ کومحفوظ و مامون نہ کر لیں۔

محسنِ انسانیت کی ناموں کے تحفظ کے بغیر انسانی حقوق کا نعرہ کھو کھلا ہے

محن انسانیت ملط کی ناموں کے تحفظ کے بغیر کسی انسانی روح کے حقوق کا تحفظ ناممکنات میں سے ہے۔ پوری انسانیت کی خیر و فلاح اس امر میں مضمر ہے کہ انسانی حقوق کے اس سرچشمہ کو ہر اعتبار سے صاف وشفاف رکھا جائے تا کہ بیدانسانی شعور اور انسانی فکر کی شبت انداز میں آبیاری کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اس کے تحفظ کے لیے ہر سخت سے سخت اقدام سے بھی گریز نہیں کرنا جاہیے۔ اس مقدس سرچشمہ کے تحفظ اور انسانیت کی مستقل فلاح کو بقینی بتانے کا احساس بی تھا کہ اسلام نے بارگاہ رسالت کے خلاف زبان درازی کرنے والے بدبخت افراد کے لیے سرائے موت بیان کی ہے۔ تو بین رسالت دراصل کی ایک فرد کی شخص توین کا معاملہ نہیں ہے۔ ید ایک انسانیت کش فت ہے۔ ید ایک شیطانی عمل ہے جس کا مقصد انسانیت کوفوز و فلاح اور خیر و صلاح کے عظیم ترین سرچشمہ سے محروم کرنا ب-قرآن مجیدیں ان فتند بردازوں کوحرم کے اندر قل کرنے کی مجی اجازت دی گئی ہے جنہوں نے فتنہ بریا کر کے مسلمانوں کومجد الحرام میں خداک عبادت سے محروم کر دیا تھا۔ متم رسول ایک عظیم فتنہ ہے۔

اس کا ایک مقصد بی بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو انبیاء جیسے نفوس مقدسہ سے متنز کر دیا جائے۔ خالق کا ننات ك متعلق نفرت كے جذبات كوفروغ ديے سے برھ كر آخر بدا فتنداور كيا موسكا ہے؟ ايسے عظيم فتندكي سركوبي كے ليے اگر سزائے موت كو جائز قرار ديا كيا بو اس پريد بنگامداور احتجاج كول بريا ہے؟ مغربی انسانی حقوق کے وانٹوروں نے "تصور حقوق" کے متعلق فلسفیانہ موثگا فیال کی ہیں۔

انہوں نے کی چیز کے "حق ہونے" Something Being Right اور کی چیز کے حق رکھنے Something Having a Right کو مختلف امور قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں کسی بات کے

"قی ہونے" کا تعلق اظاتی اغتبار ہے اس کے درست ہونے ہے ہے۔ ان کے زدیک کی بات کے "قی ہونے" کو زیادہ ایمیت استحقاق کا جواز ہیں لگا۔ وہ زیادہ ترکی چیز کے "حق رکھے" کو زیادہ ایمیت دیج ہیں کیوند "حق رکھے" کو دیادہ ایمیت میں ہوگا۔ ہیں استحقاق ہوگا ، جہاں استحقاق ہوگا ، جیں قانونی محق ہی حاصل ہوگا۔ لیمین اسلام ہیں ام الحقوق کے مرتبہ کو ویکھا جائے تو مندرجہ بالا دونوں باتی معدافت پر بنی ہیں۔ ام الحقوق اس قدر "حق ہیں" کہ ان سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے "حق پر بنی" کوئی اور بات جیس ہوگئی۔ چونکہ رسول الشعاف محسن انسانیت بین اس اعتبار سے دہ انسانوں پرحق رکھے ہیں کہ ان کے حقوق کا احرام کیا جائے۔ ام الحقوق اخلاقی اور ذات کا باعث ہے گی اور قانونی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اسلام ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ان کی خلاف ورزی دین و دنیا میں رسوائی اور ذات کا باعث ہے گی اور قانونی اعتبار سے ان کی خلاف ورزی کا مرتکب موت کی مزا کا مستحق ہے۔ لہذا ام الحقوق قابل انساف علی میزا جرم کی تھین کی خلاف ورزی کی دفعہ کے حاج سے بائکل درست ہے۔ بیمزا جرم کی تھین کے لخاظ سے بائکل درست ہے۔

حب رسول ایمان کی اساس ہے!

جیسا کہ فرکورہ بالا سطور بیں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام بیں حقوق الرسول ہی ام الحقوق (حقوق کی مال) ہیں۔ سرور کونین حضرت محم مصطفی القائد کا اپنے امتوں پرسب سے براحق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اسلام بیں اطاعت رسول کی بنیاد حب رسول ہے نہ کہ خوف رسول۔ اطاعت رسول ورحقیقت نتیجہ ہے حب رسول کا۔ دیکھا جائے تو اصل متصود اطاعت رسول ہے جس کی جمیل حب رسول کے بغیر ہوتی نہیں سکتی۔ چنا نچہ متعدد احادیث اس بات پر روشی ڈالتی ہیں کہ حب رسول اساسیات الحان سے ہے۔ مثلاً:

امام بخاریؓ معنرت عبداللہ بن ہشامؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا''ہم نمی کریمؓ کے ساتھ بیخے آپ کے معنرت عمرٌ بن خطاب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔معنرت عمرؓ نے آپؓ ہے عرض کما:

"اے اللہ کے رسول ! یقینا آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں" آپ فی میں اس دات کی جس کے ہاتھ میں پیارے ہیں "آپ فی میں اس دات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس دقت تک ایمان نہیں جب تک کہ میں تھے تیری جان سے میری جا راند ہو جاؤں "۔

ي أمام بخاريٌ خضرت ابو بريرة سے روايت كرتے بي كدرسول الله ك ارشاد فرمايا:

#### 102

"اس ذات كى تم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! تم ميں كوكى فض اس دنت تك مومن فيس بن سكا جب تك كه ميں اس كے نزد يك اس كے والد اور مينے سے زيادہ يادان بو جاؤل"۔

امام مسلم معترت السل سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله الله فی نے ارشاد فرمایا: ''کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکا' جب تک بی اس کے نزد یک اس کے اہل مال اور سب لوگوں سے زیادہ بیارا نہ ہوجاؤں''۔

قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے وعید فرمائی ہے جو اپنے عزیز واقارب اور مال و
تجارت کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ارشادر بائی ہے:

"کہہ دیجئے اگر تمبارے باپ تمبارے بیٹ تمبارے بھائی تمباری تجویاں ،
تمباری برادری تمبارا مال جوتم نے کمایا ہے تمباری تجارت جس کے مندا پڑ
جانے سے ڈرتے ہو تمبارے رہنے کے مکانات جو تمبیس پیند ہیں اللہ تعالیٰ
اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار
کرو بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا تھم لے آئے اور اللہ تعالیٰ فاستوں کو ہدایت نہیں
دینا '۔ (آئے ت کے ک

#### حافظ ابن جرفر ماتے ہیں:

-3

''آپ کی عمیت آپ کی زیارت کے حصول اور اس سے محروم ہونے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی سنت کی حمایت و تائید آپ پر نازل کروہ شریعت کا دفاع اور اس کے خالفوں کی سرکونی شامل ہے''۔ (فتح المباری ص 59) سعودی حرب کے معروف عالم دین محمد بن صالح علمین فرماتے ہیں:

"دنی كريم الله كامسلمانوں پر برحق ہے كدوه آپ كى ذات اقدى كے خلاف كى تاب دائدى كے خلاف كى تاب دراز يوں كا موثر وقاع كريں اور خلاف اسلام پرا پيكنده كا مند توجه در در "

جناب رسالت ما بسطاله کی ذات اقدس ومنزه پررذیل دشمنان اسلام کے سب وشتم المانت و تنقیص اور گنتاخیاں شدید کرال گزرتی تعیس۔ آپ کی روح مقدس لطیف ترین اور پا کیزه ترین تھی جو آپ کی ذات پر دشمنوں کی معمولی سی لسانی غلاظتوں کو بھی برداشت ند کرسکتی تھی۔ آپ اس معالم بھی

#### 103

بے مدحساس واقع ہوئے تے اور آخر حساس کیوں نہ ہوتے' آپ کو گوں کو نیکی طرف بلاتے تے اور وہ جوایا کہ کی گئی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ شرافت کی اور روحانی اطافت کی علامتوں بی سے ایک بیہ ہی ہے کہ نفوی قدسید بازاری زبان کی متمل نہیں ہو تکتیں۔ بعض اوقات تو آپ ایک متاخیوں پر تڑپ اٹھتے تھے:

-- ایک هخص حضور می کا مجالا کها کرتا تھا۔ آپ نے ارشاد فربایا: ''کون ہے جو میرے دشمن کا بدلہ لیے ان اس کام کے لیے تیار بدلہ لیے ان اس کام کے لیے تیار موں۔'' چنا نچہ حضور نے انہیں اس کام کے لیے بھجا۔ انہوں نے اس گتاخ کو آل کر دیا۔ (الشائہ 2: 250)

ایک آدی نے حضور یک کوس وسم کیا۔ آپ نے ادشاد فرمایا: "کون ہے جو میرے دشن سے بدلہ لیا" حضرت زیر گفرے ہوئے۔ عرض کیا "بارسولِ الله علیہ ایم حاضر ہول..." آپ نے اس محتاخ سے مقابلہ کیا اور اسے آل کردیا۔ (ایساً)

اس طرح کے متحد واقعات احادیث علی فدکور جین جس میں آپ کے جد کرب کی حالت میں بھار آپ کے حالیہ سے تھیں فدکور جین جس میں آپ کے حالیہ سے آپ کی بے چنی میں پکار اشختے تے "کون ہے جو میرے وہن سے بدلہ لے؟" آپ کے حجابہ سے آپ کی بے چنی ویکس نہ جاتی تھی اور تی محبت کا تفاضا بھی بھی تھا کہ اپنی ذات اور دنیا و مانیہا سے زیادہ عزیز مقدس سی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر محتاخ رسول کی زبان بھیشہ کے لیے بند کر دی جاتی حضور کی بکار صحابہ کرام کی ہے جیں۔ تاریخ شاہ ہے بارگاہ نوت کے یہ پروانے ہر آ زبائش میں سرخرو و کامیاب لیلے سے برام کا ایک ایک حب رسول سے سرشار تھا!

محابہ کرام کی جان شاری واقعی اور محبت کے مظیم واقعات سے تاریخ اسلام کے اوراق منور بیں ہے۔ چھو ایک ایک ایک ایک جبوب پر اپنی محبول کے ایس سے دوئے زشن پر کسی نی کسی بادشاہ کی سے سالار کے ساتھیوں نے اپنے محبوب پر اپنی محبول کے فران شررانے اس طرح پیش نہیں کے۔ چھو ایک واقعات ملاحظہ ہوں:

فروہ احد برپا ہے۔ وقی طور پرمسلمان کفار کی بلغار کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے پہا ہو رہے ہیں۔ نیں کریم دشنوں کے نرنے میں ہیں۔ آپ کے ایک محب صحابی معزت طلق سے حالت دکھ کرآ کے بدھتے ہیں۔ وہ آپ کے سید مبارک کے سامنے اپنے سینے کو بطور فو حال آ کے کرتے ہیں تاکہ دشمن کے تیرآ نے پر وہ نشانہ بنیں اور آنخضرت کو کوئی گز عم نہ پہنچ۔ تیروں کی بارش جاری ہے۔ حر کا معرکہ برپا ہے۔ سردار انبیا حقیقہ مشرکوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سرمبارک کو اٹھاتے ہیں تو ابوطلق آپ سے مرض کرتے ہیں ''یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان! سرمبارک کو نہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیرآپ کوئی تیراپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیراپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیراپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیراپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیراپ کوئی جاتے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیں تھوں کوئی سیدے۔ ایسا نہ ہو کہ شرکوں کا کوئی تیراپ کیراپ کوئی تیراپ کوئی کوئی تیراپ کوئی تیراپ کوئی تیراپ کوئی تیراپ کوئی تیراپ کوئی کوئی تیراپ

ای معرکدامد کے متعلق این اکن روایت کرتے ہیں:

#### 104

''ابود جانہ انساری نے رسول اللہ کی کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا۔ نیزے ان کی پشت میں پیست ہوتے رہے لین وہ آنخفرت پر برابر جھکے رہے۔ یہاں تک کہ بہت سے نیزے ان کی پشت میں بیست ہوتے گئے۔ انہوں نے نیزوں کی بارش کے باوجود حرکت نہ کی'۔

ابن آخل نے بیان کیا ہے کہ خروہ احدیمی جب مشرک آنخفرت کے قریب بھنج مئے تو آپ نے فرمایا "جارے لیے افساری آ مے نے فرمایا "جارے لیے انساری آ کے بیات کون بیٹیا ہے؟" زباد بن اسکن سمیت پانچ انساری آ کے بیا میں کی ایک کر کے دسول الشمالی کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو فار کرتے رہے یہاں تک کہ زفروں جانوں کو فار کرتے رہے یہاں تک کہ زفروں نے آئیں گرا دیا۔ آنخضرت کے فرمایا "آئیں میرے قریب کرو" چران کی موت کا وقت آ پہنچا ادران کا رضار رسول الشمالی کے تدم مبارک پرتیا"۔

حضرت ضام آیک محابیہ ہیں۔ ایک غزوہ میں انہیں جار بیٹوں کی شہادت کی خر ملتی ہے۔ گمر وہ دریافت کرتی ہیں" یہ بتاؤرسول اللہ کیسے ہیں؟"

بیہ تو محض چند واقعات ہیں۔ سیرت و مغازی کی کتب ایسے واقعات سے مزین ہیں جنہیں پڑھ کرحرارت ایمانی مجڑک افھتی ہے۔

ذرا آج فور فرمائے اکیسویں صدی کے آغاز پر امت مسلمہ کی فیرت ایمانی کی کیا صورت ہے۔ وشمنان اسلام کی گراخیاں اور زبان درازیاں کہاں کچئی ہوئی ہیں۔ جدید دور کی تمام تر روش خیالیاں الل یورپ کے دلوں سے تیفیر اسلام کے خلاف صلیبی بغض کی سیابیوں کو دھونہیں سکیس بحریم خیالیاں الل یورپ کے دلوں سے زیادہ مسلمانوں کی آگھوں کے نور اور دلوں کے مرور تیفیر اسلام کے فلاف ہرزہ سرائی اور سب وشتم کے مرتکب ملحون سلمان رشدی کی حفاظت پر سالانہ کروڑوں روپے خرج فلاف ہرزہ سرائی اور سب وشتم کے مرتکب ملحون سلمان رشدی کی حفاظت پر سالانہ کروڑوں ہوتے کہیں کر رہے ہیں۔ کہیں تسلیمہ نسرین جیسی گرتاخ حورت کو انسانی حقوق کے نام پر پناہ دی جاتی ہوتو کہیں کسی اور شاتم رسول کی چیع شرق کی جاتی ہوتو کہیں کو ورپ کی اور شاتم رسول کی چیع شرق کے باتی ہوتوں کی دورت کو ایرپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے عدالتوں سے باعزت بری کروا کر فراد کرایا جاتا ہے۔

آج جناب رسالت مآب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں کہ ہمیں آواز دیں''کون ہے جو میرے ویشن سے جھے بچائے'' گر کیا ہماری روحیں بھی مردہ ہوچکی ہیں جو روح محر کی پکار کومحسوں نہیں کر سنتیں؟ نبی مکرم کے جن پروانوں کی روحیں ایمان کی جگل سے اب بھی روشن ہیں' وہ جناب رسالت مآ ب کا پیغام من رہے ہیں۔

مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی کا انقال 31 و مبر 1999 و کئی صدی کے آغاز سے چند منت قبل ہوا۔ ان کے حوالے سے روز نامہ"جنگ" (3 جنوری 2000ء) میں معروف صحافی جناب ہارون الرشید نے کالم لکھا۔ یہ کالم سید ابوالحس علی تدوی کی خواب میں جناب رسالت مآب کی زیارت کی تفصیل

#### 105

پٹنی ہے۔ اس خواب میں آپ نے مولانا ندوی صاحب سے دریافت کیا تھا کہ'' تم نے میری حفاظت کا کیا انظام کیا؟'' یہ واقعہ ہارون الرشید کو سپریم کورٹ کے شریعت نی کے جی ڈاکٹر محمود احمد خازی نے طایا۔ آئیس اے کے بروہی مرحوم نے سایا تھا۔ اس کالم کے چندا قتباسات طاحظہ فرما ہے:

اے سے بروہی مرح ہے سایا ما۔ ان ہم سے چید العبارات ما العدر ماہے۔

" بیآ شویں عشرے کا ذکر ہے جب مدینہ منورہ سے جنرل محمد ضاء الحق کے دفیق
کار جناب اے کے بروہی نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ مولانا الوالحین علی
ندوی صاحب جدہ سے بھارت جاتے ہوئے نصف دن کے لیے کراچی میں
قیام کریں گے۔ وہ ایک انتہائی پیغام لے کرآ رہے ہیں۔ لہذا صدر راولپنڈی
سے کراچی پینچ کر ان سے ال لیں .....جزل ضیاء الحق نے فورا ہی آ مادگی ظاہر
کی۔ تازے اے کے بروہی بھی ان کے ساتھ آئے۔
کی حاذے اے کے بروہی بھی ان کے ساتھ آئے۔

مدید منوره میں اے کے بروہی نے مولانا ابوالحس علی ندوی صاحب کو یکا یک اس حال میں دیکھا کہ اضطراب ان کے پورے پیکر سے پھوٹ رہا تھا... ابوالحس علی ندوی صاحب ایسے لوگ ایٹے اضطراب کا راز بیان نہیں کیا کرتے لیکن اے کے بروہی غالبًا اسی لیے مدینہ متورہ بلائے گئے تھے کہ پیغام سنیں اور پہنچا دیں۔ ابوالحن صاحب جنہیں محبت سے علی میاں کہا جاتا تھا نے خواب میں سرکار ہو المال کے نام المطابق کی زیارت کی تھی اور عالی مرتبت نے ان سے خواب میں یہ پوچھا کہ انہوں نے آپ کی حفاظت کا کیا انظام کیا ہے؟ جیسا کہ بعد میں علی میاں نے بیان کیا وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھے۔ لیکن کچھ دیر میں دوبارہ سوئے تو پھر سرکار گئی زیارت ہوئی اور آپ نے دوسری بارسوال کیا "تم نے میری حفاظت کا کیا انظام کیا ہے؟

رسول النطق کے دونوں امی اضطراب جرت رنج اور تعمیل کی آرزو کے ساتھ بہت دیر تک اس سوال برغور کرتے رہے کہ سرکار کے ارشاد کا منہوم کیا ہے؟
فاہر ہے کہ یہ نورالدین زگی کا سا معالمہ نہ تھا جب دو بد بخت یہودیوں نے مرقد مبارک میں نقب لگانے کی جسارت کی تھی۔ اب اس اشارے کا منہوم کچھ اور تھا۔ آخرکار وہ اس بتیجہ پر پہنچ کہ اس معاطے کو عالم اسلام کی سب سے بڑی ہاہ تھا۔ آخرکار وہ اس بتیجہ پر پہنچ کہ اس معاطے کو عالم اسلام کی سب سے بڑی ہاہ کے سردار جزل مجمد ضیاء الحق کے سردار جزل محمد ضیاء الحق کے سرد کر دیا جائے۔ ان کے زد یک اس پیغام کا مطلب بی تھا کہ سرکار کی سرز مین بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم خطرات سے دو۔ چار ہیں....ایک سادہ سے اور کھر ہے آدی نے سارا عرب جس کے حسن بیان کو بیار ہیں....ایک سادہ سے اور کھرے آدی نے سارا عرب جس کے حسن بیان کرتے کا مداح تھا صاف اور آسان الفاظ میں اپنا خواب وہرایا۔ خواب بیان کرتے ہوئے 73 سیالیہ عالم دین رو دیا۔ گداز اور درد کی شدت سے شاید اس کا بورا پیکری

#### 106

کانپ رہا ہوگا۔ بروہی روئے اور جھ ضیاء الحق بھی روئے کہ دونوں گریہ کرنے دائے دوئوں گریہ کرنے دائے دی تھے لیکن جزل کے لیے یہ فیصلے کی ساعت تھی۔ وہ زیادہ دیر رونہ سکا تھا۔ پانچ لا کھ فوج اور ایٹی پاکستانی کے سربراہ نے اپنے آنو پو کھیے گھر اکسار اور عاجزی لیکن تھکم لیج میں انہوں نے کہا کہ اگر آنجناب کو پھر حضور کی زیارت نعیب ہوتو نہایت ادب سے عرض گزاریں کہ پاکستانی فوج کا آخری سپاہی تک کث مرے گا گئین مدید مورہ اور حرمین شریفین پرآئی ندآنے دے گا"۔

(روزنامه "جلك" 3 جنوري 2000م)

مولانا علی میاں اور جناب اے کے بروئل نے رسالت مآب کے ارشاد مبارکہ کی جو تعبیر نکالی ممکن ہے وہ درست ہو۔ لیکن راقم الحروف کا ذہن ایک دوسری تعبیر کا میلان رکھتا ہے۔ جناب ہارون الرشید کے بقول جب مولاناعلی میاں نے خواب میں نی کریم اللہ کی زیارت کی تو اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ 31 دمبر 1999ء کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 84 پرس کی تھی۔ اس اعتبار ہے ویکھا جائے تو بینواب میارہ سال قبل لین 1988ء کے دوران دیکھامیا۔ 1988ء میں ملعون رشدی "شيطاني آيات" كمل كرچكا تفايا غالبًا اس كا ببلا ايديش ماركيث بيس آچكا تفارمولانا سيد ابوالحس على ندوی قلمی میدان کے عظیم شہوار تھے حضور اکرم اللہ کا خواب میں ان سے بیسوال! "تم نے میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟" اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مولانا علی میاں نے شاتم رسول ملعون رشدی کی بردہ سرائی اور زبان درازی سے آپ کی حفاظت کا کیا انتظام کیا"۔ آپ کا مولانا علی میاں سے بی تقاضا ان کے ادیب ہونے کی دجہ سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی ملک کے حکران نہیں تھے کہ جن سے سعودی عرب یا عالم اسلام کی حفاظت کا تقاضا کیا جاتا ۔ لفظی اور معنوی اعتبار سے جناب رسالت مآب کا بیرسوال حضرت حسان بن ثابت کو کافروں کے ججوبیہ اشعار کے مقابلے میں حضور ا كرم الله كى بدح سرائى كے تھم سے خامى مشابهت ركمتا ہے۔ حضرت ابوالحن على ندوى صاحب جيسے صاحب قلم محت رسول سے یہ بجا طور پر تو تع تھی کہ وہ ملعون رشدی کی خرافات کا جواب تکمیں۔ مزید يرآ ال مذكوره سوال ك الفاظ حضور اكرم الكلية ك ارشادات "وكون ب جومير ، وثمن س جمع بجائي" ے بھی خاصی مناسبت رکھتے ہیں اور بیسوال بھی آی اکثر کسی شائم رسول سے تحفظ ولانے کے لیے محابية عفرمات يتفيور (واللداعم بالصواب)

راقم الحروف كا مولانا الوالحن على ندوى كے خواب كى تعبير كے متعلق ميلانِ عالب يكى ہے۔ اگر اس خواب كى تعبير كے متعلق ميلانِ عالب يكى ہے۔ اگر اس خواب كى يجن تعبير درست ہے تو راقم الحروف كو يقين كامل ہے كہ آج كے دور يس حب رسول كا عظيم ترين تقاضا يہ ہے كہ حسان بن ثابت فى سنت پر عمل كرتے ہوئے سرور كونين خاتم الانبياء حضور اكر مسلقة كى ذات مقدم كے خلاف شيطانى ذريت لمعون رشدى اور ديكر شاتمان رسول كى مكروہ زبان درازيوں كا مقدور بحر جواب ديا جائے۔ اور سيرت رسول كى عالم كفريش بحر يور اشاعت كى جائے تاكہ

#### 107

اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا مور جواب دیا جاسکے۔ پیغیر اسلام کے دیگر مسلام کی جانے والی بیسازشیں یہود و نصاری کی بدتوای کی غاز ہیں۔ اسلام بورپ اور دنیا کے دیگر ممالک میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ متعصب بیسائی وصیونی مصفین کا جناب رسالت مآ ب کی ذات برکات کے بارے میں غلا تاثر قام کرنا ہمی سے بیسائی وصیونی مصفین کا جناب رسالت مآ ب کی ذات برکات کے بارے میں غلا تاثر قام کرنا ہمی اور آمریکہ اسلام کی جمولی میں کیے پھل کی طرح آگریں سے ہے۔ جوئی بیتاثر ختم ہوگیا تو پھر بورپ اور امریکہ اسلام کی جموبی میں کی چیل کی طرح آگریں سے اور قیامت سے پہلے بوری دنیا پر اسلام کے غلبہ کی پیشین گوئی عملی صورت بن کر سامنے آئے گی۔ اور قیامت سے پہلے بوری دنیا پر اسلام کے غلبہ کی پیشین گوئی عملی صورت بن کر سامنے آئے گی۔ اور وہ اگر ہم حقوق الرسول کو ام الحقوق کا نے ہیں تو پھر اس فریضہ کی اور گئی میں کوتائی نہیں کر فیا سے اور وہ چاہے۔ آئے سسکتی ہوئی انسانیت کو جس آ فاقی منشور کی ضرورت ہے اس کا سرچشم مرف ایک ہے اور وہ ہے ہیں۔ آئے سسکتی ہوئی انسانیت کو جس آ فاقی منشور کی ضرورت ہے اس کا سرچشم مرف ایک ہے اور وہ سے سے سرت سرور دو عالم الگھاتے۔ ۔ آئے سسکتی ہوئی انسانیت کو جس آ فاقی منشور کی غیرورت ہے اس کا سرچشم مرف ایک ہے ہیں تو کی بیسادری!



## ڈاکٹر امراداحد

# قانون تحفظ ناموس رسالت

# تاریخی پس منظر اور مخالفت کے اسباب

یا کستان میں توہین رسائت کے مرتلب لوگوں کو سزا دینے کے لیے قانون سازی کی ضرورت محسوس كرتے ہوئے قانون تحفظ ناموس رسالت ملط كى منظورى كا با قاعدہ مطالبہ 1983 ميس موا لا مور ش مشاق راج نامی وکیل نے انگریزی زبان ش Heavenly Communism نام ستاب لکسی جس میں اس نے اللہ تعالی حضورصلی الله علیہ وآلدوسلم اور اسلامی شعائر کا غال اڑایا۔ اس كتاب ير بورے ملك يل زيروست احجاج كيا حميا تو مجوراً حكومت في تعمل امن كے خطرے كى وجه ہے اس وکیل کو وفعہ (A) 295 کے تحت گرفآر کر لیا۔ 1984ء میں وفاتی شری عدالت میں جناب محمہ اساعیل قریش ایدووکیت کی طرف سے شریعت پٹیشن وائز کی گئی جس میں کہا گیا کہ تو بین رسالت کو قابل گرفت جرم قرار دیا جائے اور اس کی سزا موت مقرر کی جائے۔اس اہم مسئلے پر پورے ملک میں بحث و تحتیص شروع ہوگئ۔ ای دوران انسانی حقوق کے حوالے سے شبرت حاصل کرنے والی خاتون ایڈووکیٹ سماة عاصمه جيلاني نے اپني تقرير على حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے ليے نامناسب الفاظ استعال كيے۔ اس خاتون نے ''ائ' کے لیے "Illiterate" کا لفظ استعمال کیا جو یقیناً توہین آ میز ہے۔ اس پر • حومه آیا خار فاطمهٔ جو دین کی برجوش مبلغه اور اس وقت ایم این اے تحسیر \_ (محترمه مولانا امین احسن سلامی مرحوم کی خواہر نسبتی بھی شمیں) انہوں نے 1987ء میں قومی اسبلی میں با قاعدہ ایک ''بل'' 295(C) کے نام سے پیش کیا۔ اس مل کو تو می اسمبلی نے با قاعدہ بحث کے بعد منظور کر لیا۔ اس قانون کے مطابق تون ن رسالت کے جرم کے مرتکب مختص کے لیے عمر قید اور سزائے موت پر بنی وو سزائیں مقرر کر دی مکئیں۔ اس پر جناب محد اساعیل قریثی نے شری عدالت میں ایک اور پٹیشن وائر کر دی کہ تو بین الت كے جرم برعمر قيد كى مزا درست نبيس ہے۔ اس قانون ميں ترميم كر كے تو بين رسالت كى سزا بطور ۔ صرف ''مورتہ'' مقرر کی جائے۔ لہذا 1991ء میں (C) 295 کی حیثیت سے پورے ملک میں توہین

#### 109

رسالت کا قانون لاگو ہوگیا'جس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کلنش اور پوپ پال تک کواس قانون سے پریشانی لاحق ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی متحوری جناب محمد اساعیل قریش کا اصل کارنامہ ہے۔

ای طرح کا معاملہ قادیانوں کو فیر مسلم قرار دینے کا ہے۔ 1974 میں اٹھنے والی فتم نبوت
کی تحریک کے بنتیج میں اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس قادیانی مسئلے کو نہایت عمد و
طریقے سے قوی اسمبل کے ذریعے مل کر دیا۔ اگر چہ اس سے قبل مختلف عدالتی کیسوں میں قادیانوں کے
طلاف کفر کے نیسلے ہو بچے تنے مگر اس معاملہ کو قانونی حیثیت قوی اسمبلی کے فیصلے کے ذریعے حاصل
ہوئی۔ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کا قانون وفاتی شرکی عدالت کی ہدایت پر قوی اسمبلی کے ذریعے
ہوئی۔ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کا قانون وفاتی شرکی عدالت کی ہدایت پر قوی اسمبلی کے ذریعے
نافذ العمل ہوا ہے۔

قانون تحفظ ناموں رسالت کی محمت کیا ہے اور ید دنیا کی بچھ بھی کول نہیں آ رہا؟ اے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بدا اہم سوال ہے کہ پوری دنیا آخر اس قانون کو بھٹے ہے کیوں قاصر ہے؟ ای طرح اسلام کا ایک قانون ''قل مرد'' کا ہے جو موجودہ دنیا کے طق سے نیچ نہیں اثر تا۔ دنیا بھی مقبول عام تصورات بھی سے ایک تصور آزادی کا ہے۔ یعنی بر شخص کو آزادی حاصل ہونی چاہے کہ وہ جو چاہے مقیدہ رکھے اور جب چاہے اپنے نہ جب کو بدل نے۔ جبکہ اسلامی ریاست بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور فرجب افتیار کرنے والے مرد کی سزائل ہے۔ اس طرح اظہار دائے کی آزادی کا معالمہ بھی ہے۔ اور فرجب افتیار کرنے والے مرد کی سزائل ہے۔ اس طرح اظہار دائے کی آزادی کا معالمہ بھی ہے۔ ایک شخص اپنے مطالعہ اور خور وظر سے جو بھی رائے بیش کرتا چاہے آسے اس کی آزادی حاصل ہوئی ایک شخص اپنے مطالعہ اور خور وظر سے جو بھی رائے بیش کرتا چاہے آسے اس کی آزادی حاصل ہوئی جائے۔ وہ اگر رشدی کی طرح بخبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زعم کی زعم کی بہر ایجانتا چاہے تو اسے اس کا جہت ضروری بھی حق حاصل ہے۔ آن کی دنیا بھی رائ ان نظریات کا اصل سب کیا ہے؟ اسے جانتا بہت ضروری ہے۔

ونیا میں بیر مقبول عام تصورات میرودیوں کی طویل جدد جد کا نتیجہ ہیں۔ سیکول ازم کا نظریہ یہ

ہے کہ دین اور ریاست دوالگ چزیں ہیں۔ ریاست کا کوئی تعلق کی بھی خبہ ہے جیں ہوگا۔ اگر چہ دنیا

گل ہر ریاست کا ایک سرکاری خبب تو ہوتا ہے۔ مثلاً آج سیکول ازم کا سب سے بدا علمبروار امریکہ ہے

لیکن عیسائیت امریکہ کا سرکاری خبہ ہے۔ امریکہ میں سرکاری تعلیات عیسائی خبب کے حوالے سے

تی ہوتی ہیں۔ اگر چہ دہاں بھی قانون سازی کی سطح پر انجیل یا تورات کے کی علم سے ریاست امریکہ کو

تی ہوتی ہیں۔ اگر چہ دہاں بھی قانون سازی کی سطح پر انجیل یا تورات کے کی علم سے دیا میں رائ ہے۔

کوئی بحث اور سردکار نہیں ہے۔ سیکولر ازم کے نظریات پر بنی نظام گزشتہ دوسو بری سے دنیا میں رائ ہے۔

کوئی بحث اور سردکار نہیں ہوا۔ خدا رام اور God کوعبادت گا ہوں تک محدود کر کے 'در اسے ایوان حکومت اور

بیٹود بخود نافذ نیل ہوا۔ خدا رام اور God کوعبادت گا ہوں تک محدود کر کے 'در اسے ایوان حکومت اور

ایوان عدالت سے دلیں نکالا دے کر No Admission کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ مگل قانون کو قانون ساز آسمیلی کے مجبران کی اکثریت سے معھور کرالیا جاتا ہے اور عدلیہ بھی کی آ سانی وی کی قطعاً پابند نہیں

ہوتی۔ گویا سیکولر ازم کے تحت انسانی زعدگی میں غریب کی حیثیت میں ایک شیمے کی روگئی ہے جبکہ انسان

#### 110

کی اجہا جی زندگی کا اصل نظام رائے الوقت سیکولر ازم نظام کے تحت چل رہا ہے اور سیائ محاشی اور معاشرتی نظام دیوانی اور فوجداری قانون سب سیکولر ازم کے تالی ہیں۔ گویا دنیا کا 99 فیصد نظام لا دینیت ، رچل رہا ہے۔ اجہا جی زعدگی سے تمام خداہب کے عمل وطل کو یکر اور کلی طور پرختم کر دیا گیا ہے اور آئیس انفرادی زندگی تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس صورت حال بی اگر خدہب کے چھوٹے سے دائرے اور کوشے میں تبدیلی بھی واقع ہو جائے تو آخر کون سا بڑا فرق واقع ہو جائے گا؟ کوئی ہخص پہلے ہندو یا عیسائی تھا اور اب مسلمان ہوگیا تو اس سے ملک کے نظام میں تو کوئی فرق واقع نمیس ہوتا۔ لہذا سیکولر ازم کے تحت خدہب تبدیل کرنے کی آزادی بھی دی جاتی ہے اور بانیان غداہب کی ذات پر برحم کی برزہ مرائی کی بھی اجازے ہوتی ہے۔ عیسائی علیہ السلام کو "Son of God" قرار دیتے ہیں۔ کویا ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی حاصل جبکہ یہودی آئیس "Son of Man" قرار دیتے ہیں۔ کویا ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی حاصل جبکہ یہودی آئیس "Son of Man" قرار دیتے ہیں۔ کویا ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی حاصل

بیسب کچھ بہودی سازش کی کرشمہ سازی ہے۔ ببودی بہت چھوٹی می توم ہے۔ پوری دنیا میں میبود کی تعداد 13 یا 14 ملین سے سی طرح مجی زائد نہیں ہے جن میں سے 35 لاکھ میبودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اتن عی تعداد میں میودی امریکہ میں آباد میں جبکہ باتی بوری دنیا میں سیلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بوری ونیا کا کنرول حاصل کرنا جانبے ہیں۔ فاہرے کہ اگر سیاست کا رشتہ فدہب سے برقرار رہے تو یبود کو اپنے چیش نظر مقاصد میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس صورت میں نہایت قلیل اقلیت کیا کرسکتی ہے؟ لہذا يہود نے سياست اور فدجب كے باہى رضتے كومنقطع كر ويا۔ ال همن ميں جو آرورآف الجويماني (Order of Illuminati) تفكيل ديا كما قما اس كا "Insignia" آج بحي ایک ڈالر کے نوٹ پر موجود ہے۔ بہود نے سکولر ازم کو دنیا میں بدی طویل محنت کے بعد رائج کیا ہے۔ يبودى فمهب فيرتبلينى فمهب ہے۔ ووسى دوسرے فدهب كے بيروكاركو يبودى مناتے عى نيين كيوكلد یبودیت نسل پر مبنی ہے۔ اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عیسائیت میں تفریق پیدا کر ویں جیسے مسلمانوں میں عبداللہ بن سہانامی ایک میمودی نے تغریق پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ میرود نے عیسائیوں کو روله ننث اور يتعولك بن تقتيم كرديا- التقتيم س ببلي عيمائيول كم عبد اقتدار بن سودكي عمل ممانعت متی لیکن بردشنن کے ذریعے مبود بوں نے سود کو جائز کروالیا۔اس سودی نظام کی وجہ سے آج جس طرح بوری دنیا کی معیشت عالمی مالیاتی ادارول کی گرفت میں ہے ای طرح ڈیڑے صدی قبل بور بی ممالک کی معیشت پر بہودی گرفت مسلط ہو چکی تھی۔ علامد اقبال نے اپنے سفر بورپ میں اس صورت مال کا مثاہدہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ

فرنگ کی رگ جان منخ کیدو میں ہے

يكوار ازم كا نظرية فرب اور رياست كى جدائى كا نام ب جي جداقبال في يول عال كيا ب

ہوئی وین و دولت میں جس وم جدائی ہوں کی امیری ہوں کی وزیری

دیگر خداہب کے برعس اسلام صرف ایک خدہب نہیں بلکہ تھمل دین اور نظام زندگی ہے۔ انبذا کوئی

مجى الىكى شے جواس نظام كونقصان كينجاتى مؤاس كاسدباب مرورى بــــ

ارتداد کا مسلد کیا ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیب کے دوران مدینے کے یہود نے جب دیکما کہ جو مخص ایک وفعه حلقه مجوش اسلام موجاتا ہے چراس سے علیحدہ بی نہیں موتا تو انہوں نے

سوچا کہ کوئی الی عال جلتی عابی جس سے اسلام کی دھاک اور ساکھ مجروح ہو جائے۔ چنانچہ بعض

یبودی مج اسلام لاتے اور شام کو مرتد ہو جاتے تا کہ لوگوں کو اسلام سے منتفر کیا جاسکے۔ اگر اسلام محض ایک فدمب ہوتا تو مسلمانوں کے لیے ترک اسلام کے رائے کو کھلا رکھنے سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا لیکن

اسلام تو در حقیقت ایک عمل ریاستی نظام مجی ہے۔ لہذا ارتداد کا فتنداسلامی ریاست کی جزیں کھو محلی کرنے

ك لي نهايت موثر متعيار ثابت موكا- چنانچه اس فنن كاسد باب كرنے كے ليے "من بدل ديذ فاقلوء" کا تھم جاری کر دیا گیا۔ پس اسلامی ریاست کی حدود میں کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جاتا ہے تو وہ واجب

قل مرتد كى سزا ان لوگول كى مجمد ميں كيے آئے جو غرب اور رياست كو جدا مجمع بين جبك اسلامی ریاست کی بنیاد عی ندبب ہے۔لہذا فرب سے بغاوت در حقیقت اسلامی ریاست سے بغاوت

کے مترادف ہے۔ اسلای ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اگر سیاست کے نظریہ عی کو کمزور کر دیا جائے تو پھرخودرياست عي كي بنيادختم ہو جاتى ہے۔

اسلام کا نظام حیات کی مارا قانونی ڈھانچہ رسانت و نبوت محمد کی پر استوار ہے۔ ایک مخص بہت بھا موحد بھی ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں لیکن اگر وہ آپ صلی الله علیه وسلم کی رسالت و

نوت کوتنگیم میں کرتا تو وہ عقیدہ تو حید کے باوجود غیر مسلم قرار پائے گا۔کوئی محض کتنا بی متل عابد زاہداور ربيز كاركول نه مؤجب تك رسالت محمدي الله عليه وآله وسلم كا قلاده اس كي مردن على نبيس موكا وه برگز مؤمن نبیں موسکا۔اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے علامدا قبال نے کہا ہے کہ

به مصطفی برسال خویش را که دیں جمہ اوست اگر به او نه رسیدی تمام پلیمی است

دین تو نام بی محمصلی الله علیه وآله وسلم کا ب شریعت کا سارا وجودی آپ کی نبوت ورسالت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کا پورا نظام محرصلی الله علیه وا له وسلم کی مخصیت کے مرد محومتا ہے۔ اگر اس تعلق کو

مروح كرديا جائے تو كويا اسلام كى بورى عمارت زين بوس مو جاتى ہے۔ حضور کے ساتھ ایک بندؤ مومن کے رشتے اور تعلق کے بارے میں فرمایا میا کدان پر ایمان

لاؤ ان کی اطاعت کلی کرو اور تمام انسانوں سے برے کر انہیں محبوب سمجمور حضور نے فرمایا کہتم میں سے

کوئی مختص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اس کی اولاو ے یہاں تک کرتمام انسانوں سے۔ بھمتی سے آج ایمان کی بیٹرانط بھی امت کی عظیم اکثریت کے ذہوں سے نکل چکی ہیں اور جہال تک اتباع رسول اطاعت رسول اور محبت رسول کا معاملہ ہے اس سے امت برگانہ ہوتی جارہی ہے۔ ایک ہمجت جس کا تعلق ول سے ہے جبکہ اطاعت کا تعلق عمل سے ہے جونظر آتا ہے۔ ایک اور ضروری شے نبی اکرم صلی الله علیہ وآله وسلم کا ادب واحترام ہے جے قرآن مجید میں مخلف مقامات پر مخلف اسالیب میں بیان کیا ممیا ہے۔ بقول شاعر

ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر للس هم كرده مي آيد جنيد و بايزيد اي جا اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک قانونی اور دوسری جذباتی۔ قانونی بنیاد کا تقاضاً تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے سرتانی ندکی جائے ان سے تجاوز ِنہ کیا جائے۔مسلمان فرو ہو یا ریاست دونوں قرآن وسنت کے دائرے کے اندر اندرآ زاد ہیں لیکن انہیں ان حدود سے تجاوز کی اجازت نیس ہے جبکہ حضور کا اوب و احترام اسلام کے نظام معاشرت اور اسلامی تہذیب میں کی رکی اورتسلسل کا ضامن ہے۔ اسلام معاشرے کے استحام کے لیے ایک ستون اگر دستوری و قانونی جواز فراہم کرتا ہے تو دوسراستون حضور سے جذباتی محبت اور آپ کا اتباع ہے۔ اگر حضور ً کا ادب واحز ام اورآپ کی اتباع کا جذبه کمزوریز جائے تو اسلامی تہذیب کی بنیاد ختم ہو کررہ جائے گی۔ ا كبرك وضع كرده وين الى ك اندرجى يى فتدمضم تعا- اس وقت بدنظريد پيش كيا عميا تعاكد دین کی اصل تو حید ہی ہے' رسالت وغیرہ کی چنداں اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہاس سے امت مجمر کاکشخص ختم

ہور ہا تھا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے مجدوالف وائ کورے موے۔ بقول اقبال

ده بند می سرمایه ملت کا جمهبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

مجنع احدسر مندئ حضرت مجدد الف وانى كے مكاتب ميں اجاع سنت يرجس قدر زور ديا ميا ہے اس کا عام آ دمی تصور بھی نہیں کرسکتا۔

اگراتو بین رسالت کا قانون موجود ند موتو اسلام اور یا کتان کے دشنوں کوموقع مل جائے گا کہ وہ جاری معاشرتی اور لی زعد کی کے جذباتی مرکز ومحور کومنبدم کردیں۔ اس سے مسلمانوں کی جمعیت کا شرازہ بھر کررہ جائے گا۔ چنانچ علامہ اقبال نے "دابلیس کا پیام اپنے سیای فرزندوں کے نام" بایں الفاظ فل کیا ہے۔

وہ فاقد کش کہ موت سے ڈرٹا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال وو

**0....0....0** 

and the control of th

To some and the some and the sound of the so

and the control of th

# و ایک مگین جرم:

یہ تو ہے ایک عام شہری اور اس فحض کا جن جو عدالت کی کری پر بیٹھا ہے۔ اب کوئی ان بھل کے اور کے اور کے اور اس فحض کا جن جو عدالت کی کری پر بیٹھا ہے۔ اب کوئی ان بھل کے اور عدون ورجہ زیادہ ہے اور اس کی عزت کا جو تھا ان عام انسانوں مصل اور آ قاتبلیم کرتے جن اس کی عزت کا جو تھا ان عام انسانوں کے برابر کیون کی تکریم تو اس کرتے کا جن

#### 114

ما تکا جائے اور تو بین رسالت کو بالکل معمولی بات سمجما جائے۔

اس کے علاوہ اس تھین جرم کو اس تھلہ نظرے دیکنا چاہیے کہ جولوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں کیا وہ اپنے دین فدہب کا کوئی تھم پورا کرتے ہیں؟ ہرگر نہیں کوئی فدہب بھی بالخصوص دین عیسوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دین کے رہنما کا جائے ۔ اگر پکھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس بات کے حق دار بن جاتے ہیں کہ انہیں سخت سے خت سزادی جائے چہ جائیکہ انہیں سزا سے مشکی قرار دینے پرضد کی حائے۔

تو بین رسالت کا جرم دراصل ایک سوچی مجی شرارت ہے جس کا آ جاز سلطان عبدالرحن ان اللہ والی اندلس (206-238ھ) کے عہد جس ہوا تھا۔ اس زمانے جس اندلس کے عیسائی فرانس اور پراگال کی اعداد سے اپنی طاقت بوھا رہے سے اور اس سلط جس انہوں نے بید طریقہ بھی افتیار کیا تھا کہ سرچرے پادری سر پازار رسول الشرطی الشعلیہ وسلم قرآن اور دین اسلام کے ظاف برزہ سرائی کرتے سے۔ سلطان انہیں پکڑ کر قاضی کی عدالت جس پیش کرتے ہے۔ قاضی انہیں قرک کر قاضی کی عدالت جس پیش کرتے ہے۔ قاضی انہیں قل کرنے کا علم دیا تھا اور عیسائی اس طرح مرنے والوں کو شہید اور ولی مشہور کر کے ان کی قبروں کو زیارت گاہ یا در پول نے ملک سلسلہ اس طرح رکا کہ ذی شعور اور حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ پاور پول نے ملک سلسلہ اس طرح رکا کہ ذی شعور اور حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ پاور پول نے ملک سے کرکا نفرنس منعقد کر کے بید فوق کی جاری کیا کہ ہی طرح جین نائر درجہ پاتے ہیں۔ مسلم موزیوں نے ان لوگوں کو ناعمنین کا نام دیا ہے۔

پین کے بعد بہ حافت بھارت کے ہندوؤل کے جے میں آئی کہ انہوں نے صدیوں بعد دین اسلام اور مسلمانوں کو ب اثر بنانے کے لیے شدحی کی تحریک شروع کی اور مبینہ طور پر ایک وفد یہ معلوم کرنے کے لیے بین بھیجا کہ کیا گیا تدابیر افتیار کر کے اس ملک سے مسلمانوں کو خارج کیا گیا تھا۔ اور یہ وفد وہاں سے لاعنین کے کردار کا تخد لے کر لوٹا اور یہاں ہندوستان میں تو ہین رسالیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں اگریزوں کی حکومت تھی جو اپنی رسوائے زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت ہندوسلم اختلافات کو بدھانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے تو ''در کھیلا رسول'' کے ناشر راج پال کو بھی معموم قرار دے دیا تھا۔ لیکن یہ معالمہ غیرت مند مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جس ہندو نے بھی تو ہیں رسالت کا جرم کیا اے کیفرکرداد کو پیچایا۔

اس جرم کی مصدقہ تاریخ کی ہے اور کہا جاسکا ہے کہ ان دنوں بھی جو فض بے جرم کرتا ہے اس کا وی رشتہ انہی شریروں سے جڑا ہوا ہے جنوں نے اس کا آ عاز کیا تھا۔ جال تک دین اسلام قرآ ن اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے ان کی شان میں تو خدا کے فضل سے اضافہ ہوا ہی ہے۔ ہادی بری کی ذات والا صفات اور دین اسلام کے اصول ماضی میں بھی آ قاب جہاں تاب کی طرح روثن شے۔ آج بھی روش جی اور ان شاء اللہ سنتہل میں بھی روش رجی کے قصور اندھی چھاوڈ کا ہے جمہ

#### 115

آ فآب كالبيل\_

کوئی بھی وانا محض اس معاطے پر خور کرے گا تو یہ بات آ سانی ہے اس کی سجھ میں آ جائے گا کہ تو بین رسالت ہر کھاظ سے ایک علین جرم ہے اور یہ جرم کرنے والے کے لیے رعایت بلاب نہیں کرنی چاہئیں بلکہ اس کی سزا پر حانے کا اجتمام ہونا چاہے۔ ایسے محض کی حیثیت اس فتد گرکی ہوتی ہو ۔ جو پر اس بستیوں کو نذر آ تش کرنے کے لیے مٹی کے تیل کا کشتر اور ماچس لے کر گھر سے لکل کھڑا ہو۔ اس کی دریدہ دبنی لا کھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو رنجیدہ کرتی اور دلوں میں غصے کی آگ بر کائی ہو۔ اس کی دریدہ دبنی لا کھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو رنجیدہ کرتی اور دلوں میں غصے کی آگ بر کائی ہے۔ بہودہ کتاب لکھ کر ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کو رنجیدہ اور مشتعل کیا تھا۔ کیا گوئی خض جابت کرسکتا ہے کہ اس نے اس بہودگی سے انسانی معاشرے کی کوئی خدمت کی؟ ہر گرفیس۔ اس نے تو اپنی جہالت اور مسلمان اسے اس طرح اللہ کا کلام معاشرے کہ کوئی خدمت کی؟ ہر گرفیس۔ اس نے تو اپنی جہالت اور مسلمان اسے اس طرح اللہ کا کلام مائے اور اس سے در بنمائی عاصل کرتے ہیں۔

تو بین رسالت کے قانون کی مسّوفی کا مطالبہ دراصل وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی برهیبی سے اسلام وشنی کے مرض ش جی جانوں کی مسّوفی کا مطالبہ دراصل وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی برقجہ دی اسلام وشنی کے مرض ش جی درست نہیں کہ اس قانون کا سہارا لے کر بے گناہوں کو سزا دلوا دی جاتی ہے۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں لیکن اگر اس کا امکان ہو بھی تو یہ امکان تو چوری ڈیکٹ مل عمد اور دیگر تمام جرائم میں مجمع موجود ہے۔ چالاک اور بارسوخ لوگ بے گناہوں کو مقدمات میں چسنوا کر سزا دلوا دیتے ہیں تو کیا یہ سب قانون منسوخ کر دیے جائمیں؟

یہ بات انساف سے عین مطابق ہے کہ تو بین رسالت کے مرتکب بدیخوں کو لازی طور پر سزا دی جائے بلکہ موجودہ قانون کے مطابق جو سزا دی جاتی ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور دوسرے شاہب کے شریف طبع لوگ ایسے مجرموں کو خود عدالت میں پیش کریں۔ ایسے مجرموں کی پشت پنائی تو جرم میں شرکت ہے جو کی مہذب جنس کو زیب تیںں دیتی۔

**•**---•

water the state of the state of

\_\*\*\* \* \* \*.

1160 T

## مخمر عطاء التدهيديني

# قانون توبين رسالت على عين تنبريلي محركات ومضمرات

مور حد 14 بون 99ء کوتو ی اخبارات میں شائع ہونے والی خر کے بطابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے تو بین رسالت کے تحت FIR کے اعدائی کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی کے اوائے وقت میں جھنے والی خرکامتن ملاحظہ ہو:

مخضريس منظر

أولي بحق والأعمين أن معاسطة برقور كريب كالتوبيد بإبعا

#### **8117**

ن المار الم

295 - ي كا قانون 1986 و من بناجش كي رويت كتاخ رسول كي مزا مزائ موت ركي می اس اسال وقعد کی معد 17 می 1986 مو عاصمہ جا گیر کی طرف سے رسول اکرم اللہ کے خلاف عسافانہ جارت می لیدا اس قانون کی مظم طریع سے خالفت سب سے پہلے قادیانیوں کی طرف ے می گئے۔ انہوں نے مطلم برو پیکنٹرے کے زور پر بالا خرائے قومی اور عالمی سطح برمجنونات مم جوتی میں تبديل كرديا يورب وامر عدا ت كل النالي خفوق في ومجارا من جيل بيل - قاديا يول في يرى مهارت اور عالاً كي سيمغرب من مهم علائي كربية قانون اتسائي حقوق كي ياني سيد الل مغرب مسلمانون اوران ك ويعبر والله كالمان مليلتي جلول والعض اور تعصب سے باہر نبيس لطے۔ وہ ان كى تو بين كم بر موقع کو ندمرف حق آ مرید کہتے ہیں بلکہ اے اپنے اس تعیاقی مرق کی تسکین کے لیے استعال میں كرت إن اللان رشدي مليه المون شائم رسول الله كان مايت من في فوعك كر كفر يه وما مغرب ے ای تعصب کا شاخیانہ ہے۔ قادیانیت پر جوخود مرزا قادیانی کے بقول اُنگریز کا کاشٹ کیا ہوا تودائے ان کی عنایات دستی چیپی نیس میں۔ وہ اینے کاشت کیے ہوئے یودے کو ہر صورت میں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذِا الل مُعْرَبُ کے قادیانیوں کی قانون تو ہیں رسالت کے خلاف دُہائی کو غیرمعمولی امیت دیتے' ہوئے اُس سُمُلُدُ و آئی خارجہ یالیسی کے اہم اُجاف سے مسلک کر دیا۔ عیوا میں یا کتان کی فماسندگی كرت والي أيك قادياني معسور آجري كوسفول سے فاد انبول كي ورخواست كو اسائي تحوق ميفن ميں يذيراً في في - امريك من قاديانون في طرف سے لابك في في - بلا فرقاديانون في كوشفوں كے متبع من 1987ء میں امریکی بینٹ کی خارجہ تعلقات سیمی نے قرارداد یاش کی جس کا ذکر آ کے اس رہا ہے۔

كاكدلايين ردائك برفاظ ستاتيس يجين نأبو ليتواد يباتري كرسا The grant and the state of the second ر المارات على شائع بون والى خر كر بطابق وزيراعظم ميان کے تحت FIR کے اعدائ کے قانون میں ترقیم کی منظوری دے دی المعن طاحظه بو. معن طاحلم مو يف نے وقائی وزير غراجي و اقليتي امور بينر بايد ظفر الحق مالت کے مید دافعات میں FIR کے اندائج کے یک دے دی ہے۔ یہ اعشاف قوی اسمبل کے رہن اور ہے۔ یہ ایک رون جولیس نے بیٹر راج ظفر الی کی در صدارت اسلام ان الركت كي بعد محافيول ب يات چيت كي دوران مي نے خلف علاقول على جاكر ذاتي طور پر جو سروت مات آلى يكر جال جائدادكا مبلك واكاني ال قريب مينا تيون كواغدر برينز كرن يح لي يولين في خلاف توبين رسالت كالمجموع في حدد ويا جاتا ہے۔ لم ني مالت كا ميرك جهال توبين دمالت كا مبيز قے کے المجی شرت کے مال دوایماندار اور سے مسلمان الميس- وي مشر ايس ايس في اور أن حار افرادسميت ین اس واقعہ کی تحقیقات کرے کی اور امر تفتیش کے و مین کی ربورث پر FIR درج کی جائے گی۔ انہوں کا اور برمیزگار عیسائی تو بین رسالت کا سوچ بھی نہیں

700-1820-

#### 118

پاکتان میں مغربی صیبونی لابی کے سرمائے کے چنے والی NGOs کی سرگرمیوں اور قانون تو ہین رسالت کے خلاف مجنونانہ مہم جوئی میں اضافہ ساتھ مواجد قادیانیت اور میودیت کے درمیان عالمی سنج پر گئے جوڑ پاکتان میں انسانی حقوق کی علمبردار NGOs کے نیٹ ورک کی صورت میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ 1987ء میں پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن قائم کیا عمیا جس کی موح مدال عاصمہ جبا تکیر آئی ۔ اے رحمٰن و دیگر قادیانی ہیں۔ اس کمیشن نے روز اول بی سے قانون تو ہیں رسالت کے خلاف زہر افضائی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس سازش میں گئے رہے کہ کی طریقہ سے عیسائی اقلیت کو اس قانون کو ہین کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس سازش میں گئے رہے کہ کی طریقہ سے عیسائی اقلیت کو اس وصولیا بی کے لیے انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں نے قانون تو ہین رسالت کے خلاف بعض جذباتی وصولیا بی کے لیے انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں نے قانون تو ہین دسائی انگیت کا ایک تام نہاد علمبرداروں کے تام نہاد تانون انہ ہو جائی ایک تام نہاد تانوں کے خلاف ہم کیا ہوئے کہ سائی تام نہاد تا تانوں کو تام کیا ایک کردہ میں جب سلامت میں دھرت میں کہ سائی اقلیت میں اپنا اعتبار قائم کیا اور عیسائی تاکسوں کو 295 میں کے خلاف تح کیک چلانے کے لیے منظم کیا۔

جرمن آ مربطر کا معروف تول ہے کہ ایک جموث کی بھراداس قدر شدت ہے کی جائے کہ وہ بلا خریج دکھائی دے۔ انسانی حواس سامعہ اور وہنی ڈھانچہ کچھ اس طرح استوار ہوا ہے کہ کسی چزکو بار بار سننے ہے اس کا تاثر ضرور قبول کرتا ہے۔ انسانی نفسیات اور حواس کی اس کروری کو مغربی ذرائع ابلاغ نے بحر پور طریقے ہے Exploit (استحصال) کیا ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے قانون تو بین رسالت میں تبدیلی بھی عالبا اس بے بنیاد اشتعال انگیز اور جارحانہ پراپیکٹر وہم کے اثرات کا تیجہ ہو گزشتہ چند برسوں سے بعض میسائی تنظیموں انسانی حقوق کی علمبردار NGOs نے شروع کر رکمی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی دفتر خارد برمن حکومت اور مغربی یا دول کے تواثر سے تقیدی بیانات نے بھی ماری قیادت کو متاثر کیا ہے۔ حکومت یا کتان پر گزشتہ کی برسوں سے امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ماری قیادت کو متاثر کیا ہے۔ حکومت یا کتان پر گزشتہ کی برسوں سے امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ دہ قانون تو بین رسالت میں کے دائیں نے معلوم ہوتا ہے اس دباؤ کے خلاف مؤثر مزاحمت میں قدرے کی واقع ہوئی ہے۔

گزشتہ سطور بیں قانون تو بین رسالت کی مخالفت کا مختر لیں منظر اور اشارات دیے گئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناموس رسالت ملک کے خلاف برپا کی جانے والی اس نامعقول تحریک کے لیس پردہ عالمی قوتوں کی سرگرمیوں کا مفعل سروے پیش کیا جائے۔ اس کے مطالعہ کے بعد عام قاری کے لیس پردہ عالی قوتوں کی سرگرمیوں کا مفعل سروے پیش کیا جائے اس کے مطالعہ کے بعد عام قاری کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ آخر وہ کون سے اسباب ومحرکات بیں کہ مکومت پاکستان اس حساس مسئلہ پرمسلمانوں کے جذبات کونظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسا قدم افعانے کا ارادہ رکھتی ہے جو اس کی اپنی ساکھ کو مجرور کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آئیدہ سطور میں بحث کو درج ذیل نکات بیس کھیلایا گیا ہے۔

119

6- بلا جواز عيسائي رومل .... چند منتخب واقعات

7- پرونی دباؤ کے حکومت پاکستان پر اعتراضات 8- پاکستان بیس عیسائی اقلیت سے سلوک

9- قانون تو بین رسالت ملکی می تبدیلی کے مضمات 1- امریکہ اور ہور پی ممالک کی پیجا تغنید اور ناروا حداخلت 2- فعلوط کی مہم 3- ایمنسٹی انٹرلیشنل کامنفی کروار

4- آنجمانی بشت جان جوزف کی مجنوبانه جدوجهد

5-جیس صوبہ خان کی عیسائی تظیموں کے خلاف فروجرم

1- امریکہ اور بور پی ممالک کی بے جاتفید اور ناروا مداخلت

معروف کالم نگار اور ناروے کے موجودہ پاکستانی سفیر جناب عطاء الحق قامی نے اپنے ایک انٹرو یو میں کہا تھا''میں سجستا ہوں کہ یور پی مغربی دنیا کلیسائی ہے لیکن انہوں نے سیکولرازم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ ہم عملی طور پر سیکولر میں لیکن ہیرونی دنیا کے سامنے خود کوخوتخوار اور جنونی نہ ہی کے طور پر چیش کرتے ہیں''۔ (نوائے وقت 10 فروری 1998ء)

میں مغربی دنیا کے رویہ کے بارے میں قائی صاحب کی رائے میں تھوڑا بہت تعرف کر کے پہر کھی مغرف ابہت تعرف کر کے پہرکتے کا میلان رکھتا ہوں کہ ' جب اہل مغرب کا مقابلہ عیسائی چی سے ہوتا ہے تو وہ ' سیکور'' جاتے ہیں اور جب ان کا داسطہ اسلامی دنیا سے پڑتا ہے تو وہ یکدم' کلیسائی'' ہو جاتے ہیں'۔ راقم الحروف نے اپنے ایک مغمون'' قانون تو بین رسالت گا انسانی حقوق اور امر کی مداخلت' (شائع شدہ روز نامہ'' جنگ'' کا کست تا 10 اگست 1997ء چار اقساط) میں مغربی دنیا کی طرف سے قانون تو بین رسالت کی مخالفت کے اسباب وعوال کا معروضی جائزہ لیتے ہوئے منجملہ دیگر باتوں کے تحریر کیا تھا:

"امریکہ و پورپ کی حد تک مغربی دانشور فدہب خالف رویوں کا حال نظر آتا
ہے لیکن وہ ابھی تک مغرب اور اسلام کے تعلقات کوسیلبی جنگوں کے تناظر میں
دیکھتا ہے۔ اپنے خودساختہ مغروضات کی وجہ ہے وہ اسلام کے بارے میں سخت
خدشات کا شکار ہے.... امریکی سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا طرز
عمل اس کے بیکس ہے۔ وہ پاکستان کے عیسائیوں کے حقوق کے تحفظ کو محض
اس بنا پر اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہم فدہب ہیں۔ بیشیا کے
ملمانوں کی تسل مشی پر ان کا دوگل ایک سطی بیان بازی ہے آگے نہ جا سکا"۔
گزشتہ دو سال کے دوران ان موضوعات پر وسیج لٹر پچر کے مطالعہ کے بعد راتم الحروف اس

#### 420

تیجہ پر پہنچاہ کہ امریک اور یوزپ آنبانی جنون کوصل اپی تنافی استعاریت اور نہای غلب کے لیے ایک "جنچاہ کے اللہ ایک مسلوات اور ایک "جنوں کے ایمی تعلقات میں وہ انساف مسلوات اور برا برای کی ایک ایک ایک کی ایک کا ان اور سرق کے ان او

گزشته دل برسول على امریک جرمی اور دیگر اور فی ممالک کی طرف سے حکومت پاکتان پر مسلسل دباذ ڈالا جاتا رہائے کہ دو قانون تو بین رسالت ملک کو واپس لے اور بیبائی اقلیت کو ساوی حقوق عطا کرے۔ پاکتان کی بیبائی اقلیت کے بارے علی سیکولر ازم اور ''انسان دویق' کے بیبائی اقلیت کے بارے علی سیکولر ازم اور ''انسان دویق' کے بیبائی اقلیت کے بیبائی اور بیبائی جروار اس قدر حماس دافع ہوئے ہیں کہ بیبال کوئی معمولی ساور تھو بھی بیٹی آ کے ان کی طرف کے تدہی احتجابی بیبائی رکھتا۔ امریکہ اور بیبر بی ممالک کی طرف سے قانون تو بین سالت کے خلاف نہا ہے۔ اسکسل سے اندرونی سواطلت کے خلاف نہا ہے۔ اسکسل سے امریکہ اور بیبر بی ممالک کی طرف سے قانون تو بین سالت کے خلاف نہا ہے۔ اسکسل سے احتجابی بیانات دیے واقع کے بیبائی کوئر تیب وے ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہی مدون کیا۔ احتجابی بیانات دیے واقع کے تو ایک محتفل کیا ہی مدون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب وے ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہی مدون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب وے ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہی مدن کی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب وی ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی دون کیا۔ اسکان کی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی کوئر تیب ویہ ویا جائے تو ایک محتفل کیا ہوئی کوئر تو ایک کوئر تیب ویہ ویک کوئر تو ایک کوئر تو کوئر

جاسکا ہے۔ کاش کر کوئی "اسلامی حقوق کمیشن" ان موضوعات پر تحقیقات کر کے مسلمانوں کی راہنمائی کے راہنمائی کرے کہ سلمانوں کے خلاف" جد واحد" کی صورت میں سازشوں میں معروف ہے کر مسلمان اختیار کا شکار ہیں۔ ذیل میں چند فتیب واقعات کا ذکر بطور تموند کیا جاتا ہے۔

1- ابریل 1987 و امری سیف کی خارجہ تعلقات کی کمینی نے پاکستان کو چوسال کے عرصہ میں چارارب دو کروڑ ڈالری الدادی فراہی کے لیے قرارداد متفوری اس الدادی پینے میں کی پلیل دفعہ "انسانی حقوق کے احرام اور خدمی آزادیوں کی پاسدادی" کی شرائلا شامل کی مسلمہ

پاکستان اور امریک و وطرف تعلقات میں اس طرح کی شرائط تعب اکیر تعبی میں ہی وجہ ہے کہ پاکستانی اخبارات نے اس خرکو شرمر خیول کے ساتھ شائع کیا۔ نوائے وقت نے 25 اپریل 1987ء کی اشاعت میں صفی اول پر چرکالی سرخی ان الفاظ میں لگائی "امریکی الماد کو جمبوری عمل انسانی حقوق اور ذہری آزادی سے مشروط کر دیا گیا" .... معروف محائی جناب ارشاد احریح قانی صاحب نے 5 می 1987ء کو روز نامہ" جنگ" میں "مشروط امریکی المداد اور پاکستان کی روئل کے عنوان سے مقصل تجریاتی مضمون قلمبند کیا ۔ اس مضمون میں انہوں نے امریکی مینٹ کی خادبہ کمین کی رپورٹ سے اصل اقتباسات محمون قلمبند کیا ۔ اس رپورٹ کی چرا 326 خور طلب ہے۔ اس کی روسے امریکی صدر پر پابندی عائم کی گئی میں کہا و مریکی صدر پر پابندی عائم کی گئی اور ہو ہر سال مشیقیت جاری کریں گے کہ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کرنے میں نمایاں ترتی کی ہے۔

اس پیراگراف کے ذیلی مکت 4 میں بیب وغرب گرسو ہے سی محصنعو بے کے تحت ایک شرط یہ بھی

رکی گئی تی اصل الفاظ ملاحظ فرائے ۔ امر کی معدد بدی موفقیت وین سے کہ محومت اللہ الفاظ ملاحظ فرائے ۔ امر کی معدد بدی موفقیت ویں سے کہ موفق سے باز آ رسی ہے اور ایسی تمام مرکزم بال فیتم کر دیتی ایسے جو بڑی آزاد ہوں برقد بن عائد بحرق میں کئے ۔ اس

امریکی بینٹ کی خارج کیٹی کے الداوی پہلے سے معیدہ مجھوٹ میں کی طرفہ نظر وانی . کی تھی۔ اس نظر وانی کے چین بیشت قامیا غدل کی کوشٹول کا خاصا دلل تھا۔ پاکستان کو نعر کی الداد سے

محروم كرك وه الله وفن طلت حكومت باكستان برائية وبالاكويد حالا جائية تحف المستند المستند المستند المستند المستند والمستند والمراح والمائية المستند والمستند والمستند

وى در من قائد تراب اختلاف ب تطريعه في البون سنة ملاقات ك بعد بيان ويا" تيرى

ت الله المالية المالي حقوق بنخب حكومت الواستفظائد التظابات سي مشروط كروى جائد - جرمن المعادية المالية المالية

3 - الله 1994ء كا بجك على برطانوى وفتر خارج كا يدييان جهنيا الفترى وفتر خارج كا يدييان جهنيا الفترى وجهن كا أون الله الله الله الله الله وستاك بوكا" يديات وبن على الله كدان وفول باكستان بل سلامت المسح كيس بالى كورث بين وريهاعت تفاراس جركمتن كيد جيل بحى قود طلب بين:

فینل می استروایت اورفنل الی کے ایک دشتہ دار کو گرفار کیا جاچا ہے فینل میں ایک دشتہ وار کو گرفار کیا جاچا ہے فینل میں دھایت کتاب کا در عنایت نے دہت کا

ا من المراق الموالي معامل کو ہوا وي تھي۔ برطانوي حکومت بشھر ہے کہ ان طربول کے۔ خلاف الزامات عدالت میں پیش کیے جا کیں گے۔ برطانوی حکومت کل سیخ کے ا

مقدمه رجى نظرر مح موت ب اوريد منك باكتان كماته اعلى على يالتان

#### 122

امر کی نائب وزیر خارجہ رائن رافیل مارچ 1996ء میں پاکستان کے دورہ پر آئیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی تقاریر اور بیانات میں تواٹر سے قانون تو بین رسالت پر تقید کی۔ روزنامہ نوائے وقت کی 8 مارچ 1996ء کی ایک خبر طاحظہ فرمائیے۔

"امریکہ نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تو بین رسالت کے توانین منسوخ کر دے کیونکدامریکہ کے مطابق ان قوانین سے فہری عدم رواداری بوج ربی ہے۔ امریکی نائب وزیر خادجہ رابن رافیل نے بینٹ کی سب کمیٹی کو بتایا کہ تو بین رسالت کے قانون سے فہری عدم برداشت کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ امریکہ نے بار باریکھے عام ان قوانین کوختم کرنے کا مطالبہ کیا"۔

-5

-8

24 جولائی 1997ء کو پاکستان کے تمام قائل ذکر اردوا خبارات نے سب سے بڑی سرخی بھی اوگائی کہ امریکسنے باکستان پر زور دیا ہے کہ تو ہیں رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ اس خبر پر پاکستان کے حب وطن طلقوں نے شدید روگل کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان کے اندرونی معاطات میں مداخلت قرار دیا۔ راقم الحروف نے اس خبر کے خلاف روگل کے طور پر ایک تفصیلی مقالد' قانون تو ہین رسالت گانسائی حقوق اور امر کی مداخلت' تحریر کیا تھا جو روز نامہ جنگ لا مور کراچی راولپنڈی اور ابندن سے بیک وقت 6 اگست 1997ء اور 10 اگست 1997ء کے دوران چارفسطوں میں شائع ہوا تھا۔

ہفت روزہ آواز انٹریشنل لندن نے کیم اگست 1997ء کوامر کی حکومت کے حوالہ سے خبر شائع کی دکھنٹن انتظامیہ نے پاکستان پر تو ہین رسالت کا قانون منسوخ کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ کا محرلس کی منظور شدہ وفتر خارجہ کی رپورٹ بیس کہا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین اسلام کو مملکت کا خرب قرار دیتا ہے۔ 1986ء سے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے ذریعے نبی اگرم کی تو ہین کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان بیس اقلیتوں پرمظالم ہورہے ہیں۔ تو ہین فدہ ہی قانون سے اقلیتوں کے خلاف تشدد کو ہوا کی ہیں۔ تو ہین فدہ ہی کے خلاف تشدد کو ہوا کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ بار بار پاکستان پر زور دے چکا ہے کہ تو ہین رسالت کا قانون شم کیا جائے کہ تو ہین رسالت کا قانون شم کیا جائے کہ تو ہین رسالت کا قانون شم کیا جائے ''۔

7- ''پاکستان میں فرہبی توانین اشتعال انگیز ہیں انہیں کا تعدم قرار دیا جائے.....امریک'' 8 مارچ 1996ء کے روزنامہ جنگ کی بیر سرخی تھی۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ''بیر توانین دوسرے غداہب کے لوگوں کے خلاف تنگ نظری کے حال ہیں۔ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حکومت انہیں مسلم قرار نہیں دین'' ..... یہ بیان بالکل قادیانی اسلوب کا حامل ہے امریکی حکومت نے اسے محض دہرانے کا تکلف کیا۔

1995ء میں جب سلامت مسیح کیس زیر ساعت تھا جرمنی کے صدر اپریل 1995ء میں

#### 123

ا ما تك تشريف لائ ان كا مقصد وحيد باكتاني حكومت برقانون توان رمالت كرسليل

16 اپریل 1995 وکوجرشی کے صدر کا بیان طاحظہ فرمایئے۔ (روز نامہ" جنگ" لاہود) ''جرشی کے صدر ڈاکٹر روش ہرزوگ نے کہا کہ ہم قانون توہین رسالت کو تبدیل کرنا چاہجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون تو ہین رسالت کے حوالے سے

نہ صرف مدر فاروق لغاری وزیراعظم بے نظیر محثو سے بلکہ قائم سرّب اشکاف میاں محد نواز شریف سے بھی مختلو کی اور اس قانون کے تحت سزا کو سخت قرار

دیتے ہوئے اے زم کرنے کی تجویز ڈیش کی "۔

پاکتان کی جنونی عیمانی تظیموں نے لائ پادری ڈاکٹر جارج ایل کیری کی منت ہاجت کی کہ وہ پاکتان آ کر قانون تو بین رسالت کے خلاف ان کی جدوجہد میں ان کی اخلاتی مریری و ایداو کا فریف سرانجام ویں۔ و مبر 1997ء میں آرچ بشپ آف کنٹر بری ڈاکٹر جارج ایل کیری پاکستان تظریف لائے اور آتے ہی اس "جہاد" میں ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے پاکستانی حکام پر زور دیا کہ ناموں رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے۔ (جنگ 5 ومبر

پاکتان بل مجری اور بعض میای جاعوں کے راہماؤں نے ان کے بیانت کو پاکتان کے اندرونی معاطات بل ماضلت قرار دیتے ہوئے اس کی قدمت کی۔ فرائع ابلاغ نے بھی انہیں سخت تقدد کا نشانہ بنایا۔ روزنامہ دخرین 'نے 7 دمبر 1997ء کوایے ادار بے بل لکھا:

"اییا محسوس ہوتا ہے کہ انگلتان کے "لاٹ پاوری" کی خاص منعوبہ بندی کے تحت پاکتان آئے ہیں اور انہوں نے بہاں تو ہین رمالت کے قانون ہی ترمیم کا مسلم کھڑا کر کے پاکتان کے عیسا تیوں اور مسلمانوں کے درمیان تغریق اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات بوی عجیب ہے کہ انگلتان ہیں قبل پرموت کی سرانہیں ہے۔ لیکن طکہ کی تو ہین اور برطانوی بحریہ کے جہاز کو نقصان پیچانے پرموت کی سزا دی جاسکتی ہے۔ انگلتان کے لاٹ پاوری کو طکہ کی تو ہین پرسزاے موت پر عالباً کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ تو ہین پرسزاے موت پر عالباً کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ تو ہین رسالت کے قانون پر اعتراض کرنے اور اس قانون کو تبدیل کرانے کے لیے باکتان آگئے ہیں"۔

تا نون توہین رسالت کے خلاف امریکہ اور دیگر پور پی ممالک کی مہم جوئی اب تو ان ک :
یالیسی کا مستقل حصہ بن گئی ہے۔ ہر سال ان کی آ واز میں شدت اور ان کی رہے أ

منامت من اضافه مور ہا ہے۔ ان کے تخواہ دار پاکتانی مخرانبیں زیادہ سے زیادہ

-10

424

كردبي بين فروي 1998 ش المريك عدد آف ويموكريك موكوسكا المراسان المراك پاکستان کے بارے میں مفصل ر پورٹ شاکع کی۔ اس میں بھی دی پرانی بحر اُد موجود تھی۔ روزنامر" جيك" العد" فجرير" في إلى ريوب كا يرجر كل يتطون عل عالى كا يراقي الجروف يناب بهريد كالناني جوت كيفن كاربورث مصمواند كرية بوك يرابت كا تما كداس ريوري كا إمل سرچيم باكتان من شراعيزي كري والا عاصد جاتكيركا

انسانی حق ق کیفن ہے۔ ماری 1999ء کے پہلے ہفتہ شربالیک وفعہ پھر الکونو امر کی بورو کر کی کی راوسٹ پاکستانی اخبارات میں شائع مولی۔ آیک دند کر پاکستان کو فرای اقبادی قوانین کی وجہ سے تقد کا نشانه عالما كيا تما اور الليون يرميه ظلم وتصديكا مبالفه أميز تذكره كيا حيا تعادان وفد مي ياكتاني راجهاؤل كي طرف سے شديد احتجاج كيا جمياريد ببلاموقع منا كه حكومت باكتان نے جنائت کا مظاہرہ کرتے ہوست اس رپورٹ کویٹ مرتب کردیا بلک یہ کہا کہ یہ ر پورٹ پاکتان کی NGOs کی تیار کردہ ہے جس کا حائق ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

المنابر" باكتان 7 بدي (دونابر" باكتان 7 بدي (1999 م)

يهال ايك بات قابل ذكر ب كدامر يكداور ديكر يور في ممالك في ياكتاني جوام كاحتجاج ک پروا کیے بغیر مسلسل قانون تو بن رہالت کوختم کرنے کے مطالبہ کی تکمیار کی ہے۔ وراصل یہ جدید صیبونی پرایگیندہ کا بنیادی اصول ہے کے غلط بات کی اکرار جاری رکون شروع میں ای کے خلاف شدید مزاحت کی جائے گی محر آ ستر آ ستہ جارجانہ پرا پیکنڈہ کے سامنے یہ مزاحت کرور پڑتی جائے گی۔ بھر أيك وتت آئے كا كرم احت فتم موجائے كى۔

ئے گا کہ مزاحت ختم ہوجائے گ۔ قار مین کرام! مندیجہ بالاسطور میں جو حوالہ جات قل کے یکے میں وہ قبام بیانات کا عفر عشیر محی نہیں ہیں لیکن ان ہے کم از کم آپ سراندادہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ ناموں برالے کے خلاف عالمی سط پرس وجد کی خدموم سازش کوعملی مثل دی جا دی ہے اور جارے راہنیا اس ساوش کا اوراک ند کرتے ہوئے ناموں رسالت کے تحفظ کے تقاضوں سے کس قدر غفات کا مظاہرہ کرد ہے ہیں۔

and the second of the second o

2-خطوط كي مهم ---

-11

امر بينه أور يورب كو يأكمتان كي خلاف بجركائ أور يا كمتان كي عيناتي حمنا خان رسول كو مكنه سزارے بجانے كے ليے فودائده عيسال عظيوں زياده تر غير مجيده جذباتي اور معرب كے تخواه دار عیسانی نو زانول پر مشمل میں۔ بورپ اور امریکہ کی عیسائی تظیموں کو بے حد مبالغة میز اور دروناک خطوط كا ايها سلسد شروع كرتى بين كروبال الطعاراب رج والم أورشد بدا الجاج عن فضاحهم ليتي بيا بير بي دنيا میں پھیلی ہوئی میں مائی تظیموں کا میر تقریب ورک اس طرح کی خطوط بازی سے متاثر ہو کہ بالا بخر پاکستان

125

پاکتانی عیدائیوں کے ترجائی آیک کپتارہ (دور ہوش فی ایک میتونوں اور ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا 15 ہ جولائی 1943ء کی اشاعت میں پارٹ طینا کی ویائے مول بولی والے ایک میلوں کی ایک میں ایک ایک کیا ہے۔ ان میل سے درج ذیل متحب خطوط کے مطالعہ سے آپ رائج کی الافور انبال معروضات کی ٹائید فرانا میں سے۔ ذرا

غور سیجینے ملب کفرید ایک معمولی سے واقعہ کے خلاف کس طرح متحد ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کومتعسب کہا جاتا ہے۔

ودمم نے غلام الحق كولكما ہے كہ وہ منصفانہ فيمله كروائي اور ايبا بہت جلد بوكا"۔ فلاك -1

" بمنس يعين بيتم يرب بنياد الزام بـ بم في إكتاني حكام بالاكواحجاجي خطوط كي -2 میں''۔ کیون فرانس۔

-3

" اماری جدوجد تماری ربائی تک جاری رب گئ" کریڈن بالینڈ۔ " حصل رکھو! ہم افریقہ بس تمبارے لیے کوشش کررہے ہیں" ۔ آرنا جوبی افریقہ۔ -4

''حکومت با کستان کو ہر صورت میں تنہیں باعزت بری کرنا ہوگا''۔ جین (عورت)' -5

آسريليا " بم آپ ی طرف سے حکام بالا کو لکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ دنیا اس -6 ا ، پ ف رہے۔۔۔ ا ، برکڑی نظر دیکھے ہوئے ہے کہ آپ کے ساتھ مناسب برتاؤ کیا جائے'۔ رسل وشیرن سموئیل'

" بم نے صدر وزیراعظم اور اٹاری جزل کو خطوط لکھے ہیں"۔ مارک ما چسٹر۔ -7

"میں نے برکش فارن آفس کو خط لکھا اور ایل کی کہ وہ آپ کے مقدمے کے لیے مدد -8 كرك " يراور ليناسكس اسكات ليند \_

" برطانييش آپ كے ليے زيروست مجم جارى ہے اور جميں اميد ہے كرجلدى شبت نائح -9 ساہنے آئیں ہے''۔ فریلک فن لینڈ۔

" مجمع يقين ہے كہتم ب كناه مؤسل نے وزيراعظم نواز شريف سے ابل كى ہے كہ قانون -10 عمتاخی رسول منسوخ کروائی اورآپ کوجلد از جلد ر باکیا جائے'۔ ڈیوڈ' سکاٹ لینڈ۔ میں نے شیٹ سے اعلی افسران کو اس بات پر رضامند کیا ہے کہ وہ احتجابی خطوط تکھیں۔" -11

مانکل کلئے امریک "كينيداك اخبار من آپ ك معلق بإهائم برطرت سے آپ كے ساتھ اور آپ كى ربائ -12

کے لیے کوشال بین 'دلاری کینیڈا۔ ..... ممتاخ کل می کے لیے اس کے ہم ذہب یور پی عیدائیوں کی سطی جذباتیت ملاحظہ

"م ميرى دعاول من مو" \_كيك (عورت) أركينا -13

"میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم آپ کے لیے دعا کیں اور -14 موج و بچار کررے ہیں۔" اینا ایڈورڈ الگینڈ۔

#### 127

- 15- "م كمال مؤجم ل كرحمين مرود وهوند لين كـ" مدادوك آسريليا مـ - 15- " مريليا مـ - 16- " مريليا مـ - 16- " منداوند ك فرشة تمهاري مددكرت مين - "جولاك ايمسروم مـ

(نوٹ: سی تخیص شدہ میانات میں نے واکٹر محرصدیق شاہ بخاری کے معمون امتاع

قادیانیت آرڈینن وقعہ 2-295 سے تقل کیے ہیں جو کتاب "امریکہ جیت گیا" میں شامل ہے۔).... خطوط کا لب وابجہ بتا رہا ہے کہ بیخطوط کل میچ کو لکھے گئے۔ کویا یہاں سے بھیجا جانے والا خط اس کے وشخطوں سے جاری کیا گیا تھا۔

مندرج بالا جذباتی تعریف بیانات اور خطوط وصول کرنے کے بعدگل سے جیسا معمولی ورجہ کا انسان اپنے آپ کوجس روحانی ترفع کے مقام پر سمجے گا وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مجم گل مسیح کو تخیلات کے زور پر ان میسائی کمتوب نگاروں نے ایک مقدس سنی کا روپ دے دیا۔ اس عزت افزائی کے بعد اگر گل سمح مقدمہ ہے بری ہوجائے تو کیا وہ اس ''جرم'' کی طرف دوبارہ ماکل نہیں ہوگا؟ یک اہل بورپ کی بے جا اور متعقبانہ تمایت ہے جو پاکستان کے اوئی درجہ کے عیسائیوں کو تو بین رسالت کے جرم پر ابحارتی ہے۔ یہ تو محض چند خطوط ہیں جن کو بہال نقل کیا گیا ہے' اس طرح کے ہزاروں خطوط اگر ہمارے حکمرانوں کول جا کیں' تو کیا ان کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہوں گے؟

# 3- أيمنسني انترنيشنل كامنفي كردار

انسانی حقوق کے میں ونی درک کا ایک خطرتاک اور فریب کن میرہ ایمنٹی انٹر بیکٹل کی صورت میں کام کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے پردے میں یہ در حقیقت خفید میں ہوئی ایجنڈے کی بخیل پر گامزن ہے۔ مسلمان ممالک کے خلاف اس کا رویہ حد درجہ معا عدانہ ہے۔ یہ امریکہ کی خالفت بھی وہاں کرتا ہے جہاں یہودی ایجنڈے کوزک پڑنے کا امکان ہو۔

یبودی بمیشہ قادیانیت نواز رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیموں پر قادیانی حمیات میں میں میں میں اسلام مجائے ہوئے ہیں تو بدکوئی حمرت کی بات نہیں ہے۔ یہ یبودی قادیانی کٹر جوڑ کا منطق بتیجہ ہے۔ عاصمہ جہا تگیر کی سر پرسی میں چلنے والا انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان در حقیقت ایمنسٹی انٹر پھٹل کا ایجنٹ بلکہ پاکستانی ونگ ہے۔

ایمنٹی اخریش اور ہیومن رائٹس کمیش آف پاکتان(HRCP) کا آپس ٹل گہراتعلق ہے۔ پاکتان جس انسانی حقوق کی صورت حال کے بارے میں ایمنٹی اخریشنل جور پورٹیس تیار کرتا ہے اس کا اصل سرچشمہ منبع و مصدر HRCP ہی ہے۔ HRCP اور ایمنٹی اخریشنل کی رپورٹوں میں حد درجہ مما تکت بلا وجہ نہیں ہوتی۔ عاصمہ جہا تگیر عجب فریب کی چال چلتی ہے۔ پہلے وہ خود ہی ایمنٹی اخریشنل اور امر کی حکومت کو اعداد و شار مجمواتی ہے۔ بعد میں جب ایمنٹی اخریشنل اور امر کی حکومت کو اعداد و شار مجمواتی ہے۔ بعد میں جب ایمنٹی اخریشنل اور امر کی دفتر خارجہ ایمنٹی سے متحلوں کے ساتھ پاکتان کے متعلق جاری کرتے ہیں تو عاصمہ جہا تگیر ان کو خوب

امچالی ہے۔ HRCP کے تخواہ دارجولی والثور اللہ پر تجریبے کے انباد ملا است میں کیفن سکانے رول" برمحانی اخبارات میں ان برمضون نگاری فرباتے ہیں۔ انگریز کا اخبارات و رسائل جمل پر ي HRCP كي توادش باع يها عام يون الهذ إواريون مي بين بر المهاد خيال كرية عي - اى طرح عاصير جها تكير كي طرف سے تيابه كردة بنى اور ياكتان كو يدة اع كريف والى ريدن يوب وري الإغراق ے جب وال كر آئى ہے وال كا فرب جرما كا جاتا ہے كا الم وف نے 1997 ديل انساني عوق کی ربورٹوں کے اس "فراڈ" اور ڈراسے کا اپنے ایک معمون میں بول محولا تھا۔ تکومب باکستان کومال عل ، من بيه مال إيران مجاهر عجوا عن آيا ہے۔ ارچ 1999ء عن جب ايمنسنى افزيقل اورام كى وفتر خارج كى الكان كى انباني عقبق كى موديد عال كمتعلق ربوديمي مطرعام برات كي الآبكيان ك وفتر علاج نے پہلی مرتب سے عان دیا بکرید ر بورٹیس یا کتان کی NGOs کی ارسال کردہ ہیں۔ المستى الزيشيل باكتان ك قلديا غول يرجوني واليميد " مظالم" كل واستانين خوب مك مرج كاكر بي رق بيدان ك ايك كورورث الكريس بي جن عب باكتان كي الدانون ك مظلومت كارونارويا كيا مور اى طرح أى كرايك بحى ربودت الكانيس ب جن عن ياكتاك ك قادیانوں کی کمی ایک زیادتی کی تشاعری کی کی معد کویا انہوں بنے فرض کرد کھیا ہے کوریا کہتان کے قادیانی تو ددمعسوم عن الخطاء "بین اس کے باوجود میں وہ بے حدد منائی سے است غیر جانداد بیمر مونے کا وجوی کرتے ہیر 1994ء على معيلا يار في ك دور على جنب بالميان عن قالون لوفين رماك ك عاتم ك و تحريك (ورول برقل المنسق الوصل في بني الن قالون في تحت قادياني برهم وسم لومبالد أيمز و طریعے سے برحاج عاکر پیٹ کیا۔ اریل 1994ء میں اسلسلی کے ایک رپورے جاری کی من کا عوان تما: " پاکتان می جامعه احرب برمظالم سفسلد عن ایمنی اعرفی تاره رودت ا كاد إلى منت روز و الفنشل الترجيس" في يم جولا في 1994 و كل اشاعت بن اس ربورت كا رِجْمَة مَا كُلِ مِلْ اللهِ وَوَرْثُ مِنْ قَادِيا عَوْلَ عَلَ رَوْدِيامَ الفَعْلِ المَالَةُ اللهِ وَوَلُولُ عُل مُعْدَل المعمر المراكة المرياني فوجوالول ك رساله و ظالم اور بعدرة روزة رساله وحريك بديو كالم الله ورا كرده مقدمات كي ممل تنسيلات اور اعداد وشار دي مجع بي - بداعداد وشار إلى قدر باريك بني معاتار

الله وقد 295-ى ك تحت كى ايك الحريل برمقد مات قائم كي يح ين يكن المعنى

انٹر پیٹنل کی اطلاع کے مطابق کسی احمدی کو اس کے تحت ابھی تک سزانہیں دی گئی۔ (تو پھر واویلاکس بات کا ہے....؟؟)

- 2- پاکتان میں نت نی کری قانون سازی کی وجہ سے جماعت احمد یہ کے افراد کو تحض اظہار رائے کی آزادی کے حق کو استعال کرنے کی وجہ سے گرفار کیا جاسکتا ہے اور پہانی کی سزادی جاسکتی ہے۔
- 3- ایمنٹی انٹریٹٹل خاص طور پرتوریات پاکتان کی دفعہ 295-ی کی قانونی ترمیم جوتو بین رسالت میں ہے جوتو بین رسالت میں کے جرم کی سزا صرف اور صرف موت قرار دیتی ہے پرتشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ایمنٹی انٹریٹٹل کے نزویک سزاتے موت انتہائی غیر منصفاند اور سنگدلاند سزاہے۔
- 4- ایمنٹ انزیکس حکومت پاکستان کے تقاضا کرتی ہے کہ ندہی عقائد کے اظہار کی بنا پرکی احمد کی اعتبار کی بنا پرکی احمد کی ساتھ اور ندہی سزا دی جائے۔
- 5- ایمنی اغزیشل مکومی پاکتان سے مطالبہ کرتی ہے کہ دنعہ 295-ی کے تحت سزائے موت کی ممانعت ہونی چاہیے اور ایسے اقدام کرنے چاہیں جس سے اس جرم کی سزاسزائے موت ختم ہو سکے"۔

ندکورہ بالا رپورٹ کے علاوہ بھی ہرموقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان بیل تو بین رسالت کے کے قانون کوشتم کرنے کا مطالبہ کیا۔

اليمنسني انترنيڪنل رپورٺ 1997ء

1997ء میں پاکستان نے اپنی گولڈن جریلی منائی۔ اس سال کے دوران مغربی میڈیا اور صیبونی اداروں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو وسیع بیانے پر تغیید کا نشانہ بنایا۔ یبودی لابی کے زیر اثر اخبارات اور رسالہ جات نے قیام پاکستان کو ایک ' فیر دانش مندانہ' اور انسانیت کو ندہی بنیادوں پر تقسیم کرنے والے فیصلہ کے طور پر اچھالا۔ اس وقت ایمنسٹی انٹر پیشل کی 1997ء کی ر پورٹ راقم کے سامنے ہے۔ بیر پورٹ بھی 1997ء میں صیبونی لابی کی طرف سے پاکستان مخالف ایجنڈا کی بیروی پر بٹی ہے۔ اس میں پاکستان مخالف برا پیگنڈہ اپنے عروج کو پیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کو ایک وحشیانہ ریاست کے دوپ میں چش کیا گیا ہے۔ اس ر پورٹ کا بیشتر حصہ قادیا تعدل کے خلاف کیے جانے والے مبید ظام وسم وانون اور میں رسالت 295ء میں حمل میں افسان میں افلیتوں کی ذہبی آ زادی پر پابند ہوں کے طولانی ذکر پر مشتل ہے۔ اس ر پورٹ میں حسب معمول'' قادیانی حقوق'' کو انسانی حقوق کا لبادہ اور ما کر ہیش کیا گیا ہے۔ ہوں معلوم ہوتا ہے کہ ایمنٹی انٹر پیشل کے نزد یک' انسانیت'' اور'' قادیانی است معنی ہیں۔ ان کے نزد یک پاکستان میں اگر کمی طبقہ کے'' انسانی حقوق'' ہیں تو وہ صرف قادیانی است معنی ہیں۔ ان کے نزد یک پاکستان میں اگر کمی طبقہ کے'' انسانی حقوق'' ہیں تو وہ صرف قادیانی است میں حقائی کو تو ڈر موٹر کر چش کیا گیا ہے اور واقعات کو قادیانی است ہیں حقائی کو تو ڈر موٹر کر چش کیا گیا ہے اور واقعات کو قادیانی اس ہے۔ قادیانوں کے خلاف ورج مقدمات میں حقائی کو تو ڈر موٹر کر چش کیا گیا ہے اور واقعات کو قادیانی ن

آ کھ سے بیان کیا گیا ہے۔ راقم الحروف کو پاکتان کے نام نہاد انبانی حقق کمیشن کی سالاند رپورٹی د کھیے کا موقع بھی طا ہے۔ ایمنٹی اعزیشن کی ندکورہ رپورٹ پاکتان کے انبانی حقق کمیشن کی تیارہ کردہ معلوم ہوتی ہے۔ راقم الحروف کا وجدان بیکتا ہے کہ اس رپورٹ کا اصل مصنف انبانی حقق کمیشن آف پاکتان کا ڈائر یکٹر آئی آپ بھرن قادیانی ہے کہ اس رپورٹ کا طرز نگارش اس قادیانی محانی کی تحریوں سے بہت حد تک مما نگست رکھتا ہے۔ اس رپورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں قانون قوبین رسالت کے مرتکب زیر حراست بے مغیر قادیانیوں کو دمغیر کے قیدی'' Prisoners of کی حمایت میں تحریر کیا درج کے قیدی'' Conscience) کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کا 80 فیصد حصد قادیانیوں کی جمایت میں تحریر کیا ہے۔ اس سے چندا قتباسات قارئین کے فور وقل کے لیے درج کیے جاتے ہیں:

- "تغزیرات پاکتان کی ان دفعات (295-ی) کو ندبی جرائم کے نام پر کی سالوں سے سیکٹر دل لوگوں کو ہرائم کے نام پر کی سالوں سے سیکٹر دل لوگوں کو ہراساں اور پریٹان کرنے کے لیے استعال کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح دراصل ان کوآزادی ندہب کے اصول پر کاربند ہونے کی سزا دی جاتی ہے۔ زیادہ تر اس ظلم کا نشانہ بننے والی پاکتان کی ندہی اقلیتیں احمدی اور عیسائی ہیں'۔

''تو بین رسالت کے بہت ہے مقد مات میں المزموں کو تو بین رسالت کے اقد امات کی وجہ سے نہیں بلکہ اقلیتی طبقہ کے ساتھ نفرت اور ذاتی وشمنی حسد یا پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ ان مقد مات میں الجھایا گیا۔ اس طرح تو بین رسالت کے طرح محض اپنے ذہری عقائد کی وجہ سے خمیر کے قیدی بنائے گئے اور جب سے تو بین رسالت کی سزا صرف موت مقرر کی گئی ہے' کئی ایسے خمیر کے قیدیوں کو سزا دیتے جانے کا امکان ہے اور فی الحقیقت ان کو الی سزا سائی گئی ہے' ۔

''تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295-ی کا اضافہ 1986ء میں کیا گیا جس کے مطابق ہروہ شخص جو رسول کریم اللہ کی تو بین کا مرتکب ہوتا ہے' اے عمر قید یا موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بعد میں عمر قید کی سزا کوشم کر کے تو بین رسالت کی سزا صرف موت ہی رہنے دی گئ'۔

-3

-4

-5

-6

''اس وقت دو ہزار کے لگ بھگ احمد یوں پر فرہی الزامات پر مشتمل مقدمات مخلف عدالتوں میں میں اور 119 ماحمد یوں پر تو بین رسالت کے مقدمات زیر دفعہ 295-ی قائم بین'۔

"احمدیوں کے ساتھ کی نوع کا امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ انہیں آزادی تقریر حاصل نہیں اور نہ تا ہوں انہیں کی ساجد کو" سیل" کر دیا گیا ہے۔ لٹریچر شائع کرنے پر پابندی ہے تعلیم اور ملازمتوں کے حصول میں امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ ان کا سوش اور اقتصادی بایکاٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا سوش اور اقتصادی بایکاٹ کیا جاتا ہے۔

''ملی اور عالمی سطح پر تو بین رسالت کی دفعات خصوصاً دفعہ 295-س کے غلط استعمال پر احتجاج کی وجہ سے علط استعمال پر احتجاج کی وجہ سے 1994ء میں حکومت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اس همن میں وو

#### 131

" 1995ء میں صدر فاروق لغاری نے عیدائیوں کو یقین دلایا کہ مجسٹر یٹوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ عیدائیوں پر تو بین رسالت کے مقد مات دورج کرنے سے پہلے ان کی چھان بین کر لیا کریں۔ تقریباً 2 سال تک ان ہدایات کا غبت اثر محسوں کیا جاتا رہا... جہاں عیسائیوں کو اس بات کی یقین دہائی کرائی گئی کہ ان کے خلاف تو بین رسالت درج کرنے سے پہلے محسفریت واقعات کی چھان بین کریں گے۔ ایسی یاددہائی سرکاری طور پر احمد یوں کوئیس کرائی گئی۔ ملک خلاف بعض مقدمات میں حکومت کے کہنے پر محمد بین کوئیس کرائی تعزیرات یا کستان کی دفعہ 295 سی کا اضافہ کیا گیا"۔

ر سیسٹی اغزیشن من معمر کے قدیوں کی فوری اور بلا شرط رہائی کا مطالبہ کرتی ہے جن کو دوریسٹی اغزیشن تمام معمر کے قدیوں کی فوری اور بلا شرط رہائی کا مطالبہ کرتی ہے جن کو صرف ان کے نم ہی حقوق کی اوائیگ کی وجہ سے قیدی بنایا گیا۔ نیز ایسے تو بین رسالت کے الزامات جو کسی کے عقیدہ کی بنا پر لگائے گئے ہوں فوری طور پر والیس لیے جا کیں '۔

تبمره:

-8

تکتہ نمبر 7 میں درج یہ جملان ایک یاد دہانی سرکاری طور پراجمہ یوں کو نہیں کرائی گئ کو گورا عیسائی یا غیر قادیانی لکھ ہی نہیں سکتا ۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو ' مساجد' لکھا سے ۔ بہی تو اصل وجہ تنازہ ہے کہ مرزائی تمام باتوں میں مسلمانوں سے الگ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ' مسلمان' کہلانے پر بعند اور ان کے شعائر اور اصطلاحات کے استعال پر محر ہیں۔ وہ جان بوجھ کر کنفیوژن کھیلانے کے لیے ایسا کر تے ہیں۔ ایمنسٹی انزیشنل کی رپورٹ میں مرزائیوں کی ' مساجد' کو متعال کرنفیوژن کھیلانے کے لیے ایسا کر تے ہیں۔ ایمنسٹی انزیشنل کی رپورٹ میں مرزائیوں کی ' مساجد' کو متعال کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان کی عبادت گاہیں بھی متعال بھی کی جاتی ہیں کہ ان کے دروازے پر ' مسجد' تحریر قادیانی کی عبادت گاہیں ہیں۔ وہ محض اس بنا پر متعال کی جاتی ہیں کہ ان کے دروازے پر '' مسجد تحریر کیا جاتا ہے جو پاکتانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکتان میں اگر محض قادیانی عبادت گاہ بحد کرک کیا جاتا ہے جو پاکتانی تا وات کا وہ کو مغرور '' سیل' کیا جاتا جہاں ہر جعہ کو کم از کم ایک ہزار میاں باہر سرک پر پارک نظر آتی ہیں۔

یں میں میں ایک میں ایر میں الوں نے تو صرف اس بات کی جگائی کرنی ہے جو پاکستان کا '' قادیانی'' حقوق کمیشن انہیں سلائی کرتا ہے۔ ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں قادیا نیوں کے خلاف دو ہزار مقد مات کو

-7

عدالت میں زیر ساعت بتلایا ہے۔ کوئی صاحب فہم و فراست اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ تمام مقدمات غلط ہیں۔ حقیقت ہے ہے کہ ایمنسٹی انٹریشنل کی اس طرح کی رپورٹیس خاندساز' لغو منفی پرا پیگینڈہ اور قادیانی حمایت کا شرمناک مظہر ہوتی ہیں۔ 295-س کے خلاف ان کی محاذ آ رائی وین اسلام سے ان کی کدورت اور قلی بغض کی آ مینہ دار ہے۔

4- آنجمانی بشپ جان جوزف کی قانون تو بین رسالت کے خلاف مجنونانہ جدوجہد قانون تو بین رسالت میں کے روسے تمام انبیاء کرام کی اہانت قابل توریہ ہے۔ اس کی زو میں مرف اقلیتی فرقہ کے لوگ بی نہیں آتے' اکثری فرقہ کے لادین گتاخان رسول الگے پھی بارہا اس

قانون کی روسے مقد مات درج کیے میے ہیں۔ لیکن عیمائی رہنما اپنے مخصوص عرائم کی پھیل کے لیے اس قانون کے خلاف غیر ضروری حساسیت اور مجنونات انجا پندی کا شکار ہیں۔ ان کا ردعمل حقائق کی بجائے غیر متوازن بیجان خیزی نے آئیس بورپ میں برق غیر متوازن بیجان خیزی نے آئیس بورپ میں ستی شہرت کا جنون آئیس اپنے ملک میں بعض غیر متروری مسائل کا وادیلا کی ہے۔ بورپ میں سستی شہرت کا جنون آئیس اپنے ملک میں بعض غیر متروری مسائل کا وادیلا کیا نے بر بھی اکتاتا رہا ہے۔ اس نوع کے جذباتی مہم جو عیمائی راہنماؤں میں آئیمائی بشپ جان جوزف کا نام سرفیرست ہے۔ 7 مئی 1998ء کو انہی بشپ صاحب نے ساہوال میں ایوب سے بیش جان جوزف کا ارتکاب کیا۔ بہت کی سراکے خلاف میں طور پر رات کی تاریکی میں سیشن کورٹ کے سامنے خودگئی کا ارتکاب کیا۔ بہت

ے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں سازش کے تحت قل کیا گیا تا کہ عیسائیوں کے جذبات بھڑ کا کر انہیں

مسلم اکثریت سے دیوانہ وار کرانے کے لیے تیار کیا جائے 'بعد کے ہنگاموں نے ان خدشات کو درست ثابت کیا۔

بشپ جان جوزف نے یورپ میں قانون تو بین رسالت کے خلاف ہنگامہ خیز جدوجہد برپا کیے رکی۔ حب تو تع ان کی جدوجہد کو متعصب اہل یورپ نے خاصی پذیرائی بخشی۔ 1995ء کے آخر کی میمینوں نے برمنی کی عیسائی تنظیموں کے ساتھ ال کر پاکستان میں قانون تو بین رسالت کے خاتمہ کے لیے رخطی مہم چلائی۔ عیسائی رسالہ ' شمارا ' شمن ان افران کو افروز بین کی 16 جنوری 1996ء کی اشاعت میں بشپ جان جوزف کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا ''افھای بزار جرمنوں کا کوخوں کا عنوان تھا ''افھای بزار جرمنوں کا کوخوں کا کوخوں کی اشاعت میں بشپ جان جوزف کا ایک مضمون میں بشپ صاحب نے بڑے تخریدا عمار من اس جشفی میں میں بشپ صاحب نے بڑے تخریدا عمار مناز میں اس حسفیر کے خاتمہ کا مطالبہ''۔ اس مضمون میں بشپ صاحب نے بڑے گئر کیا ہے۔ بلکہ بید بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے جرمنی میں متعین پاکستان کے سفیر و تخلی میں بال درانی صاحب کو کس طرح تختی کا ناچ نجایا۔ بشپ جان جوزف کے ذکورہ مضمون سے چند

اقتباسات قارئین کی دلیہی کے لیے نقل کیے جاتے ہیں۔ 1- "طال عی میں میسوآخن (عیسائی الدادی الجمن) کی راہنمائی میں ایک مہم کا آغاز ہوا جس میں توہین رسالت 295-ی میں لازی سزائے موت کے خاتے کے لیے لوگوں سے دستخط

اکشے کیے گئے۔ چند ہی ماہ میں جرمنی کے تمام علاقوں سے تقریباً اٹھای ہزاد دستھ جمع موسکتے۔ میسوآ فن نے جعرات 14 دمبر 1995ء کومج دس بج جرشی کے دارالخلاف بون کے پہلی کلب میں دستھ سروکرنے کی تقریب کا اجتمام کیا''۔

"د برمنی کے معاون وزیر فارجہ نے دستھ کے موٹے موٹے وستے پاکستانی سفیر اسد درانی کے سپر د کیے۔ پاکستانی سفیر نے اپنا تحریری بیان پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپی مرضی اور خوثی کے نہیں آئے کہ 295 - س کے فلاف وستخطوں کی اتنی بڑی دستادیز وصول کریں..... آخر بیس انہوں نے سمید کرنے کے لیج میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ" مجھے آپ کو خبردار کرنا چاہے کہ اگر آپ بیسائی برادری کی جماعت کرتے ہیں تو آپ کو دوسری برادری کے دوگل یعنی جوابی حملے کے لیے بھی تیار رہنا چاہے"۔

"اس كاكياكيا كيا جائے كداس قانون سے ند صرف عيسائى اور احمدى پريئان جي بلكہ خود مسلمان بھى اس سے پريئان جي بلكہ خود مسلمان بھى اس سے پريئان جيس كى شرمناك اور افسوس ناك واقعات ايسے بھى ہوئے جيں جہال معموم اور بے گناہ مسلمانوں كو گئتاخ رسول كا الزام لگاكر ان پر تشدد كيا كيا يا بھر سنگسادكرديا كيا وران كے بدن پرمنى پرتيل چھڑك كرة ك لگادى گئن "۔

-3

"دستمبر 1995ء میں سکمر میں جو واقعہ ایک عیسائی نوعمر بی کے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے بہت بوا دھ پکا ہے۔ کیرل کلیل (14 سالہ عیسائی بی) نے امتحانی پرچہ میں پکھتر حریکیا جو اس کی مسلم استانی کے نزدیک صنور ملکی شان کے خلاف تھا۔ اس واقعہ کو سجد کے لاؤہ سیکرزی مد سے گرد و نواح میں پھیلا دیا حمیا اور 250 مولوی حضرات نے وستخط کر کے بیاعلان کر دیا کہ اس لڑی کو تل کر دیا جائے یا پھراس کے بچاؤ کا واحد راستہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے ..... اور اے مسلمان ہو جائے .....

دو گرشتہ سال (1994ء) پاکستان کے صدر فاروق اجمد افتاری نے اعلان کیا کہ آئندہ پولیس کے پاس بیا اختیارات نہیں ہوں گے کہ وہ خود گستاخ رسول کے کسی مجمع طرح کو گرفتار کرے۔ مدی ڈسٹر کش مجسٹریٹ تک رسائی کرے جو بعد میں ابتدائی پوچھ کچھ کے بعد پولیس کو اختیار دے گا کہ وہ معالمہ میں وضل اندازی کر سکے'۔

قار کین کرام! آپ خود اندازہ فرمایئے قانون تو بین رسالت کوختم کرانے کے لیے کس قدر من گفرت قصۂ مبالغہ آ میر افسانے اور عجوبہ روزگار جموث اشتعال انگیز افتر ا پردازیاں اور لغو کہانیاں گفری کئیں۔ بشپ صاحب اگر زندہ ہوتے تو ان سے دریافت کیا جاسکتا تھا کہ پاکستان کے وہ کون سے مسلمان ہیں جنہیں قانون تو بین رسالت کے دہ کون سے مسلمان ہیں ''سنگساز' کیا گیا یا ان کے بدن پر مسلمان ہیں جنہیں قانون تو بین رسالت کے دن جرم' کی پاداش میں ''سنگساز' کیا گیا یا ان کے بدن پر مسلمان ہیں جوئرک کر آگ لگا دی میں مسلمان کے حالات سے واقف کوئی بھی محتص اس من گھڑت دروغ گوئی بریقین نہیں کرے گا۔کین صلبی کینہ کا شکار اہل بورپ تو بڑے اشتیاق سے ایسے افسانوں کو دروغ گوئی ہریات سے ایسے افسانوں کو

134

سنتے میں اور ان پر"ایان" لے آتے ہیں۔

بشپ صاحب خاصے زرخیز ذہن کے مالک تھے۔ جس فتکارانہ چابکدتی سے انہوں نے نوعر عیسائی بھی کو زیردتی مسلمان کرانے کا افسانہ تخلیق کیا وہ انہی کا کمال تھا۔ اس طرح کے دبخلیقی شہ پاروں'' سے بی عیسائی یورپ کے ذہن کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان کے ایک شہر سکھر میں تحوزی ہی در میں 250 مولوی حضرات کو آخر کس طرح جع کیا جاسکتا ہے؟ اگر اس معمولی واقعہ پر 250 مولوی جع ہو سکتے ہیں' تو عام یور پی فرد تو بھی مجمتا ہوگا کہ بڑے واقعات میں ہزاروں مولوی جع ہو کرعیسائی عوام پرظم وستم فرحاتے ہوں گے۔ بشپ جان جوزف جیسے عیسائی راہنماؤں کے اسی فدموم اور منفی پراپیکنڈہ کا نتیجہ بی خوات کے۔ بشپ جان جوزف جیسے عیسائی راہنماؤں کے اسی فدموم اور منفی پراپیکنڈہ کا نتیجہ بی ہے کہ امریکہ اور پورپ کی حکومتیں مسلسل پاکستان پر تو ہین رسالت مالگانے کا قانوں ختم کرنے کے لیے دباؤ

آ نجمانی بشپ جان جوزف نے یورپ میں اپنی دفق حات ' سے شہ پاکر پاکستان میں اپنی جدوجہد کو مزید تیز کر دیا۔ اب روز کے جلے جلوں ان کا معمول بن گیا اور یورپ میں اپنی پذیرائی و کھنے کے بعد وہ پاکستانی حکام کوجمی خاطر میں نہیں لاتے ہے۔ ان کی تقاریر میں زہر یلا پن اور ان کا لب واجبہ بعد وہ پاکستانی حکام کوجمی خاطر میں نہیں لاتے ہے۔ ان کی تقاریر میں زہر یلا پن اور ان کا لب واجبہ بعد داشتعال انگیز اور تو بین آمیز ہوتا گیا۔ 11 اگست 1995ء کو اسلام آباد میں انہوں نے ایک ریلی سے بے حد جذباتی اور باغیانہ انداز میں خطاب کیا 'جس پر انہیں بناوت کے الزام کے تحت گرفار کر لیا گیا۔ گیا محر جلد بی مغربی ممالک کی مداخلت کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔

فیمل آباد سے نکلنے والے ایک عیمائی ماہنامہ" مکاففہ" کی اگست 1996ء کی اشاعت میں بشپ جان جوزف کا انٹرویوشائع ہوا جس میں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا:

' میں سجمتا ہوں کہ عملی طور پر 295 - سی کے قانون میں ترمیم ہوچکی ہے۔
اگر چہ اس کا ابھی تک کوئی نوٹینکیٹن جاری نہیں ہوا۔ ترمیم کے قبوت ہمیں طے
ہیں۔ صدر پاکتان نے جو وعدہ کیا تھا وہ زبانی طور پر ملک کے تمام ڈپٹی
کمشزوں کو پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ جب شخصر میں ایک چودہ سالہ لڑکی پر تو ہین
رسالت کا الزام لگایا گیا تو وہاں کے ڈی سی نے پرچہ نہ ہونے دیا۔ لاہور میں
ایک عیمائی پر الزام نگا کہ اس نے مجہ میں ایک خط بھینکا ہے پرچہ وہاں بھی
درج نہیں ہوا تھا... حال تی میں کمالیہ میں ایک خط بھینکا ہے پرچہ وہاں بھی
الزام لگایا گیا ہے ۔.. کین خوش تمتی ہے وہ لیکھرار پر گتائی رسول کا
الزام لگایا گیا ہے ۔.. کین خوش تمتی ہے وہ لیکھرار نی تکلا ہے اور چھپا ہوا ہے۔
وہاں کا ڈی سی بھی پرچہ درج نہیں کر رہا.... جھے پورا یقین ہے کہ یہ قانون ختم
ہوجائے گا کیونکہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں پیضیں گے۔ ملک کے اندر اور
ملک کے باہر ہر وہ قانونی حربہ استعال کریں مے جس سے انتہا پیندوں کی چینیں
ملک کے باہر ہر وہ قانونی حربہ استعال کریں مے جس سے انتہا پیندوں کی چینیں
ملک کے باہر ہر وہ قانونی حربہ استعال کریں میں پاکتانی سفیر چلا اٹھا تھا کہ جرمن

لوگوں نے گتا فی رسول ملک قانون کے خاتمہ کے لیے 90 ہزار دستخد کس طرح یا کتانی سفارت خانے میں پہنچائے ہیں'۔

بش صاحب كايد يان چھ كا إسسال سے يدنائ افذ ك جاسكت بن

-2

-3

1994ء میں پنیلز پارٹی کی حکومت نے عوامی دباؤ کے خوف اور اپوزیشن کی مخالفت کے پیش نظر پارلیمینٹ سے تو اس قانون کو تبدیل نہ کرایا لیکن عملاً صدارتی ہدایات کے ذریعے سے تو اس قانون پرعمل درآ مدکومعطل کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے صدر پاکستان اور حکومت کی عیسائی براوری سے خفیہ '' قبل'' ہوئی تھی جس میں آئیس یقین دبانی کرائی گئی تھی کہ وہ بے فکر رہیں مناسب وقت براس قانون کو والی لیا جائے گا۔

الل حكمت كمت كمت بين كد جموت كے پاؤل نبيل موت اور جموف كا حافظ نبيل موتا۔ بشپ جان جوزف جنورى 1996 ميں اپنے مضمون بيل تحرير كر بچكے سے كہ تكمرى 14 سالدلا كى كو 250 مولو يوں كے دباؤ كے بتيج بيل "مسلمان" بنے پر مجبور مونا پڑا محر اگست 96 ميں اپنے ذكورہ انٹرويو بيل وہ حافظ كى كم وركى كى وجہ سے كہ كئے كہ تكمر كے DC نے اس لاكى كے خلاف پر چد درج نہ ہونے ديا۔ جس بچى كى حافظت اس ضلع كا ڈپئى كمشز كر رہا ہؤ اسے ذير دتى مسلمان كيسے بنايا جاسكتا ہے؟ بيسوچنا اس طرح كے افتر اء بازوں كا كام نہيں ہے۔ وہ تو تحض واقعات كمر نے كے ماہر ہيں تاكہ اپنے ندموم المواف كو پورا كرسكيں۔

بشپ صاحب کے بیان سے بیمی نتیج لکتا ہے کہ حکومت کی ہدایات کے زیر ارتضلعی انتظامیہ ایسے افراد کو بھی حراست میں الینے سے کریز کر رہی تھی جوعملاً قانون تو بین رسالت کی خلاف ورزی کے مرتحب ہوتے تھے۔

بے مدتجب کا مقام ہے کہ بشپ جان جوزف جیسے ناقدین قانون تو ہین رسالت کے بے ربط اور خود تر دیدی Self Contradictory بیانات کا معروضی جائزہ لینے کی بجائے ان کو درست سجے لیا گیا اوراس ضمن میں پاکتان کی 97 فیصد آبادی کے جذبات کا قطعاً کوئی خیال ندر کھا گیا۔

5-جیمس صوبے خان کی عیسائی تظیموں کے خلاف فروجرم

ایک کر پٹ اور بدعنوان ٹولہ کس طرح پاکستان کی عیسائی اقلیت کا استحصال کر رہا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی آڑ میں کس درجہ گھناؤنے جرائم میں ملوث ہے اس کا پول حال ہی میں ایک محب وطن عیسائی راہنما جناب جیمس صوبے خان نے بے حد دادگاف الفاظ میں کھولا ہے۔ جیمس صوبے خان '' پاکستان بیشش کرچن لیگ'' کے صدر ہیں۔ عیسائی کمیونی میں ان کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ مجلّہ ''الدعوۃ'' نے جنوری 1999ء کی اشاعت میں جیمس صوبے خان کے پیش کردہ حقائق اور دستاویزی ثبوت

#### 136

کی بنیاد پر ایک مفصل رپورٹ شائع کی ہے۔ جیس صوبے خان کی ہوشر یا رپورٹ کے یہاں اہم نکات درن کیے جاتے ہیں۔

- 1- "دبیس (صوبہ خان) عرصہ 35 سال سے ملک وطت کی ترقی وخوشحالی نظریہ پاکستان اور قو می سلامتی کے تحفظ میں ہمہ تن معروف ہوں۔ میں فیر کملی چرچ مشنری تظیموں اور اواروں کی بدعنواندوں کے بعضائدوں کے بدعنواندوں کے بناجائز فرونشگی اور فریب میسائی مواندوں کی ناجائز فرونشگی اور فریب میسائی موام کی المداد کے نام پر ہرطرح کی لوث مارکر نے والے فیر کملی مفاد پرست اولے اور ان کی یالتو نام نہاوتظیموں کے آلہ کاروں کے خلاف بحر پور جدوجہد کر رہا ہوں'۔
- -2 " تیام پاکستان کے بعد انتقال افتدار کے ایکٹ کے تحت ان تنظیموں اور اداروں پر غیر ملکی تسلط اور مداخلت برقرار رکھنا آزادی ولمن کی تو بین ہے'۔
- 3- ''فیمل آباد کے پنجابی بشپ جان جوزف کی ہلاکت کا معمداہمی تک مل نہیں ہوا جبکہ اس کی جگہ تاس ناؤو کا بشپ بنایا عمیا۔ غیر کمی مفاد پرست ٹولے نے اسے خود کئی بنا کر عیمائی کے لیے قربانی قرار دیا اور جلے جلوسوں بیں تو ٹر مجبوز کروا کر عالمی طح پر حکومت اور عیمائی برادری کوخوب بدنام کیا اور ملک میں بدائنی اور اختشار کوفروغ دیا۔ غرضیکہ ملک بحر میں جس برادری کوخوب برنام کیا اور ملک میں بدائنی اور اختشار کوفروغ دیا۔ غرضیکہ ملک بحر میں جس جرج جے اور تھیم پرنظر ڈالیس تو اندر سے کچھ اور بی ہوگی'۔
- 4- '' بیعش کرسچن کونسل پاکستان' 32 بی فاطمہ جناح روڈ لا ہور پراسرار جرج تنظیموں کا متحدہ ادارہ ہے جو انتہائی پراسرار ہے۔ YMCA بھی پراسرار سرگرمیوں کی بنا پر تباہ حال ہے۔ گویا پیسب تنظیمیں اور ادارے غیر مکی مفاد پرست تنظیمیں ہیں'۔
- 5- ''کتی شرمناک بات ہے کہ عیسائیوں کے خلاف اکا دکا واقعات کو اچھالئے ملک بیں بدامنی اور انتظار کھیلانے عکومت اور عیسائی برادری کو عالمی سطح پر بدنام کرنے بیں یہ لوگ کتی مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن عیسائی برادری کی قلاح و بہیود پر توجہ نہیں دیتے جو ان کے اصل فرائض ہیں۔ ان کی پالتو تظیموں کے چند آلے کارشر پندعناصر اکا دکا واقعات کی جتبو بیں گلے دیج ہیں جس طرح گدھ مردار کو ڈھونڈتی ہے''۔
  - 6- "سائ سائی انسانی حقوق کی عظیمیں اور NGOs پاکستان میں جاسوی کے اڈے ہیں'۔
- 7- "سینٹ افقونی سکول الدنس روڈ کے پرلیل سسل چوہدری نے اپنے غیر ملکی آ قاؤں کی ہدایت پرائی۔ اس کے ذریعے ہدایت پرائی ایک پالتو نام نہاد سیائ تنظیم بنام "کریکن لبریش فرنٹ" بنائی۔ اس کے ذریعے سے میسائیوں کو حقوق کے نام پر ملک کی سلامتی کے خلاف اکسایا جارہا ہے"۔
- 8- " پاکتان میں NGOs کی نام نہاد تنظیمیں انسانی حقوق کی آٹر میں غیر ممالک سے سرماید حاصل کر کے غلط رپورٹیس تیار کرتی ہیں۔
- 9- " توبین رسالت ملط کے مشہور مقتول طزم منظور سیح کو بھی انہوں نے قتل کروایا۔ پھر دوسرے

طزمان رحت مسیح اور سلامت مسیح کے جلوسوں کی فوٹو اور ویڈیوفلمیں بنا کر بشپ سموٹیل عذرایا بمعدا پی بیوی خوشنود وکٹر عذرایا اور ویگر ایسے لوگ غیر مما لک مجئے اور اس واقعہ کو غلط رنگ دے کر ملک کو بدنام کیا اور سرمایہ حاصل کیا۔

10- انسانی حقوق کمیش کی چیئر پرس عاصمہ جہا گیر اور بشپ سموئیل رابرٹ عذرایا کا پالتو جوزف فرانس سات افراد کی ٹیم لے کرنوشرہ کیا اور وہاں کے عیسائی خاندان کے نو افراد کے قل کی تحقیقات کے لیے دولا کھ ڈالر حاصل کیے۔

-11

-12

-13

-14

"کیتھڈرل سکولوں کے کوارڈی نیٹر کرٹل (ر) کے ایم رائے نے بشپ الیکرنڈر ملک کیتھڈرل سکول کے پشپ الیکرنڈر ملک کیتھڈرل سکول کے پرٹیل ماسٹر یوسف جلال اور کول فیروز وغیرہ سے ٹل کر" پنجاب الیجنس موسائی"کی کروڑوں کی جائیداو فروخت کر کے دولت کمائی"۔

"دبشي النيكر فرر ملك في تورخو (كينيدا) بين سنك مرمر كاعالى شان محل وائث باؤس ك نام كام عن المستحمير كروايا ب- راوليندى بي ايك نام نهاد ادار يه كام پر كروژوں والرحاصل كيد لاہور والنن روؤ پر واقع مندروں كے ايك اور نام نهاد اداره كے نام پر كروژوں والرحاصل كر كي منعم كيا"-

''بشپ سموئیل رابرٹ عذرایا نے مختلف نام نہاد فلاحی تنظیموں کے نام پر امریکہ جاپان اور دیگر ممالک سے کروڑوں ڈالر حاصل کیے اور خود ہضم کر لیۓ جبکہ اس کا باپ جان بنیان عذرایا کراچی میں چائے کا سیل مین تھا۔ چرچ ورلڈ ڈویژن نیویارک کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق بشپ عذرایا نے بچدرہ کروڑ روپے کا کھپلا کیا''۔

''ملک کا قانون کوئی بھی ہو قانون گئی اور اس کے خلاف بخاوت کرنا قابل تعزیر جرم ہے۔
بشپ عذرایا لاقانونیت کا ماہر استاد ہے۔عیسائیوں کے خلاف اکا دکا واقعات کے حقائق کوش کر کے اشتعال دلانا' چر ہنگامہ آرائی کروانا اس کی سرشت ہے۔ بشپ عذرایا نے تو بین رسائت کے مشہور مقتول ملزم منظور میں کے قل میں اہم کردار ادا کیا۔ میری اطلاع کے مطابق اس کی پالتو تظیموں کے آلہ کارساقعیوں میں جوزف فرانس' یونس راہی' تعیم شاکر ایڈووکیٹ سلیم سلومز' کول فیروز' ماسٹر بوسف جلال اور ڈیوڈ عرفان وغیرہ شامل ہیں۔ اس ٹولے نے قبل کے روز ملزمان منظور میج' سلامت میج اور رحمت میج کو طے شدہ پروگرام کے مطابق تعیم شاکر کے دفتر 9 فرزر روڈ سے پولیس کی حفاظت کے بغیر پیدل روانہ کیا اور قاتلوں کو ان کے حیات فار اس کو مرق کی اس اصل داردات کو چھپانے اور اس کے حقائق کومنح کرنے کے لیے جوزف فرانس کو مرق بنایا گیا' جس نے غلط رنگ دے کر تھانہ مزمک میں مقدمہ درج کروایا اور اس واقعہ کی باگ ڈور اپنچ ہاتھوں میں رکھی اور اندرون و بیرون ملک خوب اچھالا۔ اس اور اقد کو غیر ممالک سے کیش کروا کرخوب ڈالر کمائے اور امیر شخص بن گیا۔ جوزف فرانس نے واقعہ کی باگ ڈور اپنچ ہاتھوں میں رکھی اور اندروض بن گیا۔ جوزف فرانس نے والے اس کے خوب انجھالا۔ اس

جرمنی اور دیگرمما لک کے دوروں میں لاکھوں ڈالراور پونڈ حاصل کر کے ہضم کر لیے'۔

15- ''دیگرعیسائی تظیموں نے بھی سانحد شانتی گراور بشپ جان جوزف کی ہلاکت کے نام پرخوب وائدی بنائی''۔

' حکومت کو چاہیے کہ بشپ سموئیل عذرایا' بورڈ ممبران اور پالتو آلہ کاروں کے خلاف تھین جرائم کے ارتکاب بی مقدمات درج کر کے ان کا کرا احتساب کیا جائے۔ بشپ جان الکیزیڈر ملک اس کے ساتھیوں متذکرہ سب تظیموں اور اواروں اور ان کے پالتو آلہ کاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اعلی سطح کی چھان بین کی جائے کہ ان کو کہاں سے کتنا اور کیے سرمایہ حاصل ہوا۔ ان کی دولت اور اٹا شے منجمد کیے جا کیں'۔

## دیگر عیسائیوں کے بیانات

-16

یہ صرف جیس صوبہ خان کے خیالات ہی نہیں ہیں بہت سے دیگر عیسائی راہنما بھی اس ''عیسائی لوٹ مار مافیا'' سے اس طرح شاکی ہیں۔ کرسچن بیشل کونسل کے چیئر مین معروف عیسائی راہنما سیلاس گاؤڈن نے اس مافیا کی ملک دیمن سرگرمیوں پر چند ماہ پہلے تقید کرتے ہوئے کہا:

' 295- ی کوکالا قانون اور لگی تلوار کا نام دے کر مخصوص گروہ در پردہ عزام کی خاطر عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو مجروح کر رہا ہے۔ پنجاب کے علاوہ دیگر تین صوبوں میں اس دفعہ کے تحت کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اکثر مقدمات صرف نیمل آباد کا تعویک ڈابوس میں درج ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص گروہ چند ڈالروں کی خاطر اپ وطن کو عالمی سطح پر بدنام کر رہا ہے۔ آج تک کسی غیرت کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ گروہ یہ بات ثابت کر کے باہر کی غیرت کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ گروہ یہ بات ثابت کر کے باہر بائی کورٹ تک نے جائے سطح پر پاکستان کے خلاف پراپیکنڈہ کیا جاتا ہے۔ گران اور پیل کورٹ تک نے والے جائی سطح پر پاکستان کے خلاف پراپیکنڈہ کیا جاتا ہے۔ گرانٹ لین خررت کے دوں کے بعد مقدمے میں ملوث محض کے اہل خانہ کو پیمونیس دیا جاتا ہے۔ گرانٹ لینے کے بعد مقدمے میں ملوث محض کے اہل خانہ کو پیمونیس دیا جاتا ہے۔ گرانٹ مشخری اداروں اور کا NGOs سے بھاری رقوم مشکوا تا ہے اور اس گروہ نے سائی اس کونس بھی بھیجتا ہے اور غیر ملکی مشخری اداروں اور NGOs ہے مرحمال مسلم علی نے دین کے خلاف اشتعال انگیز عیمائی اس کونس بھی بنا رکھی ہے گرحمال مسلم علی نے دین کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی جاتی ہیں۔ اگر اعلی سطح پر تحقیقات کرائی جا تیں تو سننی خیز انکشافات سامنے آ سے ہیں۔

(حواله عيسائي ماهنامه "نئي ونيا" لا موراً أكست متمبر 98ء جلد 10 شاره 7)

#### : 139

حکومتِ پاکتان کوان گئیرے افراد کی بابا کارہے متاثر ہونے کی بہا جناب یفاس گاؤؤن کی تجویز پرعمل کرتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات کرانی جاہئیں۔ دو جار گئیرول پر باتھ پر میا تو وہ قانون توجین رسالت کے خلاف بیانات کا ورد بھول جائیں گے اور ان کی ساری جلت مجرت رفو چکر ہو جائے گی۔

محب وطن عیسائی را جنماؤں کی اس واضح شہادت کے بعد کیا کی شک وشبہ کی مخبائش باتی رہ جاتی ہے۔ تانون تو بین رسالت کے خلاف ہنگامہ آ رائی ایک بین الاقوامی سازش ہے؟ یہ کوئی عیسائی مافیا خربی مسئلہ بیس ہے یہ دراصل پاکستان میں ڈالروں کے سیلاب کا منطق بتیجہ ہے۔ ایک مخصوص عیسائی مافیا جو بقول جیس صوبے خان ''مردار ڈھونڈ نے والے گدھ بین' پاکستان میں فساد اور اختثار برپا کرنے کی گھناؤٹی وطن دعمن کارروائیوں میں معروف ہے۔ ان کی فسادی سرگرمیوں کی سرکوبی مکی سا لمیت اور وطن عزیز میں ستقل قیام امن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وقت کا اہم ترین نقاضا یہ ہے کہ حکومت پاکستان مسلمان اکثریت کے ذہبی جذبات کوشیس پہنچانے کی بجائے اس غیر کملی سرمائے کے زور پر متحرک عیسائی مملمان اکثریت کے ذہبی جذبات کوشیس پہنچانے کی بجائے اس غیر کملی سرمائے کے زور پر متحرک عیسائی مافیا کے ہاتھوں '' بلیک میل' نہ ہو۔ اس مکروہ مافیا کی سرگرمیوں کو بڑ سے اکھاڑ کھیکٹا عی دراصل سارے انتثار کا حل ہے۔ مسلمان اکثریت عیسائیوں سے ہمیشہ رواواری کا برتاؤ کرتی آ ربی ہے۔ اسے خواہ تواہ فواہ مطمون نہ مخبرایا جائے۔ وسیع پیانے پر کرپش میں طوث فہ کورہ بالا نام نہاد عیسائی لیڈروں کے خلاف فوری قانون اقدامات کیے جائیں۔ نہایت تجب ہے کہ حکومت پاکستان نے اب تک آئیس کملی چھٹی کیوں فوری کا برتاؤ کرتی تا بہ پاکستان میں مغربی ممائک کے منگور نظر اور ایجنٹ ہونے کی بتا ہر پاکستان میں ''قانون کے بالا تر'' ہستیاں بنا دی می ہیں؟

# 6- بلا جواز عيسائي ردهمل ..... چند واقعات

عیمائی پاکتان کی سب سے بڑی اقلیت بین جن کی کل آبادی تقریا 15 لاکھ ہے۔ پاکتانی عیمائیوں کی اکثریت برامن طریقے سے رہ رہی ہے۔ وہ اپنے ندہی معاملات بین کمل آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک مفاد برست ٹولد مغربی عیمائی تظیموں سے فنڈز کی بازیابی اور پاکتانی قادیانیوں کے گئے جوڑ سے بلا جواز شرائھیزی بیس جتلا ہے۔ ذیل بیس حالیہ برسوں بیس وقوع پذیر ہونے والے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرپندمنی مجر ٹولے کا رقمل کس قدر جذباتی کا معقول اور غیر حقیقت پنداندر ہا ہے۔

# (i) سلامت مسيح' رحمت مسيح كيس

مئی 1993ء میں گوجرانوالہ کے ایک نوامی گاؤں (رند دوہتر) میں رحت می منظور میں اور سیالی کی اور سیالی کی شان سلامت میں ہے جامع مسجد کی بیت الخلا میں الی پر چیاں پھیکیس جن پر حضور نبی اکرم سیالی کی شان اقدس میں سیانا خانہ جملے لکھے ہوئے تھے۔اس سے پہلے مسجد کی لیٹرین کی اندرونی دیوار اور مقامی سکول

#### 140

کی بیرونی دیوار پر بھی نبی کر بھو اللہ کے خلاف تو بین آ میز کلمات کھے یائے گئے۔ مبحد کے بیش اہام مولا تا فضل الحن کی شکایت پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگیا۔ سیشن کورٹ کو جرانوالہ نے تمام شہادتوں کا مفصل جائزہ لینے کے بعد طرحوں کو سزائے موت سائی۔ سزا کا فیصلہ ہوتے بی انسانی حقوق کی تحقیموں اور عیسائی این بی اوز کے شرپ شدوں نے طوفان برتمیزی بر یا کر دیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں اس کیس کو اس میسائی این بی اور اس کی قیادت اپنے اس کیس کو بیار عمل اور بڑیں اور اس کی قیادت اپنے اس میں لور بڑیں اور اس کی قیادت اپنے میں لے لی۔ چند عیسائی را بنماؤں ڈاکٹر شیلا بی چارلس بھوئی میں کود بڑیں اور اس کی قیادت اپنے میں وغیرہ نے لئے میں آئے روز احتجابی جلے منعقد کر کے ایک بھونچال کی ہی کیفیت پیدا کر دی۔ جولیس وغیرہ نے علاقہ میں آئے روز احتجابی جلے منعقد کر کے ایک بھونچال کی ہی کیفیت پیدا کر دی۔ حوالہ میں اور ایس کی گئیت کی این این بی بی وائس آف امر بیکہ اور دیگر مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کیس کو عیسائیوں پر "ظلم وستم کی مثال" بنا کر چش کیا۔ امر کی وزارت خارج جمن حکومت اور ایسٹی انٹریشنل نے حکومت پاکستان پر میائز دان شروع کیا کہ طزمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈہ کا حکومت پر بیائز میائد کے پراپیگنڈہ کا حکومت پر بیائز میائر کے براپیگنڈہ کا حکومت پر بیائر میائر کے براپیگنڈہ کا حکومت پر بیائر میائر کو ایک سرائ کی جو تو انوالہ خود تشریف بورگئیں۔ انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

''تو بین رسالت کے مجرموں کو سزا دینے کے فیصلہ پر میں ذاتی طور پر ناخش ہوں۔ عدالت کے فیصلہ پر مجھے جیرت بھی ہوئی ہے اور دکھ بھی''۔

لاہور ہائیکورٹ ہیں اس فیملہ کے ظاف اکیل وائر کی گئی۔ جسٹس عارف اقبال بھٹی اور جسٹس خورشید احمد ( بیپلز پارٹی کے سابق راہنما) نے اس ایکل کوسا۔ ہائی کورٹ ہیں کیس کی ساعت کے دوران عاصمہ جہانگیر کی قیادت ہیں عیسائی جونیوں نے ''پریس ٹرائل' بھی جاری رکھا۔ پاکستانی اور غیر مکلی ڈرائع ابلاغ میں وہ ہڑ ہوگک مچایا گیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید پاکستان کی عیسائی آبادی کی ایک کیر تعداد کو بیہ تنے کر دیا گیا ہو۔ چند ہی دنوں میں ہائی کورٹ نے طرفان کو رہا کر دیا۔ اس مقدمہ کے میں مولوی فضل حق کے ساتھ جو بیتی وہ ایک المناک کہائی ہے۔ آئیں پولیس گھر سے انواء کر کے لے آئی۔ اخبارات کے مطابق آئی۔ اخبارات کے مطابق آئیں چیف سیکرٹری پنجاب کے گھر محبوں رکھا گیا اور ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس مقدمہ سے اپنی و تشہرداری کا اعلان کریں۔ دوسرے دن ہائی کورٹ میں بیش کر کے انتہائی دباؤ کے عالم میں اپنی مرضی کا بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ راقم الحروف نے مقدمہ کی ساعت کے دوران امر کی تو نصلیت نہزل کی ایک سینئر خاتون افسر کو عدالت میں بیشے ہوئے دیکھا۔ عاصمہ جہائیر کے نام نہاد نسانی حقوق کیمیش نے جب اس مقدمہ کے طرفان کی رہائی کے لیے مال روڈ پر جلوس تکالا تو بھی امر کی ناتون اس جلوس کی راہداری پر آہتہ آہتہ جاتی جاتی جا رہی تھیں۔ گوجرانوالہ کے جید علماء کی خاتون اس جلوس کی راہداری پر آہتہ آہتہ جلتی جاتی جارہ کی کھرانوالہ کے جید علماء کی خاتون اس جلوس کی ساتھ سڑکی کی راہداری پر آہتہ آہتہ جلتی جاری تھیں۔ گوجرانوالہ کے جید علماء کی

141

ایک ندی گی۔ گوجرانوالہ کے معروف عالم مولانا زابد الراشدی نے بعد جی اپ رسالہ "الشرید" جی تحرید کیا کہ ہم نے ایک مشرکہ کمیٹی تفکیل دے کر اس کیس کی دوبارہ تفتیش کی پیکش کی تھی اور اپ بحر پور تعاون کا یعتین دلایا گر ہماری بات کی نے نہ تی اور نہ ہی ہمیں اس مقدمہ جی نے کی اجازت دی گئے۔ این بی اوز تو اودهم عجائے ہوئے تھیں کہ بیہ مقدمہ ذاتی رجی کی بنا پر غلط قائم کیا گیا ہے۔ ادھر ملامت سے کے بچا کراپی سے بار بار مقامی مسلمان بزرگوں کو خط لکھ رہے تھے کہ "بچوں سے غلطی ہوگی ملامت سے کے بچا کراپی سے بار بار مقامی مسلمان بزرگوں کو خط لکھ رہے تھے کہ "بچوں سے غلطی ہوگی ہے آپ معاف کر دیں۔ آئدہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں"۔ بید خطوط بعد میں چندرسالوں نے شائع بھی سے آپ معاف کر دیں۔ آئدہ ہی حقائق کو اس طرح اُڑا دیا گیا کہ سارا معاملہ ہی غیر بود ہوگیا۔ بعد میں سلامت سے اور درصت سے کو آٹا فاغا دی آئی پی کا درجہ دے کر ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ ڈاکٹر جان جوزف بشپ فیمل آباد بوسلامت سے کیس کو "بیگ وجدل" کا روپ دیتے رہے تھے نے بعد میں اپنی اس "مقطیم کامیائی" پر یوں تبھرہ کیا:

" گتافی رسول کے ایک طرم منظور سے کے قل پرہم نے اتفاحتجاج کیا کہ اس کی آواز تمام دنیا میں گوئے اٹھی۔ اس احتجاج اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پاکتانی حکومت نے ہماری آواز پر دھیان دیا جس کا متجہ یہ لکلا کہ گل میے سلامت میے اور رجت میے کو نہ صرف موت کی سزاسے آزاد کر دیا گیا بلکہ ان کو محفوظ پناہ گاہ ہی مہیا کر دی گئی۔

(عيماني جريده ' كيتفولك نقيب ' كم نومبر 1995ء )

# (ii) شانتی تکر کا واقعه

1996ء میں شانی گر (خاندوال) کا واقعہ بھی پورے عالم کے عیمائی ذرائع ابلاغ کے نیک ورک کی غیر معمولی توجہ کا باعث بنا رہا۔ لا ہور اسلام آ باد فیمل آ باد اور کرا ہی ہے انسانی حقوق کی تظییر اور پورپ کے سرمائے سے چلنے والے عیمائی اداروں نے بہت جلد ہی شانی گر کو اپنے ''گیرے'' میں لیر لیا ذرائع ابلاغ کے تمائندے بھی بے حد برق رفادی سے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے دھڑا دھڑ خبرین تصاویر اور ویڈ بوللم بنا کر اپنے ہیڈ آ فس میں بجوانا شروع کر دیں۔ ی این ان جرآ دھے کھنے بعد اس واقعہ کی تازہ بدتازہ رپورٹ انجمالاً رہا۔ حسب معمول امریکہ اور بورپ کے این جرآ دھے کھنے بعد اس واقعہ کی تازہ بدتازہ رپورٹ انجمالاً رہا۔ حسب معمول امریکہ اور بورپ کے سیاست دانوں کے بیانات آ نا شروع ہوگئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے حکومت پاکتان کو اس قدر سیاست دانوں کے بیانات آ نا شروع ہوگئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے حکومت پاکتان کو اس قدر بیاست دانوں کے بیانات آ نا شروع ہوگئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے اقدامات کے۔ عاصمہ جہائیر بیاب نے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر ان ہنگاموں کوختم کرنے کے لیے اقدامات کے۔ عاصمہ جہائیر

#### 142

ے انسانی حقوق کمیشن اور دیگراین جی اوز کی دخوش بختی ' جاک اٹھی۔ بدی دیر کے بعد ایسا '' نادر' موقع ان کے ہاتھ آیا تھا کہ جس کو وہ اپنے مفاوات کے لیے استعال کر سکتے تھے۔ بورپ والے بھی اس طرح کی معلومات کے حصول کے لیے بہتان تھے جنہیں پاکتان کو بدنام کرنے کے لیے استعال میں لایا جا سکے۔ امریکہ اور بورپ سے ایک دفعہ کارشائی گر کے متاثرین کے لیے پاکتانی NGOs بالخصوص جا سکے۔ امریکہ اور بورپ سے ایک دفعہ کارشائی گر کے متاثرین کے لیے پاکتانی موئی تھی۔ وہ ہرممکن عیسائی اداروں کو کروڑوں ڈالر بجوائے گئے۔ ضلی انظامیہ خاندوال کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ ہرممکن تعاون کرری تھی گر بھر بھی اس پر دباؤ ڈالا جارہا تھا۔

راقم الحروف کو خاندال کے بعض معتبر افراد اور صلی استفامیہ کے ارکان سے واقعہ شانتی گرک اسپاب اور بعد کی صورت حال پر مفصل شاولہ خیال کا موقع طا۔ بلاشبہ اس واقعہ کے ذمہ دار بعض جنونی عیسائیوں کے علاوہ کچھ پولیس اہلکار بھی تھے جنہوں نے خشیات کے چند طرموں کو گرفار کرنے میں احتیاط کا دائن محوظ خاطر نہ رکھا گریہ معمولی درجہ کی لغزش تھی۔ اس واقعہ کو شروع میں کنٹرول کیا جاسکا تھا۔ شانتی گر کے واقعہ کے بعد بعض لوگوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ بعض NGOs کے افراد نے شانتی گر کے واقعہ کے بعد بعض لوگوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اس کی تصویریں بنا کر بورپ بھیجی جا کینوں کو اپنے کچے گھریا جمونپڑ سے خودگرانے پر بھی اکسایا تاکہ اس کی تصویریں بنا کر بورپ بھیجی جا سکیں۔ بورپ والے ان جاہ شدہ گھروں کو د کھے کر بی کروڑ وں ڈالر بھوا سکتے تھے۔ ''موقع پرست'' عیسائی سنتھیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کئی۔ انہوں نے کروڑ وں ڈالر وصول کیے۔ گر ان کا کس طرح استعال کیا وہ آپ انہی صفحات میں ایک عیسائی راہنما جیس صوبے خان کی زبانی پڑھ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی بیرون ملک کے دباؤ سے متاثر ہوکر' ایک اطلاع کے مطابق تین کروڑ روپ شانتی گر

# (iii) وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیان کی ندمت

7 اکتوبر 1997 م کوروزنامہ ' جنگ' نے ایک خبرشائع کی جس کا شاید بہت کم لوگوں نے توٹس لیا ہوگر یہ بظاہر معمولی ی خبر چانکا وینے دالی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گزشتہ چھر برسوں میں مغربی سرمائے سے پاکستان میں کممبیوں کی طرح آگ آنے والی عیسائی NGOs اب اس قدر دلیز بے باک متحقدہ سیسائی اور جارحیت پہند ہوگئ ہیں کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم کے خلاف بے باکانہ زبان درازیوں سے بھی بازنمیں رہیں۔ ہوا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شرف نے اسلام آباد میں منعقدہ سیسینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ:

"اسلام کے سیاسی قلفہ کی بنیاد جمہوریت پر بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ"اسلام کے خلاف نظریاتی تناز عظم طور پر فیر ضروری ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو مغرب کا وثمن سیھتے ہیں ایک محدود تاریخی لیس منظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بنیاد پرتی کو مغرب نے بوھا چڑھا کر پیش کیا اور اے فکست وسینے پر زور دیا

اسلامی بنیاد پرتی پرمسلمان کوفخر ہے۔ وہ بنیادیں بد ہیں: توحید رسالت نماز اور فی اور قبید اسلمان کردائے روزہ ذکوۃ اور قبی اسلمان کردائے ہیں۔ کیا یہ بنیاد پرتی (فنڈ امینظرم) کی اسلام بنیاد پرتی (فنڈ امینظرم) کی اصطلاح عیمائیت سے آئی ہے لیکن اسے اسلام پرتھوپ دیا گیا'۔

(روز نامه" جنگ" لا بور 7 اکتور 1997ء)

وزیراعظم پاکتان کی تقریر کے آخری جملے پر بعض نوزائیدہ جذباتی عیسائی تظیموں نے شدید احتجاج کیا۔ حالانکہ وزیراعظم نے جو بات کی تقی وہ حقیقت کے عین مطابق تھی۔ یہ جابل نوگ ہر وقت مجرکا و اور اشتعال کا موقع و هویڈت رہتے ہیں۔ اگر وہ انسائیکلوپیڈیا ہریٹانیکا امریکانا انسائیکلوپیڈیا آف دیلمجن کا مطالعہ کر لیتے تو آئیس اصل حقائق کا علم ہو جاتا۔ گر نعرے بازی جن کی کارروائیوں کا اصل جوہر ہوتو وہ علمی باتوں کی طرف کب متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے دن عیسائی NGOs کا ایک غول وزیراعظم نواز شریف پر برس پڑا۔ ان کا احتجاج بے بنیاد غیرمنطق اور جہالت پر بنی تھا۔ ان تحظیموں کے وزیراعظم نواز شریف پر برس پڑا۔ ان کا احتجاج بے بنیاد غیرمنطق اور جہالت پر بنی تھا۔ ان تحظیموں کے بیانات سکی جذباتیت کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ روز نامہ جنگ نے 8 اکو پر 98 ء کو ان کے احتجاجی بیانات شکی ہے۔ اس خبرکامتن/خلاصہ طاحظہ ہو۔

''عیسائی راہنماؤں نے ایک مشتر کہ بیان ہیں کہا ہے کہ وزیراعظم کے اس بیان پر عیسائی برادری کو دکھ ہوا ہے اور اس سے عیسائیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم اپنا بیان واپس لیس۔ وزیراعظم کے بیان سے عیسائی برادری پر بیٹان ہوگئ ہے۔ عیسائی خوا تین کی ایک تنظیم نے اس بیان کے خلاف مال روڈ پر مظاہرہ کا اعلان بھی کیا۔

'' پاکستان بیشش کرسچن لیگ'' کے عہد بداران نے بے حد جذباتی انداز میں فدکورہ تقریر کو افسوس تاک قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کو یہ جلایا کہ'' انہیں علم ہی نہیں کہ عیسائی براوری بھی پاکستان بھی رعایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ پاکستان مغرب یعنی عیسائی ونیا کا ہر طرح سے مختاج ہے''۔

راقم الحروف نے عیسائی تنظیموں کے اس ہفواتی اور لغواجی ج کا نوٹس لیتے ہوئے "اسلام عیسائیت اور بنیاد پرتی" کے عنوان سے ایک تحقیق مقالہ تحریر کیا تھا جو ماہنامہ" محدث کے اکتر بر 1998ء کے شارہ میں شائع ہوا۔ راقم الحروف نے ذکورہ بالا اور دیگر حوالہ جات کی روشی میں بے مدتفصیل کے شارہ میں شائع ہوا۔ راقم الحروف نے ذکورہ بالا اور دیگر حوالہ جات کی روشی میں بے مدتان اعتراض" سطر تو ساتھ یہ ثابت کیا کہ وزیراعظم کا بیان حقیقت پر منی ہے بلکہ ان کے بیان کی "قابل اعتراض" سطر تو "و شمس تعمل الحروف نے ای مقالہ "و شمس تعمل تعمل تعمل اللہ میں بادش کی مازش پر ارباب مل و میں پاکتانی عیسائی برادری اور مسلمان اکثریت کے تعلقات میں رخنہ اندازی کی مازش پر ارباب مل و عقد کو متنہ کرتے ہوئے تحریر کیا تھا:

"اکا دکا واقعات سے قطع نظر اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان باہمی تعلقات کی فضا خوشگوار بی کہی جاسکتی ہے لیکن جس طرح بعض عیسائی راہماؤں نے وزیراعظم کے حقیقت پینداند بیان پر غیر ذمہ داراند بیانات ویئے ہیں تو اس سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ بعض عاقبت ناائدیش اقلیتی راہماؤں کی جذباتیت پندی امن کی موجودہ فضا کوشاید قائم ندر ہے وے گئ ......

(مامنامه "محدث" اكتوبر 1998ء)

راقم الحروف کے بیرخدشات چند ماہ ابعد بی درست ابت ہوگئے جب بشپ جان جوزف کی خودکٹی/قتل (مئی 98ء) کے بعدان تخواہ دارعیسائی تنظیموں نے مال روڈ پر مسلح ہوکر جلوس تکالے مساجد میں مسلمان نمازیوں پر پقراؤ کیا اورمسلمانوں کی اطاک کونقصان پیچایا۔

# (iv) بشپ ۋاكثر جان جوزف كى خودكشى (قتل؟)

جون 98ء میں گنتاخ رسول ابوب مسیح کے خلاف الزامات جابت ہونے کے بعدسیشن کورٹ ساہیوال نے اسے موت کی سزا سنائی۔ بعض عیسائی جنونی عدالت کا فیصلہ من کر'' احتجابی ہسٹریا'' میں جتلا ہو گئے۔ قانون توہن رسالت مالک کے خلاف جدوجہد کرنے والے ایک دفعہ پھر متحرک ہو گئے۔ ابوب مسیح کے دفاع کے لیے بورپ سے سولہ لاکھ ڈالر کی خطیر رقم جمیجی گئی تھی۔سیشن کورٹ میں ناکامی کے بعد اس رقم کے حصہ داروں میں چھوٹ بڑ گئی۔ چھرایک دن رات کونو بجے ایک سوری مجھی سازش کے تحت بشب جان جوزف کوئل کر کے بیشن کورث کے سامنے پیٹنے کا ڈرامدرچایا گیا۔ خبرید پھیلا دی می کد بشب جان جوزف نے ایوب مسیح کی موت کے خلاف احتجاجاً خودکثی کر لی ہے۔ غیر مکی مفاد برست عیسائی ٹو لے کو قانون تو بین رسالت ملکی کے خلاف مٹامہ خیز اور فیصلہ کن معرکہ آ رائی کے لیے کسی بہت بڑے "مور" کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بشپ جان جوزف کی"لاٹ" پر پاکتانی میں عیسائی اقلیت کی طرف ہے بری بنگامہ آ رائی کا منعوبہ بنایا۔ درحقیقت پنیلز یارٹی نے آئیس قانون تو بین رسالت مالی کی تبدیلی کی یقین دہانی کرائی تھی۔مسلم لیگ کی حکومت کے آنے کے بعد وہ سخت ماہوی میں جتلا تھے۔نی حکومت کواینے ٹاروا مطالبہ کے سامنے جھکانے کے لیے انہوں نے بیساری خطرتاک منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی بورپ اور عالمی جرچ اینے بشب کے قتل کے بعد اس قدر شدید احتجاج کرے گا کہ یا کشان کی حکومت اس کی تاب نہ لا سکے گی۔ اقلیتی حقوق کے ان بد بخت منادوں نے اینے فدموم مقاصد کے لیے مسلمانوں اور عیسائی اقلیت کے درمیان خطرناک تصادم کا خطرہ پیدا کر دیا۔ 17 مئی کو ملک بھر میں ہیم احتجاج منایا گیا.....اس کے بعد کیا ہوا؟ نوائے وقت (18 مئی 98ء) کا اوارتی نوٹ ملاحظہ فرماست:

"ملك بمرسے آے ہوئے عيسائيوں نے بشپ جان جوزف كى موت پراحجاج

#### 145

کرتے ہوئے شاہراہ قاکداعظم پر دو مختلف مقامات پر ہونے والے نماز جود کے اجتاعات پر دھاوا بول دیا۔ دوسری طرف شاہراہ قاطمہ جناح سے لے کر قرطبہ چک تک تباتی مجا دی۔ مظاہرین ماریٹوں اور دفاتریں گھے اور پنجاب آسمبلی پر بھی حملے کی کوشش کی۔ انہوں نے مال روڈ بلاک کر دی۔ نماز جعد کے وقت جب مساجد میں نمازی آتا شروع ہوئے تو یک وم عیسائیوں نے پھراؤ شروع کر دیا۔ مساجد پر دھاوے کے دوران عیسائی نوجوانوں نے پھراؤ کے ساتھ ساتھ نمازیوں پر جوتیاں کھیتیس۔ پولیس کے افران بار بار کہتے دے کہ آپ کی ریلی شام کو ہے لیکن کی دیلی تا دیلی تادی دیلی شام کو ہے لیکن کی دیلی شام کو سے کھوں کی دیلی شام کو ہے لیکن کی دیلی شام کو ہے کو کھوں کی دیلی شام کو بیلی کی دیلی شام کو ہے کی دوران میں کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دوران کی کی دیلی کی کی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی دیلی کی

قار کین! یہ بے حد خطرناک منصوبہ تھا اس ارض پاک کے امن کو تباہ کرنے کا۔ پاکتان بیں عیسائی اقلیت کو ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں سے کرانے کی کوشش کی گئی تا کہ سازش عیسائی پورپ کی ہمدردیاں حاصل کی جا کیں اور فنڈز بھی۔ سازش تیار کرنے والوں نے ایک لحہ کے لیے نہ سوچا کہ اگر مسلمانوں کی مساجد پر پھراؤ کرنے سے مسلمان بھی جوابی اشتعال کا مظاہرہ کرتے تو پھر نقصان کس کا ہوتا؟ اگر یہ بنگاہے پھیل جاتے تو اس ملک بی عیسائیوں کو سر چھپانے کو جگہ نہ ملتی۔ لیکن اسلام کے پیروکاروں نے بردقت اس خطرناک سازش کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے ایک منی بحر شرپند ٹولے کی پیروکاروں نے برداشت کیا۔ ورنہ وہ عیسائیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو چند ماہ پہلے بھارت کے ہندووں نے کیا تھا تو ان غل غیار ہو ہوائے والوں کو بہاں کہیں پناہ نہ ملتی۔ احتجاج کا اصل وقت شام کا تھا۔ جان ہوجھ کر جمد کے وقت جلوس نگالا گیا اور پھر یکھت انتظامیہ کو بھی دھوکہ میں ڈال کرمسلمانوں پر مناور ہیں۔ بنیوں نے کہا '' یہ پھرشر پند دھا والوں کو اس خنڈہ گردی پر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا '' یہ پھرشر پند دھا والوں کو ایک کو مشش کی ہے'' ۔۔۔۔۔۔۔۔ بھران کو روکنے کی ذمہ عناصر ہیں گئی کو بٹ نوائے وقت نے اوار کے گئی کو بیات اور کی کوشش کی ہے'' ۔۔۔۔۔۔۔ مران کو روکنے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ وہ ایسے عناصر کی قیادت کے لیے آ مادہ بی کیوں ہوئے تھے؟ نوائے وقت نے داری بھی انداد بھی کھی۔ اور بھی کھیا:

"محب وطن عيسائى قيادت كافرض ب كدوه ال تخريب كارعناصر برنظرركے"-

ایک چٹم دید محافی کی رپورٹ کے مطابق عیمائی جلوس کے شرکاء نے بالکل نے ایک رنگ کے لیے رنگ کے جو تھے۔ اب ظاہر ہے ہزاروں مظاہرین کو جونوں کے علاوہ بھی سامان فراہم کیا گیا ہوگا۔ میتمام بیرونی سازش عناصر کی سرمایے کاری تھی۔ ورنہ مقامی تظیموں کے پاس استے فنڈز کہاں ہیں؟ موگا۔ میتمام بیرونی سازش عناصر کی سرمایے کارکئی اظلاقی جواز نہ تھا۔ بشپ جان جوزف نے خودشی کی تھی یا

ان کو آل کیا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر یا حکومت پر عائد نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ احتجاج کس سے اور کیوں کیا جا رہا تھا؟ ڈاکٹر النگزینڈر ملک اور دوسرے عیسائی راہنماؤں کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ وہ شرپ ندعیسائی ٹولہ کے آلہ کار بن مسئے۔ انہوں نے نامعقولیت کا جوت دیا بجائے بشپ

#### 146

صاحب کے اصل قاتلوں (عیسائی) کے ظلاف تحریک چلانے کے انہوں نے احتجاج کا رخ سوچ سمجے مضوبہ کے تحت مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ وہ بیاہم اور نازک موقع قانون تو بین رسالت کے خلاف استعال کرنا چاہے تھے۔

قاریمن کرام! ہم نے ندورہ ہالا منتی واقعات ای لیے نقل کیے ہیں تا کہ آپ خود انھازہ کر سکیں کہ گرشتہ چند سالوں میں جو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں عیسائی NGOs کی سوچ کس قدر ناملا ان کا طریقہ کارکس قدر ناملاق اور ان کے عزائم کتے فدموم ہیں۔ قانون تو ہین رسالت کے معالمے میں ہمی وہ طبی جذباتیت اور منفی ہیجان خیزی میں جالا ہیں۔ ان کا اصل مقعود عیسائی اقلیت کے حقوق کا تحفظ کرنا نہیں ہے بلکہ اقلیتی حقوق کے نام پر تحریک چلا کر پورپ کو بحرکانا اور پھر ان سے کروڑوں کے فنڈ زوصول کر کے عیش وعرت کی زندگی گزارتا اور لوث مارکرتا ہے۔ قانون تو ہین رسالت کے خلاف تحریک عام عیسائی نہیں بلکہ عیسائی لیڈروں کا بھی مافیا چلا رہا ہے۔ ان کی اکثر ہے چند سال قبل کے خلاف تحریک عام عیسائی نہیں بلکہ عیسائی لیڈروں کا بھی مافیا چلا رہا ہے۔ ان کی اکثر ہے چند سال قبل مرکز کے بیارو میں گھوم تا ہے۔ پطری کرانس جوزف چند سال قبل کے افراد آج 17 وہ 20 لاکھ کی پجارو میں گھومتا ہے۔ پطری غن شہباز بھٹی وغیرہ ای قبیل کے افراد آج 17 کو وہ 20 لاکھ کی پجارو میں گھومتا ہے۔ پطری غن شہباز بھٹی وغیرہ ای قبیل کے افراد آج 17 کو بالا کا لاظ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زبان درازی حد اعتمال قانون تو ہین رسالت کے خالف ان بد بخت بالشیوں کی اوقات کو پہانے تو آنہیں بھی بھی معذرت نانون تو ہین رسالت کے خالف ان بد بخت بالشیوں کی اوقات کو پہانے تو آنہیں بھی بھی معذرت خوابانہ روید اپنانے کی ضرورت چیش نہ آئی۔

7- بیرونی دباؤ کے حکومت پاکتان پراٹرات

مخلف ادوار میں حکومتِ پاکتان کا امریکہ سے تعلق مددرجہ افری محکوی اور وی غلای کا رہا ہے۔ ہمارے حکر انوں کی سوچ اور نفیات کا یہ جب المیہ ہے کہ وہ اسلام کی حقاتیت کو بھی اہلی مغرب کے قول سے " ثابت " کرنے کا میلان رکھتے ہیں۔ اور اہل مغرب کے سامنے اپنے آپ کو پہندیدہ منا کر پیش کرنے کی افکر میں گئے رہجے ہیں۔

قانون توہین رسالت کے متعلق مغرب کے متفی پراپیگٹرہ میں جوں جوں اضافہ ہوتا میا ا جارے حکمرانوں کے اوسان جواب دیتے گئے۔ اس کے محکات پر غور کرنے کی زحمت بی نداخائی گئے۔ قانون توہین رسالت میں تبدیلی کی سرکاری سطح پر سب سے پہلے تحریک دیمبر 1993ء میں دیکھنے میں آئی جب بے نظیر حکومت نے لاء کیشن کے ذریعہ 20 دیمبر کو اسلامی نظریاتی کوسل کو مراسلہ بجوایا جس میں اس امر کا مشورہ طلب کیا گیا کہ کیوں نہ قانون توہین رسالت میں اس جرم کو تا قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے۔ لاء کیشن نے اس تبدیلی کے لیے یہ جواز چیش کیا:

'' گوجرانوالہ کے توٹان عدالت کیس (سلامت سیج) زیر دفعہ 295-ی کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر عیسائی اداروں کی شکایات کے پیش نظر ضابطہ فوجداری کی

#### 147

اس دفعہ میں ترمیم کر کے اسے نا قابل دست اندازی پولیس بنایا جائے۔ اس ترمیم کے نتیج میں یہ جرم استغاثہ کا کیس بن جائے گا جس کی سیشن کورث ساعت کریں گی اور ملزم کے خلاف قانونی افھارٹی کے غلط استعال کا موقع نہیں رہے گا'۔

گویا یہ مجوبۂ روزگار تجویز ہمارے لاء کمیشن کے'' زرخیز'' اذبان کی کاوٹ فکر کا متیجہ تھی۔ لاء کمیشن نے تو با قاعدہ مجوزہ قانون میں تبدیلی کا ڈرانٹ بھی بنا دیا تھا اور اسے 1993ء سے ہی قامل نفاذ قرار دے دیا تھا۔

بھول ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب آگر لاء کمیشن کے اختیار میں قانون سازی یا آئین میں تبدیلی کا اختیار ہوتا تو بہتبدیلی 1993ء ہی میں عمل میں آپکی ہوتی۔ (روز نامہ'' بھٹ ' 16 مکی 1998ء) 1- قانون تو ہین رسالت میں تبدیلی کی حجویز اصل میں پاکستان میں متعین برطانوی ہائی کمشنر کا 1- Brain Child (ویمی تخلیق) ہے۔ لاء کمیشن کے اجلاس سے چندروز پہلے برطانوی ہائی کمشنر چیف جسٹس آف یا کستان سے ملے جو لاء کمیشن کے بلحاظ عہدہ چیئر مین مجی ہیں۔

عالمی مجکس تحفظ ختم نبوت نے قانونی مشیر جناب حشمت حبیب ایڈووکیٹ کا درج ذیل بیان اس تبدیلی کی تبویز کے پس پشت فوری جذبہ کو بے نقاب کرتا ہے۔ (مضمون''برطانیہ بھی دفعہ 295 می کے خلاف میدان میں کود گیا'')

"دیسازش کامیاب کرانے کے لیے قادیانیوں کے رسہ گیر برطانوی آقا میدان میں اثر کر سرگرم علی ہوگئے ہیں۔ برطانوی سازش کا اکتشاف پاکتان لاء کیدشن کے اجلاس کے دوران ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکتان میں متعین برطانوی ہائی کمشز نے چیف جشس پاکتان سے ملاقات کے دوران آئیس باور کرایا کہ دفعہ 295 - ی تعزیرات پاکتان سے مذبق جذبات مقتمل ہو رہے ہیں جس دفعہ قبل افراد اپنا مقام اور اس دفعہ کی اہمیت بحول گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ 295 - ی تی تحت سزا پانے والے مجرم کو نا قابل گرفت پولیس بنا دیا جائے وہ براثر ہوا تاہم لاء کمیشن نے یہ اہم معالمہ اسلامی نظریاتی کوشل کو بھیج دیا ہے '۔ ( ہفت روزہ دی کیئیں' 28 اپریل 1994ء)

پاکستان میں قانون تو بین رسالت کے ناقدین سے مرعوب دمغلوب ہونے کا سب سے زیادہ تاثر بے نظیر بھٹو صادبہ نے دیا ہے۔ اہل مغرب سے فکری ہم نوائی کی وہ بھیشہ شعوری کوشش کرتی رہی ہیں۔ورج ذیل سطور میں تو بین رسالت کے قانون کے متعلق ان کے خیالات ملاحظہ فرمایئے:

- اگست 1992ء میں میاں نواز شریف کی حکومت نے قانون توبین رسالت کے مرحکب کے لیے موجب کے سے موجب کے سے موجب کے سے اب یہ لیے موت کی سزا کائل یارلیمینٹ میں پیش کرنا چاہا۔ اگرچہ یارلیمینٹ کی طرف سے اب یہ

#### 148

رسی کارروائی تھی۔ قانون تو عدالتی فیصلہ کے بیتیج میں پہلے سے نافذ العمل تھا۔ مگریہ بات بھی قا كد حزب اختلاف كو پيند نه آئى۔ انہوں نے ايك بيان ميں كها:

'' ملک کے 12 کروڑعوام الناس ناموسِ رسالت کی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ حکومت ناموں رسالت کے سلیلے میں سزائے موت کا قانون پارلیمینٹ میں پیٹ کر کے ملک کو بنیاد پرستوں کی ریاست بنانے کی کوشش کررہی ہے جو کہ عوام كے بنيادى حقوق سلب كرنے كے مترادف ہے اور اسلام كو بدنام كرنے كى سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ گواہوں اور شہاوتوں کی بنا پر شانِ رسالت میں

مستاخی کرنے والے کو سزا دیتا اس لیے معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے ملک میں تو ارکان پارلیمینٹ کو خرید لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کرایہ کے گواہوں کی موجود كى مين انساف كى توقع نبين كى جائتى" - (جنك كراجي 10 أكست 92 م

تمام دنیا کے عدالتی نظام شہادتوں کی بنیاد پر جرائم کا ارتکاب کا تعین کر کے سزا حجویز کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی دیگر جرائم کے بارے میں یہی اصول کارفرما ہے لیکن محترمہ قانون تو بین رسالت

ك بارك يس بارلمينت كاركان كى شهادت براعتبار كرنے كو تيارنيس بير 1993ء میں پیپلز پارٹی ووبارہ برسرافقدار آئی۔ آتے ہی انہوں نے اس قانون میں ترمیم پر

غور كرنا شروع كر ديا۔ اس دوران ميس سلامت ميح كيس كى وجه سے بيروني دباؤ بھي شدت اختياركر كياً - حكومت الل مغرب كي نارافتكي كي متحل نه موسكي متى .... پعرايك دن خبر آئي : " بيلز يار فى كى حكومت نے فيصلد كيا ہے كدنوبين رسالت كے قانون ميں ترميم كردى جائے جس كے تحت تو بين رسالت كے مرتكب كى سزا سرائے موت اور عمرقید ہے کم کر کے دس سال کر دی جائے۔اس بات کا فیصلہ وزیراعظم پاکتان ب نظیر بھو صاحبہ کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا

عميا"۔ (روز نامہ 'جمارت ' 6 اپریل 1994ء) اسلامی حکام کے مطابق تو بین رسالت کے مرتلب کی سزا صرف 'موت' ہے۔ مر ہارے " روشن خیال " محمران اس پر یقین نہیں رکھتے۔ راقم الحروف کو تعب ہے کہ انہوں نے دس سال تک کی سزا کو آخر کیوں تجویز کیا۔ ان کے نزدیک تو ناموس رسالت کا تحفظ 12 کروڑعوام ازخود کر سکتے تھے۔

ندكوره بالا فيعلد كے بعد حكومت نے اسى اس "انقلانى" اور" ترقى بسندانه وفيلے سے اسے ہم خیال یورنی رہنماؤں کو آگاہ کرنے بلکہ انہیں" خوشخری" سنانے کے لیے جناب اقبال حیدر ً وزیر قانون و پارلیمانی امور کو پورپ کے دورے پر ارسال کیا۔ انہوں نے وہاں تاہو توڑ پریس كانفرنس منعقد كيس-آئر ليند كاخبار"آئرش نائمز" كوانفرويودية موع انبول في كبا: "وفاقی کابینہ نے تو بین رسالت قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے اور

اس ترمیم سے اب بولیس کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے اور جیل مجوانے کا افتیار حاصل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جدید اسلامی ریاست ہے اور موجودہ حکومت ملک میں فیہی انتہا پیندی کو بالکل نہیں جاہتی۔ ''آ کرش ٹائمنز' کے مطابق انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ یقین وہانی کرائی'۔

(روزنامہ"جگ" روزنامہ"جگ" روزنامہ" فرائے وقت" کراچی 3 جولائی 1994ء)

موصوف نے وہاں بیتاثر دینے کی کوشش کی کہ تو بین رسالت کا قانون دراصل" بنیاد برتی"
کا نتیجہ ہے۔ ورنداس کی اسلام بیس مخواکش نہیں ہے اور"جدید اسلامی ریاست" میں تو اس کا تصوری نہیں
کیا جاسکتا۔ وہ یہ پیکر فراموش کر گئے کہ بیسزانی اکرم اللہ کے زمانداقدس سے لے کر دور حاضر تک
ایک متفقہ سزارہی ہے۔

ب نظیر بمنوصائب کی سیکولر حکومت کے دیگر ترقی پند وزراء آخر کیوں پیچے رہے انہوں نے بھی اپنے بنانا شروع کر دی۔ بھی اپنے بیانات کے ذریعہ قانون تو بین رسالت میں تبدیلی ک''نوید'' سانا شروع کر دی۔ وفاقی وزیر خصوص برائے تعلیم وساتی بہود ڈاکٹر شیر آگان نے ایک بیان میں کہا: ''حکومت اس قانون میں ترمیم کر رہی ہے جس کے ذریعہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے سیشن جج اس معالمہ کی محقیق کریں اور اس کے بعد مقدمہ درج کرنے کی سفادش کریں''۔ (روز نامہ''امن'' کراچی' 7 جوالی 1994ء)

کرا چی میں ماورائے عدالت قل کے حوالہ سے ''شہرت'' پانے والے وزیر واخلہ تصیر اللہ باہر نے کہا کہ ''آ ئندہ پولیس کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ معمولی می شکایت پر کسی بھی فرد کے خلاف مقدمہ رجشر کرے بلکہ پولیس فورا اس معاملہ کی علاقہ مجسٹریٹ کو رپورٹ کرے گی جو کہ متعلقہ ڈپٹی سپر نٹنڈ نٹ پولیس کے ساتھ اس جگہ کا معائد کرے گی جہاں متذکرہ جرم ہوا ہے۔ مجسٹریٹ تحقیقات کر کے بیہ طے کرے گا کہ شکایت مشخصے ہے یا جموث پر مبنی ہے۔ وزیر موصوف نے رہمی کہا کہ ایسا شکایت کندہ جو جمعوثی رپورٹ پولیس میں دائر کرے گا' اس کو وس سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہو سے''۔ (اگریزی روز نامہ'' دی نیوز'' 14 جولائی 1994ء)

.....دونوں دزراء کے میانات میں اختلاف ہے۔ ایک سیفن جج کی بات کرتے ہیں تو دوسرے علاقہ مجسٹریت کی۔

بے نظیر بھٹو جب دوبارہ افتدار سے الگ کر دی گئیں' تب بھی اس قانون کے بارے میں ان کے خیالات تبدیل نہ ہوئے۔ اب بھی موقع پا کر وہ اس میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ'' حکومت حقوق انسانی کی تنظیموں (NGOs) کے ساتھ

مشورہ کر کے تو ہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرئے'۔

(روزنامه''نوائے دفت'' 23 مئی 1998ء)

6- اس وقت کے صدر فاروق احمد لغاری نے جس طرح در پردہ بعض عیمائی راہنماؤں کو اس قانون میں تبدیلی کی یقین دہائی کرائی اور ضلعی انظامیہ کو ہدایات ارسال کیں اس کا تذکرہ بشپ جان جوزف کی خدمات والے حصہ میں گزر چکا ہے۔

7- موجودہ وفاق وزیر برائے نہمی/ آقلیتی امور راجہ ظفر الحق صاحب جن سے منسوب 14 جون 14 جون 1999ء کا بیان اس مفصل مضمون کا اصل محرک بنا ہے ان کے ماضی کے بیانات کا تذکرہ مفید رہےگا۔ 7 مارچ 1996ء کو تین کالمی سرخی کے ساتھ ان کا میریان چھیا:

"انہوں نے اپنے بیان میں امر کی مطالبہ پر حکومتی رقمل افسوسناک ہے"
"انہوں نے اپنے بیان میں امر کی وزارت خارجہ کی طرف سے تو بین عدالت کے قانون کی منسوفی کے مطالبہ پر حکومت پاکستان کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بیہ موقف افقیار کیا ہے کہ حکومت کے پاس ایوان میں دو تہائی اکثریت نہیں اس لیے وہ اس قانون کومنسوخ نہیں کرستی۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حکومت کے پاس وہ تہائی اکثریت ہوتی تو وہ تو بین رسالت کے قانون کومنسوخ کر دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کی تخشیخ کا مطالب کرنے والوں کو شاید علم نہیں ہے کہ جو مسلمان اپنی اولاؤ دولت اور والدین سے بردھ کر نبی کریم مسلمان جا ہے انہوں کے مفاظت کریں گے۔ انہوں نبیر رکھتا وہ مسلمان نہیں ہوسکتا ہے۔ والدین سے بردھ کر نبی کریم مسلمان جان دے کر بھی اس عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو بین رسالت کا موجودہ قانون نہ ہوتا تو مسلمان خود تو بین رسالت کا موجودہ قانون نہ ہوتا تو مسلمان خود تو بین رسالت کے گاؤں نہ مدارت خواہانہ رویہ افقیار کیا تو ایسا کرنا خودشی کے مترادف ہوگا'۔

(روزنامه" پاکستان" 7 منی 1998ء)

ید بران جب انہوں نے دیا تھا تو اس وقت وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سے اور مرکز میں میں پارٹی کی حکومت تھی .... 7 مئی 1998ء کو جب بشپ جان جوزف کے آل کا واقعہ پڑس آیا تو اس وقت عیسائی احتجاج شدت افقیار کر کمیا اور حکومت گھرا گئی تو اقلیتوں کو تملی دینے کے لیے فرجی و اقلیتی امور کے وزیر راجہ ظفر الحق نے 9 مئی 1998ء کو بیان دیا:

> ''مسلم لیگ کی حکومت قانون تو بین رسالت میں ترمیم کی بجائے اس کے طریقہ کار میں تبدیلی پرغور کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے میر طریقہ وضع

کیا ہے کہ اس قتم کے کیس کی ساعت عام عدالت کی بجائے پیش کورٹ میں کی جائے۔ اس کے علاوہ الیسے کیس پہلے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے پاس جا کیں اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چلنا بھی چاہیے یا نہیں''۔

(روز نامه' مخبرين' لا مور 9 منى 1998ء)

بے حد تعجب کا مقام ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں قانون تو ہین رسالت میں نہ تو ترمیم کے حق میں متنے نہ اس کے طریقہ کار میں کسی تبدیلی کے حق میں۔ یہ ان جیے مسلم لیکی راہنماؤں کے زوردار بیانات اور ردعمل کا بتیجہ بی تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پارلیمنٹ سے اس قانون میں ترمیم کا بل چیش نہ کر سکی۔ مگر جب وہ خود حکومت میں آئے تو ان کی طرف سے اس قانون کے طریقہ کار میں تبدیلی کے متعلق بیانات آئا شردع ہوگئے۔ انہوں نے اپنے موقف میں اس واضح تبدیلی کے اسباب پر مجمی کھل کرروشی تبیس ڈالی۔

مسلم لیگی حکومت کے وفاقی وزیر قانون خالد انور صاحب نے بھی 24 مئی 1998ء کو بیان دیا تھا ان میں 1998ء کو بیان دیا تھا ان میں ترمیم کرے گئی۔ (روز نامہ' خبریں') خالد انور صاحب کا بیان راجہ ظفر انحق کے بیان سے زیادہ خطرناک اور مختلف ہے۔ انہوں نے ایک صرف ترمیم' کی بات کی جبکہ راجہ صاحب طریقہ کاریس تبدیلی کی بات کرتے رہے ہیں۔

8- ياكتان من عيسائي اقليت سيسلوك

اگر مجموعی اعتبار سے پاکستان میں عیمائی برادری سے مسلمانوں کے برتاؤ اور انہیں ملنے والی مراعات کو چین نظر رکھا جائے تو پاکستان کو کمی بھی مہذب ملک کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس برمنی ناروٹ برطانیہ سربیا اور امریکہ میں مسلم اور سیاہ فام اقلیتوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر پاکستان میں عیمائی اقلیت کی حالت کا موازنہ کیا جائے تو پاکستانی عیمائی براوری کی حالت بدر جہا بہتر ہے۔ امریکی دفتر خارجہ ہرسال بھارت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی مورت حال کا موازنہ کرتے ہوئے بھارتی سکولرازم کی تعریف میں رطب اللمان رہا ہے اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پالی کا رونا رونا رہا مگر 1998ء میں جب بھارتی سکولرازم کا اصل چرہ سامنے آیا اور اندہ جا باللہ بھی ہندو اختبا پرندہ واختبا پیندوں نے عیمائیوں کو بے دریخ قبل کرنا اور زندہ والمان شروع کیا اقلیت کے ساتھ اس طرح کا ایک بھی واقعہ چین نہیں آیا۔ اختبا پہند ہندو اب بھی عیمائیوں کو دھمکیاں اقلیت کے ساتھ اس طرح کا ایک بھی واقعہ چین نہیں آیا۔ اختبا پہند ہندو اب بھی عیمائیوں کو دھمکیاں دے رہے جیں کہ یا تو وہ ہندو بن جا نمیں یا پھر بھارت چھوڑ دین ورندان کے ساتھ بہی سلوک کیا جا تا دے رہے گا۔ پاکستان میں شرپند عیمائی گروہوں کو انڈیا کے حالات سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ پاکستان تو ان کے لیے ''جرت مائی گروہوں کو انڈیا کے حالات سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ پاکستان تو ان کے لیے ''خرت'' ہے۔ اگر وہ اب بھی احتجاح کرتے جیں تو یہ احسان فراموثی ہے!!

152

روز نامه "أوصاف" كي ادارتي سطور ملاحظه تيجيُّ:

''ہم اس نام نہاد سپر پاور کو یہ بتلا دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے نہ ہی معاطلت بیس کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ رہا سوال عیسائی اقلیت کے ساتھ طالماند سلوک کا تو بی تحض بہتان ہے۔ اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے ایک پرانا ہتھ نندہ ہے۔ عیسائی برادری جتنی آزادی اور سکون کے ساتھ پاکتان بیس برہ رہی ہے میسر نہ بیس میں ہی میسر نہ بیس میں ہی میسر نہ بیس میں ہی میسر نہ بور زیادہ تر طاقوں میں عیسائی برادری مسلمانوں کے ساتھ اس انداز سے رہ بور زیادہ تر طاقوں میں میسائی برادری مسلمانوں کے ساتھ اس انداز سے رہ بور نہیں ہوتا کہ ان بیس اکثریت کون کی ہے اور اقلیت کون کی؟

(27 جۇرى 1998م)

یمی بات ہمیں'' خبری'' کے ایک اداریے میں ملتی ہیں۔'' پاکستان میں عیرائی برادری کو جو سہوئیں آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے اس کی مثال کی غیر مسلم معاشرہ میں نہیں ملتی''۔ ﴿ رَمبر 1997ء ﴾ روز نامہ'' جنگ'' نے بھی 10 مئی 1998ء کے اداریے میں اس پہلو کی فٹائدی کی ہے:

''امر وافعہ بی ہے کہ عیسائیوں اور عیسائیت کے بارے میں پاکتان بحریم سرے سے منافرت کی فضا موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ اوباب حکومت سے لے کر عام آ دمی تک اپنے عیسائی بھائیوں کی تالیف قلب کو بطور خاص طحوظ خاطر رکھتے ہیں''۔

اس تمام تر وسعت اور رواداری کے باوجود پاکستانی مسلم اکثریت کوخواہ مخواہ مطعون تغمیرایا جائے تو اسے مریضانہ ذہنیت اور حقائق سے چٹم پوٹی کے مترادف سمجما جانا جا ہے۔

9- قانونِ تو ہین رسالت میں تبدیلی کے مضمرات

سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون تو ہین رسالت میں فرکورہ تبدیلی کی فی الواقع ضرورت ہے؟ فرض کریں اگر اس کی ضرورت اب محسوں کی گئی ہے تو پھر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس "ضرورت" کا تعین کن امور کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے .....؟ تحفظ ناموس رسالت مسلمانوں کے لیے اساس دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ قرطئ کے بقول "نی کریم" کی تعظیم و تحریم بی فرہب کی بنیاد ہے اور یوں اس سے محروی فرہب سے افراف ہے.... است اہم قانون میں مسلمانوں کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے محض افلیقوں سے تعلق رکھنے والے بعض شریندوں کی مبالغہ آئمیز داستانوں سے بنیاد الزامات اور بوعظم می محض افلیقوں سے متعلقہ قوانین میں محض معدود سے چند اقلیق راجنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات یا امریکہ اور دیگر ممالک کے اس معمن میں ناروا دیگر ممالک کے اس معمن میں ناروا دیگر ممالک کے اس معمن میں ناروا کے زیر اثر اس طرح کی تبدیل کا متعارف کراتا اس اختبار سے بھی خطرناک ہے کہ اسلام وشمنوں کی

خواہشات کی پیروی بالآخر اسلام سے انحراف پر ہی منتج ہوا کرتی ہے۔ اسلامی دنیا کے سیکولر مما لک بالخصوص ترکی میں اسلام کے ساتھ جوسلوک روا رکھا جارہا ہے وہ مخابع وضاحت نہیں۔

قانون تو بین رسالت میں فدکورہ تبدیلی کے درخ ذیل مضمرات سے اتحاض نہیں برتا چاہے۔

یہ درست ہے کہ فی الحال تو بین رسالت مطالحہ کے واقعات میں ایف آئی آر کے اندراج کے قانون میں تبدیلی لائی جا رہی ہے لیکن بات کش اس تبدیلی تک نہیں رک گی۔ اس تبدیلی کو قانون تو بین رسالت کے نامعقول جونی مخالفین کی طرف سے مزل کی طرف" پہلا قدم" واد جدوجہد میں کامیابی کے" آغاز" سے تبییر کیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جذباتی تشخی میں جنا حقوقیے بھی ایک حق کی بازیابی تک اکتفانیس کرتے۔ ان کا جنون آئیس مسلس آگ بیل جن کی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ بعض جذباتی میسائی رہنماؤل نے قانون تو بین رسالت کو اپنی اندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ بیش انگر نیڈر بارہا 1998ء کو ایک پرلیس کا نظر سی میں انہوں نے اپنی تمثی جنونیت کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ" عیسائی رہنماؤل نے نام دیا۔ ایک منزیس میں انہوں نے اپنی تمثی جنونیت کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ" عیسائی طالبان" کے نام سے نظیم بنانے کی دھمکی بھی دی۔ وہ عیسائی دی دوہ عیسائی دیسائی علی کہ مغرب سے فنڈ بی کھن راس مقصد کے لیے دیئے جاتے ہیں کہ وہ قانون تو ہین رسالت کے خاط مطالبے کے سامنے جدوجہد کریں۔ وہ بھی چین سے نہیں بیضیں گی۔ حکومت ان کے غلط مطالبے کے سامنے جو جسک کر مستقبل میں اپنے لیے مزید مشکلات بھی پیدا کررہی ہے۔

قانون توہین رسالت علی کے متعلق اقلیتوں کے اعتراضات بے بنیاد سطی اور شرائگیز ہیں۔

بشپ ڈاکٹر فادر رونن جولیس جیسے انتہا پیند عیدئی راہنماؤں کے اس دعویٰ جی ہر ٹر کوئی صدافت نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ظاف تمام پر چے جبوٹے درج کیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا محض اس نے کہتے ہیں تاکدان کے اعتراضات میں جان ذالی جا سکے ورنہ دل ہی دل میں انہیں بھی معلوم ہے کہ ایسے عیسائی جنونیوں کی کی نہیں ہے جو ٹی الواقع جان ہو جو کر جناب رسالت ماب کی شان میں گتا فی کرتے ہیں۔ فادر جولیس کا یہ دعویٰ بھی تاریخی خائق کے رسالت ماب کی شان میں گتا فی کرتے ہیں۔ فادر جولیس کا یہ دعویٰ بھی نہیں سکتا۔ تاریخ تو بین رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تاریخ تو میں ایسے واقعات سے جری پڑی ہے جب عیسائی پادریوں نے پنجبر اسلام علی ہے کے فلاف نہ صرف زبان درازیاں کہیں بلکداس سلطے میں باقاعدہ مہمات چلائیں۔ فلپ کے ہئی نے اپنی صرف زبان درازیاں کہیں بلکداس سلطے میں باقاعدہ مہمات چلائیں۔ فلپ کے ہئی نے اپنی تالیف ''اسلام اور مغرب'' میں ایک مفصل باب ایسے سینگڑوں میسائی گستا خان کے متعلق تح ہو کیا ہے۔ (دیکھئے میراتفعیلی مضمون ''قانون تو ہین رسالت کر اعتراضات کا جائزہ'' مطبوعہ ماضات 'کا جائزہ'' مطبوعہ ماضات 'کر عدہ'' جولائی 80ء)

-1

-2

قانون تو بین رسالت بیس کی شم کی تبدیلی کا بالواسط مطلب یہی ہوگا کہ حکومت بعض عیسائی را جنماؤں کے ان الزامات کو درست بھی ہے۔ غیر مکلی میڈیا پر بہی پراپیگنڈہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں عیسائوں کو عیسائیوں کے خلاف بھیشہ جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے رہے ہیں۔ اس طرح پاکستانی مسلمانوں کو بحثیت بجموی آیک ''جھوٹی قوم'' کے فرو کے طور پر بیش کیا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چندایک اکا دکا واقعات کے علاوہ اکثر واقعات میں عیسائیوں کی طرف سے گستانی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پاکستانی عدالتیں تمام شواہد کو جمع کرنے کے بعد ہی فیصلہ صادر کرتی ہیں۔ اگر یہ تبدیلی کی جاتی ہے تو پاکستانی عدالتوں کے سابقہ فیصلہ جات کے متعلق شکوک وشبہات پیدا کر کے پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو متعقبانہ غیر عادلانہ اور جانبدارانہ ٹابت کرنے کی غدموم مہم چلائی جائے گی۔

اس قانون میں فرکورہ تبدیلی لانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کی حیثیت Credibility بھی شدید مجروح ہوگ ۔ پاکستان مسلم لیگ کو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اسلام پندیای جماعت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کا یہی تاثر اس کی عوامی مقبولیت میں اضافہ کا باعث بھی بنا ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں جب مسلم لیگ یہ قدم اٹھائے گی تو یہ جھا جائے گا کہ اس نے قانون رسالت کے متعلق پیپلز پارٹی کے ایجنڈا کو پایہ تکیل تک پہنچایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیر محسوں طریقے سے میاں نواز شریف کا تاثر ایک 'سیکولا' سیاس راہنما کے طور پر ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے اس طرح کے اقدامات ان کی عوامی پذیرائی میں کی لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔

قانون تو بین رسالت کے ساتھ ہی یہ '' خصوصی سلوک' آخر کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے مرتکب افراد کے خلاف FIR کے اندراج سے پہلے ایک مخصوص کمیٹی کی سفارشات کا پیش کیا جانا ضروری ہے؟ اگر اس قانون کے مبید غلط استعال کو بنیاد بناتے ہوئے یہ تبدیلی کی جا رہی ہوتے پر تبریلی کی جا رہی ہوئے کیونکہ دیگر قوانین کے معالمے میں بھی غلط استعال کے اختالات کو رونہیں کیا جاسکتا۔ کیا پاکستان میں قتل چوری ' زنا کے غلط مقدمات ورج نہیں کے جاتے؟ لیکن ان گھناؤ نے جرائم کے متعلق FIR درج کی پینکی شرائط وضع نہیں گی تیں۔

قانون توبین رسالت کے متعلق فہ کورہ شمینی کی سفارشات کا طریقہ کار اس قدر پیچیدہ اور گنگلک ہوگا کہ رفتہ رفتہ ایسے مقدمات کی FIR کا مسلد ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے نتائج ہمیا تک بھی ہو جائے ہیں۔ لوگ ڈپٹی کمشنر اور ایس فی پر مشتل کمیٹی کے سامنے مقدے لے جانے کی بجائے قانون کو خود ہاتھ میں لینا شروع ہو جائیں گے۔ توبین رسالت کے مرتکب افراد کے خلاف اگر فوری قانونی کارروائی کا آغاز نہ کیا جائے تو اس سے شمع رسالت کے پروانوں میں اشتعال پیدا ہونے کے امکان کورد نہیں کیا جاسکا۔ دوسری طرف اس سے طریقہ کار کی وجہ سے گتا خان رسول کی جسارتوں میں بھی اضافہ

ہونے کا احمال ہے۔ کیونکہ جب وہ دیکھیں مے کہ تو بین رسالت کے مرتکب افراد سے ، خلاف FIP نہیں كائى جارى توبيامران كى حوصلدافزائى كاباعث بي كار اگر آج مسلم لیک کی حکومت تو بین رسالت کے قانون میں بیتبدیلی لاتی ہے تو کل کلاں پیپلز پارٹی کی بدرجہا سیکور حکومت اصل قانون کو بی تبدیل کرستی ہے اورسلم لیگی حکومت کا موجودہ اقدام اس کے لیے بنیاد کا کام دے گا۔ اپریل 1994ء میں پیپلز یارٹی کی حکومت نے قانون توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کا مسودہ تیار کرلیا تھا'جس کے تحت توین رسالت کے مرتکب کی سزا سزائے موت سے کم کر کے دس سال قید جویز کی مخی تھی۔ (روزنامہ"جسارت" 4 ایریل 1994ء)مسلم لیکی حکومت کومتنتبل کے ان مضمرات کو بھی پیش نظر رکھنا جا ہے۔ اس قانون میں تبدیلی لانے کا ایک مفہوم بیمی لیا جاسکا ہے کہ پاکستانی حکومت نے امریکہ اور دیگر بور بی ممالک کا خالصتاً مسلمانوں کے ایک فدہی معاطے یعنی ناموں رسالت کے تحفظ كمتعلق في جا اور ناروا دباؤ كوتيول كرليا ب- ايس نصلي ترقى پذير اتوام كى فروغ پاتى توى خودداری کے لیے سم قاتل کا درجہ رکھتے ہیں۔ پاکستانی نے ایٹی وحاکہ کر کے جس طرح امریکہ کے دباؤ کا مقابلہ کیا' اس سے پاکستان قوم میں خودداری کے جذبات فروغ یانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ بدطینت وشمن سرحدوں پر مسلح افواج کو جمع کر کے یا کتان کی سا لمیت کے خلاف جارحانہ کارروائی کے لیے بالکل تیار کمڑا ہے۔ حکومت کو ایسے متازع فید امور کھڑے کرنے کی بجائے قومی اتحاد و پیجتی کی بالیسوں کو آ کے بردھانا جاہیے۔ "تحفظ یا کتان" اور" تحفظ ناموس رسالت ملافع" دراصل آیک بی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس پاک دھرتی کا وجود ناموسِ رسالت کے سائے کے بغیر بے معنی ہے۔ پاکستان''دھرتی مال' ہے اور حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات باکتان کے قیام کی حقیق اور فکری بنیاد ہیں۔ "دحرتی مال" کے خلاف دریدہ وی کرنے والوں پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اگر یاکتان کی سا کمیت چیے حساس معاملات میں FIR کے اندراج سے پہلے وی پی کمشنر یاکسی اور افسر کی سفارشات کا انظار کیا جائے تو وشمن ملک کی سرزمین پر یاکستان کے خلاف زبان درازی کرنے والے جم سیشی جیسے افراد کو مجی بھی قانون کی کرفٹ میں نہیں لایا جاسکنا' کیونکہ انہیں اس دوران ہیرون ملک فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ای طرح تو بین رسالت کے مرتکب افراد کے لیے FIR کے اندراج کا تازہ مجوزہ طریقہ کار انہیں قانون کی گرفت سے فی کر بیرون ملک فرار ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ جس برق رفاری سے تو بین رسالت کے مرتکب سلامت مسج اور رحت مسج کو بیرون ملک فرار کرایا گیا وہ ہمارے لیے چیٹم کشا ہے۔ ایک ایبا قانون جوتو ہین رسالت کے مرتکب بدبخت مجرمول کے فرار میں

اعانت كا باعث بنآ ہو۔ اسے كى بھى صورت نافذنہيں كرنا جائے۔ضرورت اس امركى ہے كه جناب رسالت ماب ملطقة كى تو بين جو فى الحقيقت انسانيت كے خلاف جرم كا ورجه ركھتى ئے كى تكينى اور شدت كا سحى اوراك اور احساس كيا جائے۔

اس اضافی قانون کے نفاذ کا اصل سب 17 مئی 1986ء کو اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں عاصمہ جہا تھری طرف سے حضور اکرم سے کو ''ان پڑھ' کہنے کے ہفواتی کلمات سے جس پر شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ محترمہ نار فاطمہ MNA اور دیگر محبان رسول نے اس گتا ٹی کا سخت نوٹس لیا اور قومی اسمبل میں 295-س پیش کرنے کے لیے تحریک چلائی۔ 295-س چونکہ عاصمہ جہا تگیر کی گتا ٹی کے خلاف ردع سرائی کی ہے۔ اس کی دریدہ دئی کی سطح ملاحظہ ہو کہ یہ بین کہ جس سے ورت اس قانون کو ''فتذ' ہمی کہ چکی ہے۔ قادیا نیول نے پاکستانی پارلیمینٹ کی بدینت عورت اس فرقہ کو '' قرار دیئے جانے کے فیصلے کو آج تک ہضم نہیں کیا۔ قانون کو میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کے لیے روحانی خوشی کا باعث ہوگی اور ان کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کے لیے دوحانی خوشی کا باعث ہوگی اور ان کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کے لیے دوحانی خوشی کا باعث ہوگی اور ان کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کے لیے دوحانی خوشی کا باعث ہوگی اور ان کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی کا میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کے لیے دوحانی خوشی کا باعث ہوگی اور ان کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی قادیا نول کا میں سالت میں نہورہ تبدیلی تا دیں سالت میں نہورہ تبدیلی تا دیا تول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی تا دیا تول کی سے میں سالت میں نہورہ تبدیلی تا دیا تول کی سالت میں سالت میں نہورہ تبدیلی تا دیا تول کی سالت میں سا

عستاخانہ کارروائیوں اور امت مسلمہ کے خلاف سازشوں میں اضافہ کا باعث ہے گی۔ اسلام دهمن قوتیں مسلمانوں کے داوں سے پیغیر اسلام ﷺ کی محبت کو نکالنے کے لیے ندموم ساز شوں میں معروف میں۔ میفیر اسلام کے خلاف توہین آمیز ساز شوں کی نئی تحریک نگ المت بدوین "مسلمانوں" کے ذریعے سے بریا کی جا رہی ہے جس کے مہرے سلمان رشدی تسلیمه نسرین چیسے لوگ جیر۔ ان کی تمام تر شیطانی برزه سرائیوں کو''انسانی حوّق'' کا نام دے کر تحفظ دیا جارہا ہے۔مسلمانوں کو اسے گلری تشخص سے محروم کرنا اور انہیں مغرب کی سیکور فکری دھارے میں شامل کرنا مغرب کا اہم ترین ایجنڈہ ہے لیکن وہ اس مقصد میں اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر کے جب تک کرمسلمانوں کے دلوں میں حب رسول ا موجود ہے۔ سیکولر مغرب مسلمانوں کے اینے پیفیر کے ساتھ تعلق کو بھی اس سطح تک لانا ا است میں جس سطیر الل مغرب عیسائی ہونے کے باوجود است نی حفرت سے علیہ السلام ک تعظیم كرتے جير ان كے درائع الماغ مملم كال حفرت عيلى عليه السلام كى شان ميں مستاخیاں کرتے ہیں محربیسائوں میں حست نام کی کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ 1994ء میں برطانيي من ايشر كے مقدس عف كے موقع يرجيكي ليول كا كايا موامشهور كيت فروخت كيا كيا بس من حضرت مريط، حضرت منط اور حضرت يوسف ملك كو كاليال دي من تصيل - 1988ء میں اندن کے سینما گھروں میں ایک یہودی فلم ساز مارٹن کی ایک انتہائی شرمناک فلم The " "Last Temptation of Christ یعنی "مسیح کی آخری جنسی ترغیب" نماکش کے لیے چین کرنے کے لیے اشتہار بازی کی می جس میں نعوذ باللہ حضرت عیسی کو ایک طوائف

-8

-Ç

#### 157

کے ساتھ جنسی اختلاط کرتے و کھایا ممیار عیسائیوں کے لیے بید مقام تاسف ہونا چاہیے کہ اس تو بین آمیز فلم کے خلاف الگلینڈ کے مسلمانوں نے سب سے پہلے تم وغصہ کا اظہار کیا اور اس فلم كى نمائش ير يابندى كا مطالبه كيار عيسائى بدحى سے بيسب و كيست رب وين رسالت كے خلاف مسلمانوں كے دلول على جذبات كوموجزن ركھنے كے ليے ضروري ہے كہ ضابطوں كو مزيد سخت كيا جائے۔ قانون تو بين رسالت ميں مذكورہ تبديلي ان ضابطوں ميں زي پيدا كرف كا باعث بن كى جس سے مسلمانوں ميں رسالت ماب الله كى ناموس كے متعلق جذبات میں کی واقع ہوگی۔

قانون تو بین رسالت میں مجوزہ تبدیلی کی رو سے جو سمیٹی تھکیل دی جائے گی اس میں دو مسلمان اور دوعیسائول کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تجویز اس وقت نا قابل عمل بن جائے گی جب ایک عیسائی مسلمانوں کو ایک بستی میں تو بین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے جہال عیسائی فاعدان آباد ہی نہ ہوں۔مثلاً بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ بعض عیسائی شرپیند کمی نو جوان کومسلمانوں کی قریبی بہتی کی مجد میں قرآن یاک کی بے حرمتی کے لیے بیجے ہیں اور وہ وہاں ریکے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ عیسائی توہین رسالت کا ارتکاب الی جگه کریں جہال مرف انہیں کی آبادی ہوجیہا کہ شائق محر کے واقعہ میں ہوا۔ تو اس جگه بر"ائمی شہرت کے حامل اور صالح" مسلمانوں کا انتخاب کیے کیا جائے گا....؟ قانون سازوں کو ایسے حالات کو بھی پیش نظر رکھنا جا ہے۔

-11

پاکستان میں ایک معمولی ورج کے تھانیدارتک رسائی بھی مشکل ہے۔ تھانہ کا ایک ادنیٰ سا محرر بھی عام آ دی کے لیے ایک "بہت بڑا افر" ہے۔ ڈیٹ کشر جوعملاضلع کا" إدشاه" بوتا ے اس تک رسائی کس قدر مشکل ہے بیر مخارج وضاحت نہیں ہے۔ عام آ دی تو و پئی مشز ماحب بہادر سے ملاقات کے تصور سے بی دہشت زدہ ہوجاتا ہے۔مزید برآل تھانہ تو چوہیں مھنے کھلا رہتا ہے۔ ڈیٹی کمشر صاحب کو دفتری ادقات کے بعد ملنا بے مدمشکل ہوتا ے پھر میمی ذائن میں رہنا جا ہے کدایک ضلع کے کی دور دراز دیہات میں یا سب ڈویژن میں تو بین رسالت کا کوئی واقعہ رونما ہو تو اس کے لیے بعض اوقات سینکروں کلومیٹر کا فاصلہ مطے کر کے صلعی میڈ کوارٹر میں پہنچنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اس کے مقاملے میں ایک تھانے کی حدود محدود ہوتی ہیں۔ یے علی دشواریاں بالآخر توبین رسالت کے مقدمات کے عدم اعراج پر

راقم الحروف نے اپنی محدود معلومات اور علی کم مائیگی کے باوصف حتی الوسع کوشش کی ہے کہ موضوع زیر بحث کے متعلق دستیاب مواد کو ترتیب دے کر اسے اپنے تبعرہ و تجزیہ کے ساتھ پیش کرے۔ میں اپنی اس حقیری کاوش کوسپریم کورث کے شریعت اپلیٹ نے کے رکن جسٹس محمود احمد غازی صاحب ک

#### 158

مجوزه تبدیلی کے متعلق عالماند اور وقیع رائے پرختم کرتا ہوں.... وہ فرماتے ہیں: (حوالہ مضمون'' تو ہین رسالت کا قانون....ساتی سیاسی اور تاریخی مطالعہ'')

" یہ تجویز بے حد تھین خطرات کی حال ہے۔ اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف تو مقدمہ کے اندراج اور طزم کے خلاف کارروائی ہیں تاخیر سے امن و امان کا مسلم پیدا ہوسکتا ہے ، جو طزم اور دوسرے مشتبہ افراد کے تل پر بھی بلتے ہوسکتا ہے ، جبکہ دوسری طرف یہ تجویز طزم کو قانونی دفاع کے حق سے محروم کرنے کے مشرادف ہے۔ علاوہ ازیں رپورٹ کے اندراج میں تاخیر سے مقدمہ کے قانونی مشرادف ہے۔ علاوہ ازیں رپورٹ کے اندراج میں تاخیر سے مقدمہ کے قانونی کارکردگی کے بارے میں بھی مضبوط تحفظات کے باعث تو بین رسالت کی شکایت کو کارکردگی ہواز کے بارے میں پولیس کے کردار میں اضافہ اور پھر ایک شکایت کو مستر دکرنے کے افتیار سے تو بیا قانون ہی کالعدم ہوکررہ جائے گا جو عدلیہ کے مشرادف ہے'۔

''بعض لوگوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ اگر تو بین رسالت کی شکایت (یا الزام)
عدالت میں ثابت نہ ہوسکے تو الزام عائد کرنے والے کو سزا دینے کا خاص
قانون بنایا جانا چاہیے۔ یہ تجویز قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کے منافی
ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں عدائی نظام تیزی سے رو بہ انحطاط محسوں ہوتا
ہے جہاں مدی اور شکایت کنندگان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں جہاں کمرہ عدالت میں
گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی بین جہاں عدالتوں کے احاطہ میں فریق مقدمہ کوتل
کر دیا جاتا ہے اور خالفوں کوموت کے سرد کرنا معمول بن چکا ہے وہاں پر ایک
ترمیم سے اس قانون کے تحت تو بین رسالت کے مجرموں کو مزا دینے کے تمام
دروازے بند ہو جا تیں گے۔ بلکہ یہ جانے ہوئے کہ اگر اس کی شکایت مستر دکر
درانے کے لیے آگے آگے گا مزید برآل جب نہ صرف قانون سازوں اور
کرانے کے لیے آگے آگے گا مزید برآل جب نہ صرف قانون سازوں اور
مسلمانوں کی بجائے جن کے مجوب تی بھر الگا گئی تو بین ہوگی تو بین کے ورثروں
افراد کے ساتھ ہوں گی تو مسلمانوں کے لیے قابلی میں قانونی مدادای نہ ہوگا'۔
مسلمانوں کی بجائے جن کے مجوب تی بھر بھائی کی تو بین ہوگی تو بین کے ورشاب

( كتاب" كيا امريكه جيت كميا؟" مغحه 88)

## محمرعطاء الثدصديقي

# قانون توبين رسالت عليه اور ديش كمشنر كاكردار

21 اپریل 2000ء کو چیف انگزیکٹو جزل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں انسانی حقوق کونشن سے خطاب کرتے ہوئے منجملہ ونگر امور کا اعلان فرمایا:

"تومین رسالت کا مقدمہ ڈپٹی کمشنری تحقیقات کے بعد درج موگا"۔

جزل مشرف کی زبان سے نظے اس مختر جلے نے پاکستان میں شحفظ ناموں رسالت جیسے حساس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر ویا ہے۔ چیف ایگر یکٹو کے اس بیان کے خلاف پاکستان میں شدید ردیمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ احتجا بی بیانات جلیے جلوئ سیمینار کانفرنسوں اور کونشز کا ایک ندختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ ندکورہ بیان کے خلاف احتجا بی لہر میں شدت اور کھچاؤ میں اضافہ ہورہا ہے۔ پاکستان کی تمام قابل فرکر دینی جماعتوں مثلاً جعیت علائے اسلام جعیت علائے پاکستان (تینوں دھڑے) جماعت اسلام تحفظ ختم اسلامی تحریک شحفظ ختم نبوت وغیرہ کے علاوہ بیسیوں دیگر جماعتوں نے 19 می کومتحدہ طور پر ایم تحفظ ناموں رسالت منانے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔

اخبارات میں شائع ہونے والے بیانات سے پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے شدید مجروح ہونے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ناموں رسالت کا معاملہ مسلمانوں کے عقیدہ کی اساس ہے۔ چیف اگیزیکٹو اور ان کے عاقبت نائدیش مشیر اگر گزشتہ پندرہ ہیں روز میں اردہ اخبارات میں ندکورہ اعلان کے خلاف احتجاجی بیانات و تقریبات کا تذکرہ دیکھنے کی زصت گوارا کرلیں تو اخبیں اپنے فیصلے پر ضرور ندامت ہوگی۔ اگر اس فیصلے سے بروقت رجوع نہیں کیا جاتا تو حکومت اور فدہبی جماعتوں کے درمیان خطرناک تصادم کے امکانات کو رونہیں کیا جاسکا۔ اس کے نتیج میں حکومت کی عوام میں ساکھ بھی شدید متاثر ہوگی۔

پاکستان کی ندجی جماعتیں اور چند ایک سیاسی جماعتیں (مسلم لیگ وغیرہ) اگر جزل پرویز مشرف کے ندکورہ اعلان کے خلاف اس قدر شدید روعمل کا اظہار کرر ہی ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس

160

اعلان پر عمل درآ مد کے متعلق ان کے خدشات بے بنیاد نہیں اور نہ کوئی فدہب بیزار گروہ اسے پاکستان بیں "نبیاد پرتی" یا فدہی جنون کا نام دے کر اس مسئلہ کی اہمیت کو کم کر سکتا ہے۔ بیابیا مسئلہ ہے جس کا تعلق اربوں مسلمانوں کی دنیاوی و اخروی نجات ہے بھی ہے اور پاکستان کے نظریاتی تشخص کا مستقبل بھی اس اہم مسئلے ہے وابستہ ہے۔ بیہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ جس ذاتِ مقدسہ کی طرف سے عطا کردہ نظام مبارک کے نفاذ کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ مملکت پاکستان حاصل کی آج اس ملک بیں مسلمانوں کی آخموں کا نور اور دلوں کا سرور ای مقدس ترین ہتی کی ناموس کے تحفظ کے لیے تح کیک چلائی جارہی ہا۔

قانون توہین رسالت کے تحت مقد مات کے اندراج کو اگر ڈپٹی کمشنر کی پینیکی اجازت سے مشروط کر دیا جائے تو اس کے مضمرات و نتائج کیا ہوں گے؟ راقم الحروف کے خیال میں یہ فیصلہ درج ذیل مضمرات کا حال ہے:

اگر وفعہ 295 می (قانون تو بین رسالت) کے نفاذ کو ڈپٹی کمشنر کی منظوری سے مشروط کر دیا جائے تو بیضابطہ قانون کی کتابوں بیں تو باتی رہے گا البتہ عملاً غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بیصرف قانون تو بین رسالت کک ہی محدود نہیں حکومت علین جرائم بیں سے کی بھی جرم مثلاً قل دیکھی زنا چوری وغیرہ کے متعلق ضابطوں پڑ عمل درآ مدکوعام طریق کارسے ہت کر ڈپٹی کمشنر کی پینی منظوری سے مشروط کر وے تو وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کی پینی منظوری سے مشروط کر وے تو وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کی جرم و سزا کے فلفہ بیس آیک بنیادی اصول ہی ہے کہ جرم سے ارتکاب کے فوراً بعد ریاسی ادارے اس کی نیخ کئ کے لیے متحرک ہو جانے چاہئیں۔ ایک جرم کے وقوع پذیر ہوئ اس کے جوت اور گواہیوں کے ہونے کہ بعد مقدمہ کے اندراج بیں جس قدر تا خیر ہوگ اس کے جوت اور گواہیوں کے حصول بیں اس قدر مشکلات درچیش ہوں گی۔ اور بیہ بات یقیناً طرموں کے حق بیں جائے گی۔ سعودی عرب بیں جرائم کی کی کے قابل رشک تناسب کی ایک اہم وجہ بیہ بھی ہے کہ وہاں مقدمات کے اندراج بیں بھی تاخیر سے کام نیس لیا جاتا۔

ر بی سال کے جی مسلم کا ڈیٹی کمشز انظامیہ کا اہم ترین افسر ہوتا ہے۔ ایک ڈپٹی کمشز وسیع افتیارات کا الک ہونے کی حضور عوام الناس تو اپنی جگہ اس کے ماتحت کام کرنے والے مجسز بیٹ بھی چیش ہونے سے کھیراتے ہیں۔ ہمارے قانون اور عدالتی نظام میں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مقدے کی بنیادی رپورٹ کے اندراج کا افتیار نہ تو سر بنند نٹ پولیس کو دیا گیا ہے اور نہ ضلع کے ڈپٹی بنیادی رپورٹ کے اندراج کا افتیار نہ تو سر بنند نٹ پولیس کو دیا گیا ہے اور نہ ضلع کے ڈپٹی کمشز کو۔ یہ افتیار ایک تھانہ کے ایس ای و بلکہ عام صورتوں میں ایک معمولی درجہ کے تھانہ محرر کو حاصل ہے۔ ایک عام فض جس آ سانی اور سہولت سے تھانہ میں ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے اتی سہولت سے دوشنیں کرسکا۔

-2

ہارے ہاں عام طور پرضلوں کی جغرافیائی حدود خاصی طویل ہیں۔ مثلاً ضلع ڈیرہ غازی خان کی لمبائی دوسوکلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ فرض سیجئے ایک ستاخ رسول ضلع کی دور دراز کی بہتی ہیں تو ہیں رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے بد بخت کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے شکایت کنندہ کا صلع ڈپٹی کمشنر کے پاس حاضر ہونا ہے حدمشکل امر ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ وہ شکایت کنندہ سفر کی صعوبتوں کو ہرداشت کرنے کے بعد جب ضلعی ہیڈ کوارٹر تک پنچے تو وہاں فرنتری اوقات ختم ہونے کی وجہ سے اس کی طاقات ڈپٹی کمشنر سے نہ ہوسکے۔ مزید برآ س دفتری افران اپنے دفتر ہیں موجود بھی ہوتو اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ اپنی دیگر انظامی معروفیات سے دفتری کار اور شائل ہے معمولی واقفیت رکھتے ہوں وہ یقیبنا راقم سے اتفاق کریں گے کہ ڈپٹی کمشنر کے کام کے طریق کار اور شائل ہے معمولی واقفیت رکھتے ہوں وہ یقیبنا راقم سے اتفاق کریں گے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے حضور ایک عام شہری اور غریب آ دی کا باریا بی پانا کریں گے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے حضور ایک عام شہری اور غریب آ دی کا باریا بی پانا کتنا مشکل امر ہے۔

پاکتان میں ڈپٹی مشر کے عبدہ پرتعیات تقریباً 70 فیصد اضران کا تعلق ڈسرکٹ مینجنٹ مروب سے ہوتا ہے۔ در حقیقت یمی وہ گروپ ہے جو میج معنوں میں یا کتان میں حکومت کر رہا ہے۔ بیورو کرلیل کا مصداق بھی یکی گروپ ہے۔ ڈی ایم بی سے تعلق رکھنے والے افسران اسے آپ کوعوام کے خادم کے بجائے انگریز دورکی انڈین سول سروس (آئی سی الس) ك مانشن مجعة بي - يه كافح الكريز بن من ابن سارى انظاى صلاميتن صرف كرتے ہيں۔ ان كا ابنا ايك مخصوص كلجر ہے۔ الكريزوں نے آئى ى ايس كى تربيت جن اصولوں کے مطابق کی اس کے نتیج میں افسرشائی کا بدطبقہ لادین اور غدہب بیزار تھا۔ آئ مجی ڈیٹ مشنرز کے عہدہ پر تعینات افسران زیادہ تر فکری اعتبار سے لاوین اور سکولر ہوتے جير - اس طبقه من اگر كوئي اسامه موجود (مرحوم) يا ذاكر ليافت على نيازي صاحب جيها زجي رجان كا حال افردافل مونے مل كامياب مى موجائ تو ده بيشدا ي كروپ كى طرف ت تحقيريا استبزاء كانشانه بنا ربتا ب- بدافسران غالبًا الي منصب كا تعاضا يجمع بي كد خمب سے العلق رہا جائے۔ان کا بنیادی فریضه امن وامان کا قیام' حکومتی ہدایات اور ایجنڈا کو پاید محیل تک پہنچانا ہونا ہے۔ یہ فیسرزمغربی تہذیب کے ندصرف دلدادہ ہوتے ہیں بلکہ اسے آپ کو" فاؤرن" ظاہر کرنے کی قلر میں گئے رہے ہیں۔ ان میں ویلی حمیت کے وہ جذبات نہیں موتے ، جوایک عام مسلمان میں پائے جاتے ہیں بلکہ وہ دینی حیت کے اظہار کو عدم برداشت خیال کرتے ہیں۔ ان کے اذبان این جی اور کے پراپیکنڈا سے متاثر ہوتے میں ۔لہذا ان کے اس کلری اور انظامی پس مظرکی روشی میں ان سے بیاتو قع نہیں کی جاسکتی ۔ کہ وہ قانون تو بین رسالت کے متعلق مسلمانوں کی شکایت کو وہ اہمیت دیں سے جس کی وہ

4

#### 162

متی ہے۔ ڈی ایم بی کے علاوہ صوبائی سول سروسز کے جوافسر ڈپٹی کمشز تعینات کیے جاتے میں۔ وہ بھی ندکورہ انسرانہ ثقافت کے زیر اثر رہ کر فرائض منصی انجام دیتے ہیں۔ ان سے بھی شت تو قعایت وابستہ کرناعیث ہے۔

ڈی کشنرکو جو بھی شکایت پیل کی جاتی ہے وہ خود اس برعمل درآ مد کے بجائے اے اپنے ماتحت کی اسشنٹ کشنر یا محسریت کو" مارک" کر دیتا ہے۔ اس کے باس براہ راست ا يكشن لينے كا ند تو وقت موتا ہے اور نداس كا منصب اس بات كا متقاضى موتا ہے۔ وہ درخواست سفر کرتے کرتے بالاخر کی تھانیدار یا پخاری کے پاس پین جاتی ہے۔ ڈپی کمشراس تھانیدار کی پیش کردہ ربورث کی روثن میں عام طور پرمقد مات کا فیصلہ کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر ماتحت عملہ کی رپورٹ پر اس قدر اتھمار کرتا ہے تو چراسے قانون توبين رسالت ك تحت شكايات كى ابتدائى ساعت يا تحقيق كا افتياروية كا فاكده بى كياب؟ ڈیٹی کمشنر کو قانون تو بین رسالت کے تحت مقدمات کی اجازت دینے کے افتیار کا بالواسطہ مطلب سے ہے کہ ڈیٹ کمشنر کو بھی ایک عدالت سے پہلے عدالت لگانے کا اختیار وے دیا جائے۔ ڈیٹ کمشز کو بیا اختیار دینے کا ایک تو بینقصان ہوسکتا ہے کہ وہ حکومت یا ساس وباؤ کے تحت کی جائز شکایت کے بارے ٹس بھی ایف آئی آرورج کرنے کی اجازت ندوے۔ اس اجازت کے افتیار یس بینتصان بھی امکان میں رہنا جاہے کہ وہ ایک غلا شکایت کی محض اس وجہ سے اجازت دے دے کہ ایک خاص گروہ کا اس پر دباؤ ہو۔ کونکہ ڈپٹی کمشزز بھی مقای سط پر مخلف گروہوں سے تعلقات خوشکوار رکھنا جائے ہیں۔ اس طرح کی غلط شکایت کے خلاف ایف آئی آرکی اجازت سے اس مقدمہ برمنفی اثرات مرتب ہونے کا فدشر بھی ہے۔ ڈپٹی کشنرے ایک شکایت کے"کلیئر" ہونے کا عام طور پر ایک مجسٹریٹ یا سول نج یہ تاثر لے سکتا ہے کہ شکایت درست ہے۔ وہ خود اس معاملے میں حقیق سے گریز كرے گا۔ محض وي كمشركى اجازت ير انحمار كرتے ہوئے اس مقدمہ كے بارے من Bias مواشع کا۔

گزشتہ چند برسوں سے پاکستان میں عدید کو انظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کشنز اسشنٹ کمشنز اور مجسٹر بیوں سے افتیارات لے کر ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جے سینئر سول جے اور جوڈیشل مجسٹریٹ کوختل کر دیئے گئے ہیں۔ آج کل ڈپٹی کمشنز اور اس کے ماتحت ایگزیکنو مجسٹریٹ زیادہ تر انتظامی معاملات کو عی نمٹاتے ہیں۔ قانون تو ہین رسالت کے تحت مقدمات کا اندراج انتظامی سے زیادہ ایک عدالتی معاملہ ہے۔ آج ہمی ڈپٹی کمشنر صاحبان صوبائی حکومتوں کی پالیمیوں پڑھل درآ مدکرنے کے پابند ہیں۔ ان کے مقابلے میں ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جے براہ راست ہائی کورٹ کے ماتحت ہونے کی وجہ سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر کسی جو بہا

-5

-6

-7

جاہتی ہے تو زیادہ مناسب یمی تھا کہ یہ معالمہ ڈپئی کمشنر کے بجائے عدلید کے سرد کیا جاتا۔ 295 - س کے نفاذ کے طریق کاریس مجوزہ تبدیلی کا جوازید بتایا جاتا ہے کہ اس طرح اس

قانون کے غلط استعال کے امکانات کوختم کر دیا جائے گا مگرسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 295-ی بی وہ واحد قانون ہے جس کو یا کتان میں غلط استعال کیا جا رہا ہے؟ صوبہ پنجاب کے

ی بی وہ واحدہ ون مج مل و پا طباق بیل علوا مسال یو جا رہا ہے! سوبہ بوب سے در یہ قانون واکثر خالد را بھما کے بیان کے مطابق پاکستان میں 98 فیصد جموثے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ (جنگ 30 اپریل) اگر چہ وزیر موصوف کا بیان مبالغہ آمیز ہے مگر اس

درج ہوتے ہیں۔ (جنگ 30 اپریل) اگرچہ وزیر موصوف کا بیان مبالغہ آمیز ہے مگر اس سے یہ متیجہ نکالنا تو مشکل نہیں ہے کہ پاکستان میں جموٹے مقدمات کا اندران کس پیانے پر ہوتا ہے۔ تو پھرسوال بیدا ہوتا ہے کہ صرف 295- ی کے ساتھ اس خصوصی برتاؤ کا جواز کیا

ہے؟ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ 295 - ی کے غلط استعال کا واویلا بھی این جی اوز انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں اور بعض شرپند اقلیتی راہماؤں کی طرف سے کیا

اوز انسائی حقوق کے نام نہاد معبر داروں اور بھی شرکیند اللینی راہنماؤں کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی سچا مسلمان اپنی ذاتی رجش کا بدلہ لینے کے لیے رسالت مآب ملک کی ذات گرامی کو چ میں نہیں لائے گا۔ یہ ایک گناوعظیم ہے۔

جولوگ اس قانون کے غلط استعال کا پردپیگنٹرا کرتے جیں وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی تعصب رکھنے والے بیوپ کے تخواہ دار ایجنٹ جیں۔

اگر ایک ڈپٹی کمشزکسی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے مثلاً قادیانی وغیرہ تو کیا اس سے بیتو قع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی اقلیت کے کسی فرد کے خلاف 295 - ی کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے دے گا؟ این جی اوز کے وسیع پروپیگندا کی وجہ سے اقلیتوں سے

تعلق رکھنے والے افسران عام طور پر یہ بھتے ہیں کہ سی غیر مسلم کے خلاف غلط مقدمہ درج کرایا جاتا ہے۔ اقلیتوں میں عام طور پر اکثریت کے خلاف ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرض سیجے ایک قادیانی ڈیٹ کمشز کس سجے واقعہ کی ایف آئی آرکی اجازت نہیں دیا، تو

ہیں۔ فرص بیجے ایک قادیائی ڈپٹی کمشنرسی سے واقعہ کی ایف آ کی آ رکی اجازت میں دیا ہو کیا وہ مقدمہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا؟ کیا ایسے غلط فیصلوں کے خلاف ایک کا حق دیا جائے گایا ڈپٹی کمشنر کی رائے کو حرف آ خرسمجما جائے گا؟ بیدمعالمہ صرف کسی غیرمسلم ڈپٹ

آ سکتاً ہے۔ تو حکومت نے ایسے غلط فیصلوں کے قدارک کے لیے کیا طریق کارتجویز کیا ہے۔ اس کی وضاحت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔

قانون تو بین رسالت کے متعلق پاکتانی اقلیتوں کے اعتراضات بے بنیاد مطلی اور شر آنگیز بیں۔ اس دعویٰ میں برگز صدافت نہیں ہے کہ اقلیتوں کے خلاف 295-سی کے تحت تمام پر ہے جمونے درج کیے جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا -6

-0

-10

#### 164

رہا ہے جو پیغیبر اسلام کے خلاف زبان درازی کو اپنا ایمان جمعتا رہا ہے۔ فلپ کے بئی نے
اپنی ماید ناز تالیف "اسلام اور مغرب" میں ایک مفصل باب ایسے پینکٹر وں مسیحی سمتاخوں کے
متعلق تحریر کیا ہے۔ اب اگر حکومت و 295 سے نفاذ کے طریقہ کار میں تبدیلی کرتی ہے تو
اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حکومت آفلیتی راہنماؤں کے اس الزام کو درست جمعتی ہے کہ ان
کر خلاف جمعوں ٹر مقدمان ہے۔ درج کر مدار تا تا

کے خلاف جموٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ چندسالوں کے دوران جب بھی کسی عیسائی کے خلاف قانون تو بین رسالت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا' پورپ کی تنخواہ دار این جی اوز نے فوراً ہی اس کے خلاف واویلا شروع کر

مقدمه درج کیا گیا، پورپ کی تخواہ دار این جی اوز نے فورا ہی اس کے خلاف واویلا شروع ہوگ۔
دیا۔ امریکہ اور پورپ کی طرف سے ایسے مقدمات واپس لینے کے مطالبات شروع ہوگے۔
ایسے بدبخت افراد کو دیکھتے ہی دیکھتے ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ اگر 295-س کے تحت مقدمات کے اندراج کے لیے ڈپٹی کمشز کی اجازت کو شرط قرار دیا گیا تو اس سے گتا خاان رسول کے پاکتان سے فرار ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ڈپٹی کمشز کی طرف سے دی جائی گیا۔ وہ یہ فیصلہ چند دنوں میں دی جانے والی اجازت کے لیکوئی '' نائم فریم'' مقرر نہیں کیا گیا۔ وہ یہ فیصلہ چند دنوں میں جس کی کرسکتا ہے اور چند ماہ بھی لگ سے ہیں۔ اس طرح شاتمان رسول کے قانون کی گرفت سے خاکے لیکوئی سے جیں۔ اس طرح شاتمان رسول کے قانون کی گرفت سے خاکے لیکھنے کی اجازت کا جازت کا اجازت کا اجازت کا اجازت کا سے خاک نگائے کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ڈپٹی کمشز کی اجازت کا

ے میں سے اسان اس کر بید برطان کی صورت میں بھی برآ مد ہوسکتا ہے۔ ایک نتیجہ'' تحفظ شاتم رسول'' کی صورت میں بھی برآ مد ہوسکتا ہے۔ ڈیٹ کم کمشنہ کی اواز ماہ کی تجویز لار ماؤ اد سے لیجی تنظیمہ خطار ہے۔

تو بین رسالت کا الزام لگایا گیا ہو۔ کیونکہ مقدمہ کے اندراج میں تاخیر یا وی کی کمشز کی طرف سے لیت ولعل امن و امان کا مسلم بھی پیدا کرسکتا ہے۔ اشتعال میں آئے ہوئے عاشقان رسول ایسے الزام علیہ کا فاتمہ اسے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بین رسالت کا جن پر الزام

رون اسے اور احتیاد کا مدائی ما اس کے اور است میں چلے جانا خودان کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ اگا دیا جائے ان کا فوری طور پر پولیس کی حراست میں چلے جانا خودان کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ عوام کے شدید احتیاج کے چیش نظر حکومت کی طرف سے وضاحت جاری کی گئی ہے کہ قانون

تو ہین رسالت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جارہی کوئی ترجمان کی وضاحت کا کھل متن درج ذیل ہے۔

"تو ہین رسال کے قانون میں ترمیم سے متعلق بعض عناصر کی جانب سے قائم کیا

علیا تاثر غلط ہے۔ حکومت اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی بلکہ تو ہین

رسالت کے قانون پر موثر عمل درآ کہ کوئیتی بنانے کے لیے اس کے طریقہ کار کو

صیح خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تا کہ خصوص مقاصد کے لیے اس قانون کے غلط

استعال کو روکا جا سکے اور معاشرے کے مختلف مکا تب قل کے درمیان ہم آ بھی

پیدا کی جا سکے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں سے ذہن میں رکھنا چاہے کہ پاکستان کو

اسلام کے نام بر ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے حاصل کیا عمیا اور اس کے

اسلام کے نام بر ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے حاصل کیا عمیا اور اس کے

بانی قائد اعظم مے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اسلامی تعلیمات کی روشن میں آزاد اور پرامن زندگی گزارنے کاحق حاصل ہوگا''۔

(روزنامه" پاکتان" 30 ايريل 2000ء)

29 اپریل کو پاکستان ٹملی وژن کے 9 بیج رات کے فہرتا سے میں بھی مندرجہ بالا وضاحت معمولی رد و بدل کے ساتھ پیش کی گئے۔

حکومتی ترجمان نے عوام کے غیظ و غضب میں کی لانے کے لیے ایک معمول کی کارروائی کی ہے ورنہ بیدوضاحت کافی نہیں ہے۔ بیدوضاحت بزی'' ڈیلو پیک'' ہے۔ بیہ بات حقیقت کے اعتبار سے تو درست ہے کہ پاکستان نے قانون تو بین رسالت میں "تبدیلی" لانے کا اعلان نہیں کیا بلک اس قانون کے نفاذ کے طریقہ کارکو بدلنے کی بات کی ہے۔ ممریهاں یہ بات پیش نظروی یا ہے کہ کسی مجی قانون کا متن اس کے نفاذ کے طریقہ کار ہے الگ رکھ کرنہیں و یکھا جاتا۔ قانون میں عام طور پر تبدیلی کا طریقہ تو یقینا بھی ہے کہ اس میں ترمیم کر دی جائے مگر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ قانون کے متن کوتو بعض مصلحتوں کی وجہ سے نہیں چھیڑا جاتا مگر اس کے نفاذ کے طریقنہ کار کو تبدیل کر کے عملاً اسے غیر مؤثر بنا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں۔ حکومت یا کستان نے دوسرا طریقہ ا بنایا ہے گر اس کا متیجہ سوائے 295 - ی کے غیر مؤثر ہونے کے پھے اور نیس کیلے گا۔ حکومتی تر جمان کا ب کہنا کہ بعض عناصر نے اس کا غلط تاثر لیا ہے۔ لفظی مودیکافی کے اعتبار سے تو شاید درست ہو محر متا کج کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہاں ہم وضاحت کے لیے قانون توجین رسالت کے بارے میں 1995ء کے دوران حکومت کی طرف سے افتیار کردہ یالیسی کا حوالہ دینا مناسب سجھتے ہیں۔ 1995ء میں سلامت مسح کیس کی وجہ سے قانون تو بین رسالت کی واپسی کا مطالبہ شدت پکڑ گیا۔ اندرون پاکتان این می اوز اور اقلیتی شر پیندول کے علاوہ بیرون پاکتان امریکہ فرانس جرمنی اور برطانیہ ایمنٹی انٹرنیفنل وغيره كى طرف سے حكومت باكستان برشديد دياؤ ۋالا كيا كدوه اس قانون ميس ترميم كرے۔ يهال ب نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی۔ ان کے پاس ایک تو اسبلی میں مطلوب اکثریت نہیں تھی ووسراعوام کی طرف سے شدید رقبل کا خدشہ بھی تھا۔لہذا اس وقت کے صدریا کتان جناب فاروق لغاری نے عیسائیوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران یقین ولایا کہ حکومت ان مقدمات کی جھان بین کرے گا۔ جناب فاروق بغاری نے تمام ڈیٹ کمشزز کو ہدایات جاری کیس کہ وہ عیمائیوں پر تو بین رسالت کے مقدمات ورج كرنے سے سلے ان كى جھان بين كرايا كريں۔ ال" جھان بين" كاعملى متيد يد مواكد وي كمشزز نے 295-ى كے تحت مقد مات كے اندراج كومكن حدتك مشكل منا ديا۔

﴿ آنجمانی بشپ جان جوزف کا ایک انٹرویومسیمی ماہنامہ''مکافقہ'' کی اگست 1996ء کی

اشاعت میں شائع ہوا جس میں انہوں نے واضح طور پر اظہار کیا:

''میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر 295- س کے قانون میں ترمیم ہو چک ہے۔

166

اگرچداس کا ابھی تک کوئی نوشنگیش جاری نہیں ہوا۔ ترمیم کے جوت ہمیں ملے ہیں۔ صدر پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا وہ زبانی طور پر ملک کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ جب سکھر میں ایک چودہ سالہ لاکی پر تو ہیں رسالت کا الزام لگایا گیا تو وہاں کے ڈی کی نے پرچہ نہ ہونے دیا۔ لاہور میں ایک مسیحی پر الزام لگا کہ اس نے مجد میں ایک خط چھیئا ہے پرچہ وہاں بھی درج نہیں ہوا تھا... حال ہی میں کمالیہ میں ایک سیحی لیکھرار پر گستانی رسول کا الزام نگا گیا گیا گیا ہی ہے۔ دورج نہیں کر رہا.... مجھے بورا یقین ہے کہ یہ قانون خم ہوجائے گا کیونکہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں ہیشمیں گئے۔

ہمارے ہاں قائداعظم کے اقوال کے استحصال کا عام رواج ہے۔ ہرسکولر وانشور اپنی نفسانی خواہشات کی بھیل کے لیے قائداعظم کے اقوال کوسیاق وسباق سے ہٹ کر بیان کرنا ضروری سجھتا ہے۔ حکومتی ترجمان کے لیکورہ بالا بیان میں قائداعظم کے ارشادات کو سیح تناظر میں بیان نہیں کیا گیا۔ قائداعظم نے ایشینا اقلیتوں کو زبال سے قائداعظم نے بقینا اقلیتوں کو زبال دیار بار بار بات کی مگر انہوں نے بھی اقلیتوں کو رسالت ما جھیلے کی تو بین کا حق نہیں ویا۔ خربی آزادی میں تو بین رسالت کا حق ہرگز شامل نہیں ہے۔

آ خریس قانون تو بین رسالت کے پس منظر میں اس تبدیلی کے محرکات پر روشنی ڈالنا بھی مفید معلوم ہوتا ہے۔

عام طور پر یہ الزام تراثی کی جاتی ہے کہ 295 – ی کا قانون جزل ضاء الحق مرحوم نے اقلیتوں کوظم وسم کا نشانہ بنانے کے لیے بنایا تھا۔ گرحقیقت کچھ مختلف ہے۔ اس نئے قانون کے اجراء کی ذمہ داری عاصمہ جہانگیر کے غیر ذمہ دارانہ رویہ پر عاکہ ہوتی ہے۔ 17 جولائی 1986ء کو اسلام آباد میں ایک کوئشن سے خطاب کرتے ہوئے اسلام وشن عاصمہ جہانگیر نے حضور اکرم تلکی کی ذات اقدس میں گستانی کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ کو''ان پڑھ' کہہ ویا۔ تو بین رسالت پر بھی اس بیان کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج نے تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس وقت کی تو می اسمبلی کی مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج نے تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس وقت کی تو می اسمبلی کی رکن آپا نار فاطمہ (خدا آئیس غریق رحمت کرے) نے آسمبلی میں قانون تو بین رسالت بیل پیش کیا' جو خاصی رد و قدح کے بعد 295 – می کی صورت میں منظور ہوا۔ شروع میں 295 – می کی خلاف ورزی کی سزا عراقی عرائے موت تھی۔ بعد میں جاہد شخط ناموس رسالت جناب مجد اساعیل قریش ایڈ دوکیٹ نے دفاقی شرع عدالت میں دعوی دائر کیا جس میں درخواست کی گئی کہ 295 – می کی خلاف ورزی کی سزا صرف موت قرار دی جائے۔ ان کی درخواست منظور ہوئی۔ بالآخر 1991ء میں یہ سزالاگو ہوگئی۔

قانون توہین رسالت کے نفاذ کے ایام ہی سے قادیا نیوں نے اس کے خلاف مہم جوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بے حد فریب کاری سے عیسائی اقلیت کے بعض ارکان کو بھی اس مہم میں شریک کرلیا۔ 1987ء میں عاصمہ جہاتگیر نے انسانی حقوق کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کے پلیٹ فارم سے 295-ی کے خلاف تحریک چلائی گئے۔ بیرون ملک پراپیگنڈا کیا گیا کہ 295-ی کے ذریعے اللیتوں پر علم کیا جارہے۔ علم کیا جارہاہے۔

ایمنسٹی انٹیشنل کی طرف سے اس قانون کی واپسی کا بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا۔ میسی یورپ کی این بی اوز نے وہاں کی حکومتوں کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار کیا جس کے بتیجہ بیں امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کی حکومت نے پاکستان سے اس قانون بیں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت پاکستان اس دباؤ کو برداشت نہ کرسکی۔ بالا خر 1994ء بیں بنظیر بھٹو کی حکومت نے 295 – ی کے نفاذ کے طریق کار بیس تبدیلی کا اعلان کیا اور اس قانون کی خلاف ورزی کی سزا موت سے کم کر مے صرف دس سال قید رکھنے کا اعلان بھی کیا گرشد یہ عوامی رقمل کے متیجہ بیں اس اعلان برعمل درآ مد نہ کیا جاسکا۔ جون 1999ء بیس میاں نواز شریف کی حکومت کے ایک افلیتی وزر مملکت فادر روفن جولیس نے بھی اس قانون کے خطریاں صاحب کی حکومت بھی اپ نہموم مقاصد کو پایئے محکومت بھی اپ نہموم مقاصد کو پایئے محکومت بھی اپ نہموم مقاصد کو پایئے محکومت بھی ایک در مواد کی حکومت بھی اپ نہموم مقاصد کو پایئے محکومت بھی اپ نہموم مقاصد کو پایئے محکومت بھی اسکا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جزل پرویز مشرف کی طرف سے فدکورہ تبدیلی کے اعلان کے پس پشت فوری محرکات کیا ہیں۔اس بارے میں مختلف آ راء پیش کی جا رہی ہیں۔

۔ بعض افرادگی رائے میں جزل پرویز مشرف نے امریکی صدر بل کانٹن کی طرف ہے ی ٹی بی ٹی اور کشمیر کے مسئلہ پر دباؤ کو مستر دکر کے مغرب کو تاراض کر دیا ہے۔ اب وہ انسانی حقوق کے متعلق غیر معمولی دلچیس کا اظہار کر کے مغرب کی ہمدردیاں دوبارہ حاصل کرنا جا ہے ہیں۔

-2

- اک رائے یہ ہے کہ انہوں نے قانون تو بین رسالت کے طریقہ کاریس تبدیلی کا اعلان محومت میں شامل این می اوز کے اثر کی وجہ سے کیا۔ وہ پاکتان کی اقلیتوں کو خوش کرنا علیہ جیاجے بین تاکه ان کی وجہ سے مغرب میں اپنا اثر بڑھا تھیں۔
- 3- ایک صاحب نے بیمبی رائے دی ہے کہ حکومت پاکستان آئندہ بجب سے پہلے چند ایسے اقد امات کرنا جاہتی ہے جو آئی ایم ایف سے قرضہ کی وصولی میں ممد ثابت ہوسکیں۔
- 4- چند دن پہلے ریڈیو پاکستان لاہور پراس موضوع پر ایک ندائرہ پیش کیا گیا جس میں جناب ارشاد حقائی' عورت فاؤنڈیشن اور انسانی حقوق کمیشن کی بیگات اور ایک سرکاری افسر نے شرکت کی۔ ندائرے کے شرکاء نے جزل پرویز مشرف کے اس بیان کا یہ جواز پیش کیا کہ بھارت پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حوالہ سے پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس منفی پراپیگنڈا کا ارژ زائل کرنے کے لیے انسانی حقوق کی ندکورہ پالیسی وضع کی گئی۔

حقیقت خواہ کچر ہمی ہو ایک بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستانی عوام نے قانون تو بین رسالت کے نفاذ کے طریق کاریعنی ڈپٹی کمشنر کی پیکلی اجازت کو قبول نہیں کیا۔

# محمراساعيل قريثي سينئر ايدووكيث

# قانون توہین رسالت ﷺ کی مجوزہ ترمیم کاعلمی جائزہ

تو بین رسالت کی اسلای سزا سزائے موت کے قانون کوسب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر نافذ کرانے کی سعادت کا شرف مجھ ایسے بندہ عاجر کو بخشا گیا۔
فیڈرل شریعت کورٹ جہاں میں نے 1984ء میں قانون تو بین رسالت کے نفاذ کے لیے شریعت پنیشن دائر کی۔ پھر اس دوران پارلینٹ کی کارروائی اور بالآ خر سریم کورٹ کے مراحل بفضلہ کامیابی سے طے دائر کی۔ پاس دجراس قانون کے تمام حقائق سے بخوبی واقف ہوں۔ اس لیے کوئی الی بات جیس کہوں گا جو خلاف واقعہ ہو۔

1991ء میں ہریم کورٹ سے سابق حکومت کو فیڈ دل شریعت کے فیصلہ کے ظاف ہماری ہوتت کارروائی کی وجہ سے اپنی ائیل سے دست ہردار ہوتا پڑا اس لیے ائیل خارج ہوئی۔ اس کے بعد تو ہیں سالت کے جرم کی سزائے موت کا قانون وفعہ 295- ی تعزیرات پاکستان کی صورت میں قابل دست اندازی پولیس سارے ملک میں نافذ اہمل ہے۔ اس کے بعد بورپ امریکہ اور تام نہاو انسائی حقوق کی الجمنول کی طرف سے اعتراضات کی ہوچھاڑ شروع ہوگئی۔ طالع کہ بریم کورٹ نے بھی قانون تو ہین سے حقوق کی الجمنول کی طرف سے اعتراضات کی ہوچھاڑ شروع ہوگئی۔ طالع کہ بریم کورٹ نے بھی قانون تو ہین سے کو امریکہ کے ہریم کورٹ نے بھی قانون تو ہین سے کو امریکہ کے آئین کے منافی قرار نہیں دیا لیکن طرفہ تماشا سے ہے کہ امریکی صدر بل کانٹن جنہوں نے گرشتہ ماہ مارچ میں پاکستان قوم کو از راہو مراجم خسروانہ اپنے شرف دیدار سے مشرف کیا ہے 1996ء سے مسلمل مطالبہ کرتے جاتے آئی ہی ہوگئات نے بھی پاکستان میں قانون تو جن رسالت کو منسوخ کر دیا جائے۔ ای مسلمل مطالبہ کرتے جاتے آئی ہوئی کی باکستان میں قانون تو جن رسالت کو منسوخ کر دیا جائے۔ ای طرح سابق جرمن چانسلر ہیلہ کو اور تو اور تقدیں ما ب آئی ہوئی اگریں نے جو پیروان سے کے روحانی چیوا کیورا زور لگایا تھا۔ اور تو اور تقدیں ما ب آئی بائیل کی رو سے تو چین براساس آباد بی بھی بائیل کی رو سے تو چین بین اسلام آباد بی بائیل کی رو سے تو چین بین اسلام آباد کی موت بذر بھرسکسار ہے۔

اس سلسلہ میں یورپ امریکہ جاپان آ سٹریلیا کے سکالرز اور وہاں کے پرنٹ اور الیکٹرا تک میڈیا نے اس سزا کے جواز اور اس کی باضابطہ گرفتاری کے بارے میں انسانی حقوق اور پاکستان کے آئیں اور قانون کے تاظر میں جمعے سے تفصیلی تفتگو کی اور میرے انٹرویوریکارڈ کیے۔ ابھی فروری 2000ء میں مسٹر عدیل معنگی (Mangi) جو لندن بائی کورٹ میں جسٹس میں مسٹر عدیل معنگی وہائٹ کے ساتھ ہم جلیس نج کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اندن سے میرے پاس لا مور آئے تھے اور بتایا کہ وہ پاکستان کے بلاس فیمی لاء پر اپنا تھیس (Thesis) تیار کررہ ہیں۔ انہوں نے میری کتاب ''ناموں رسول اور قانون تو ہین رسالت' جس کے بچھ ابواب کا اگریزی میں ترجہ ہوچکا ہے۔ انہوں نے میری انہوں کے میری الاسلامی کی موقعہ ریرج میں مرجہ ہوچکا ہے۔ انہوں نے میری کی موزی اور امریکہ کے مقارین کا نقطہ نظر چیش کیا کہ وہ انہوں نے یورپ اور امریکہ کے مقارین کا نقطہ نظر چیش کیا کہ وہ احسان کا ورجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے قانون کو قابل محانی اور وابل رامنی نامہ جرم بناسے جانے میں شریعت اسلامی کس طرح حائل ہوگئی ہے۔ بھرائی جیمتے ہیں اور ور یافت کیا کہ قرآن میں عفواور درگرز کو احسان کا ورجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے قانون کو قابل محانی اور قابل رامنی نامہ جرم بناسے جانے میں شریعت اسلامی کس طرح حائل ہوگئی ہے۔ بھرائی سیستر اے جرم کی تفتیش پاکستانی پولیس کے والے گئی کر آئی مانے آئیں موتے دے ہیں۔ بیر شرمینگی کے ساتھ اس سلسلہ میں تقریا کی جبہ شریعت اسلامی موزند نئن سے چھ کھنے تک تھنگو کا سلسلہ میں تقریا ایک ہفتہ مسلسل روزانہ تین سے چھ کھنے تک تھنگو کا سلسلہ میں تقریا

اس کے علاوہ مجھے جنیوا کونٹن کی ہومن رائٹس کی رپورٹیں بھی موصول ہوئی تھیں جن میں قادیاتی لائی کی وکالت کرتے ہوئے قانون تو ہین رسالت کو اقلیتوں کی جان و مال کے تحفظ کے بنیادی حقوق کے منائی قرار دیا گیا ہے۔ میں نے مسرمنگی کو بتایا کہ پورپ امریکہ اور حقوق انسائی کے نام نہاد علمبرداروں کو اس بارے میں گفتگو کرنے کا کوئی تن نہیں پہنچتا۔ کشیر ویونیا، فلسطین بوشیا، عراق افغانستان علمبرداروں کو اس بارے میں گفتگو کرنے کا کوئی تن نہیں پہنچتا۔ کشیر ویونیا، فلسطین بوشیا، عراق افغانستان موئی ہے کسی زمانہ میں بھی اس کی مثال نہیں متی ۔ بہرحال تو ہین رسالت اور انسانی حقوق کے بارے میں میں نے بیومن رائٹس چارٹر کی روشی میں دلائل اور براہین ۔ کی سے باب "قانون تو ہین رسالت اور انسانی حقوق کے بارے السسما کے متعلقہ حوالوں سے گفتگو کی اور انہیں سمجھانے کی گوشش کی کہ اندانی احترام السسما کے در نبیل اس مختمر سے معمون میں اس کا تفصیل سے ذکر نبیل ہوسکتا۔ مشرمنگی نے بڑی حد کا می جو کے در بعد مطلع کیا کہ مشرمنگی نے اپن تھیس داخل کر دیا ہے اور ڈائریکٹر نے چند ہفتے قبل اپنے خط کے در بعد مطلع کیا کہ مشرمنگی نے اپن تھیس داخل کر دیا ہے اور قانون تو ہین رسالت کی تو تھی قبل اپنے خط کے در بعد مطلع کیا کہ مشرمنگی نے اپن تھیس داخل کر دیا ہے اور تائین سے اور تو بین رسالت کی تو تھی اور کی کے لیے انہوں نے میرافشریہ میں ادا کیا ہے۔

قانون توہین رسالت سی پولیس تفتیش کے بارے میں مسٹر مینگی نے بورپ سے جس جنی رویہ کو ظاہر کیا اور قادیانی لانی بھی اپنی سر پرست حکومتوں کے زیر سامیاس قانون کے طریق کار اور پھراس کی

منیخ کے لیے سرگرم عمل ہے اب وہ رویہ اور سازتی ذہن موجودہ حکومت کے پیکج کے ذریعہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آگیا ہے جس میں مجملہ دو قومی نظریہ اور دیگر امور کے قانون تو بین رسالت کے طریق کارے بارے میں یہ تجویز آئی ہے کہ آئندہ تو بین رسالت کے جرم کی اطلاع پولیس کو دینے کی بجائے اس بارے میں درخواست ڈپٹی کمشنر علاقہ کو دی جائے گی جو اس کی چھان پھٹک کے بعد اگر اے قابل ساعت سمجھ تو کار دوائی کو آگے بڑھائے گا ورنہ اسے تا قابل ساعت اور فسنول سمجھ کر فارج کر دے گا۔ ضابطہ کی اس کارروائی میں تبدیلی کی وجہ سے نہایت خطرناک نتائج برآ مد ہوسکتے ہیں۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف قانون تو بین رسالت کے جرم کو نا قائل دست اندازی پولیس کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا اس کے اس پردہ یورپ امریکہ قادیانی لائی اور نام نہاد این جی اوز کے حرکات تو کارفرمانہیں؟ تعزیرات پاکستان میں تو بین رسالت کی سزا کے علاوہ بدکاری کے جرم کی سزا سنگسار حرابہ ہیروئن اور مشیات کی خرید وفروخت کے لیے بھی نہایت علین سزائیس موجود ہیں۔ پاکستان یا سنگسار حرابہ ہیروئن اور مشیات کی خرید وفروخت کے لیے بھی نہایت علین سزائیس میں بھی کی ہے گاہ وفض کو کسی بھی دوسرے ملک میں نبلی اور فرقہ وارانہ دشمنیاں موجود ہیں۔ ان جرائم میں بھی کی ہے گاہ میں موجود نہیں یا فرقہ وارانہ منافرت کے ورسے ان جرائم کو بھی نا قابل وست اندازی پولیس کیوں نہیں بنایا موجود نہیں کیا اور ان علین جرائم کی تفتیش کا کام بھی ڈی سی علاقہ کے پردکیوں نہیں کیا گیا۔

ڈی تی ہورو کریک سیکور لاء سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس کوضلع کے انظامی امور کے جھڑوں الاء اینڈ آرڈر برقرار رکھنے فرقہ وارانہ فسادات کو رو کنے کی ذمہ داری بیرونی ایجنسیوں کی تخریب کاری چیے اعصاب شکن مسائل بی سے فرصت نہیں لمتی تو وہ غریب تو ہین رسالت کے استفافہ کی تفیش کے لیے کب اور کہاں سے وقت نکال سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ڈی تی کو تو ہین رسالت کی درخواست پیش ہونے کے بعد اس کی تفیش اور چھان بین کمل ہونے تک ملزم کو گرفارنہیں کیا جاست کی درخواست پیش ہونے کے بعد اس کی تفیش اور چھان بین کمل ہونے تک ملزم کو گرفارنہیں کیا جاسکا۔ جبکہ 295 - تی قانون تو ہین رسالت اور دوسرے عمین جرائم قابل دست اندازی پولیس ہیں جن میں ربیرٹ درج ہونے پر ملزم کو گرفار کیا جائے گا۔ لیکن اگر قانون تو ہین رسالت کے جرم کو نا قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا اور وقوعہ کی رپورٹ اگر درست ہے تو ملزم پاکستان سے با سانی فرار ہوست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا اور وقوعہ کی رپورٹ اگر درست ہے تو ملزم پاکستان سے با سانی فرار ہوسکا ہے۔ جرمنی امریکہ اور دوسرے یور پی مما لک میں قانون تو ہین رسالت کی مخالفت کی بناء پر اسے ہوسکا ہے۔ جرمنی امریکہ اور دوسرے یور پی مما لک میں قانون تو ہین رسالت کی مخالفت کی بناء پر اسے وی آئی بی جیسے شہری حقوق و یے جا کمیں گے۔

#### 171

قانون توجین رسالت کو از سرنو جاری کرایا تا کہ طزم کو دوسر سے تعین جرائم کی طرح فوری طور پر گرفآد کر کے اس سلمہ بی قانون کے مطابق عدائتی کارروائی کی جائے۔ ورنہ طزم خواہ وہ سلمان ہی کیوں نہ ہوئا اس کی زندگی غیر محفوظ ہوگی۔ اس لیے قانون توجین رسالت موجودہ صورت میں حاص طور پر غیر مسلم اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اگر کسی نے توجین رسالت یا کسی بھی جرم میں غلط رپورٹ دی ہوتو اس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 182 کے تحت کارروائی ہوگی۔ البت اس کی سزا میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ قذف کی طرح اسے کوڑوں کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ ایم بی او کے تحت تو طزم کو پہلی بغیر کوئی وجہ تر قرآری بتانے کی پابند نہیں۔ کیا یہ کارروائی ہوٹن رسالت کو بتدریج غیر کارروائی ہوٹن رسالت کو بتدریج غیر کارروائی ہوٹن رائٹس اور اسلامی قانون کے خلاف نہیں! مجوزہ ترمیم قانون توجین رسالت کو بتدریج غیر مؤثر بنانے کی ابتدائی کارروائی ہے۔ اس کارروائی میں ہمیں پاکستان کی اسلام وشمن بیرونی طاقتوں کے مؤثر بنانے کی ابتدائی کارروائی ہے۔ اس کارروائی میں ہمیں پاکستان کی اسلام وشمن بیرونی طاقتوں کے مؤثر بنانے کی ابتدائی کارروائی ہے۔ اس کارروائی میں ہمیں پاکستان کی اسلام وشمن بیرونی طاقتوں کے مؤثر بنانے کی ابتدائی کارروائی ہے۔ اس کارروائی میں ہمیں پاکستان کی اسلام وشمن بیرونی طاقتوں کے مؤرب کی جو احت اس حکومت کوئیں کرتی چاہیے جو احت اس حکومت کوئیں کرتی چاہیے جو احت مسلمہ کی ذات مصطفوی ہے کبھی نہ ٹوٹے والی وابستگی کی وجہ سے کسی تم کی دل آزاری کا باحث بین جائے۔

**\$....\$....**\$

عطاء الرحمن

# سکولرا بجنڈے کی پسیائی

تحفظ ناموس رسالت کا مقدمه ورج کرانے کے طریق کار میں مجوزہ ترمیم واپس لے کر فوجی ،ور ماورائے آئین حکومت کا سیکولر ایجنڈا دیمی قو توں کے مقابلے میں اپنی پہلی فکست فاش سے دو چار ہوا ہے۔ حکومت نے یہ ترمیمی جو یز مغرنی دنیا اور ملک کے اندرسکولر لائی کو بیک وقت خوش کرنے کے لیے پیش کی تقی۔ امریکہ ومغربی یورپ کے ممالک کے پالیسی سازوں میں حکومت اس طرح کا ایجنڈا پیش کر کے اپنے لیے زم گوشہ پیدا کرنا جاہتی ہے کیونکہ وہ اس کے ہاتھوں جمہوریت کا بوریا بستر کیلئے جانے کی دجہ سے سخت نالاں میں اور اس کی ہزار کوششوں کے باوجود اسے تسلیم کرنے پر آ مادہ نہیں مو رے۔ ہاری فوجی حکومت نے اس صورت حال کا ایک قدارک بیسویا کرسکور مقاصد کو آ مے برحا کر امریکہ ومغربی بورپ کے ارباب افتیار کورام کرنے کی کوشش کی جائے گرآ کمین اور جمہوریت کے بدلے جاراب پردگرام قبول کرلیا جائے۔ اس سے مغربی مقاصد اور اہداف کو زیادہ بہتر طریقے سے تقویت ال عتی ہے۔ دوسری جانب اس ایجنڈے کے ذریعے اندرون ملک سیکولر عناصر اور ان کی تمام تر برا پیکنڈہ طانت کو بھی اپنی تمایت میں لا کھڑا کرنا چیش نظر تھا اور اس میں فوجی حکومت کو قدرے کامیا لی بھی ہوئی۔ یا کتان کے اندرسکوار لائی کا سب سے طاقتور فرنث انگریزی اخبارات اور اردو کے ایک دو کالم نویسول ، اور تجزید نگارول کے علاوہ ''بیومن رائش کمیشن آف یا کتان'' ہے جو خالصتاً مغربی اداروں کی امداد ہے چلتا ہے۔ ید بیومن رائنس کمیشن آف یا کستان گزشتہ جمہوری اور منتخب حکومت کے دور میں اگر اڑتی جزیا ئے پر کو بھی گرتا ہوا دیکھ لیتا تھا تو آسان سر پر اٹھا لیا جاتا تھا کہ بنیادی حقوق کی یامالی ہورہی ہے۔لیکن ای کمیش نے فوجی قیادت کے ہاتھوں 12 اکتوبر 1999ء کوآ کین کوسرد خانے میں پھینک دیے جائے منتخب اسمبلیں کی معظل اور جمہوری سول محومت کا تختہ النا دیئے جانے کے واقعہ ربر بہت زم روممل کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کی دم سازی نے ''لی تی سی' کے بقول اتنے بڑے غیر جمہوری اور ماورائے آ کمین کام

#### 173

کی بالواسطه (TACIT) حمایت کی۔ کم دبیش یمی کیفیت انگریزی اخبارات میں لکھنے والے اور بظاہر ہر سانس کے ساتھ جمہوریت کا رم مجرنے والے تجزیہ نگاروں اور اردو کے دو ایک کالم نویسوں کی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ می کہ فوتی قائد جزل پرویز مشرف نے افتدار سنبالتے بی اطلان کر دیا تھا کہ وہ اتاترک کی ۔ شخصیت سے بہت متاثر ہیں۔انہوں نے کوں کے ساتھ تصویریں تھنچوا کر اور ان کی پاکستان سمیت تقریباً بوری دنیا میں اشاعت کر کے بیجی واضح کردیا تھا کہ وہ سیکولر خیالات رکھنے والے عناصر کے ساتھ فکری و جذباً فی قرب رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہومن رائنس تمیش آف یا کتان اور میڈیا میں اس کے ہم خیال عناصر نے اس کے سیکولر ازم کو برد حاوا دینے کی خاطر پاکتان میں آئین اور جمہوریت دونوں کے خاتمے کو قبول کیا۔ صرف بینبیں بلکہ نیب کا قانون آیا جس میں بنیادی انسانی حقوق کے ہر ہر تصور کو بالائے طاق ر کھتے ہوئے بار جوت مزم پر ڈال دیا گیا ہے۔" بیوس رائٹس کمیشن آف باکتان" کی اصول پندی ملاحظه فرمائيے كداس نے اس بر بھى شديد احتجاج كرنے سے كريز كيا۔ اس كى وجه بھى بيتمى كه حكومت یا کستان کے سیکولر عناصر کو باور کرا چکی تھی کہ وہ تو ہین عدالت کے قانون یا مخلوط انتخابات اور اس طرح کے دوسرے مسائل پر ان کے اہداف کی پشتیان بن کر انہیں آ کے بڑھائے گی۔مغربی حمایت سے امداد حاصل کرنے والی این بی اوز نے بھی ای لیے آ مے برے کرفری حکومت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ چنانچہ بچھلے ماہ کے آخری عشرے میں جب چیف ایکر یکٹونے چیف آف آری ساف کی وردی میں آکر حومت کے زیر اہتمام انسانی حقوق کے نام پر ایک کانفرنس میں بیسب اعلانات کر دیے تو سیکوارعناصر نے اسے اپنی کامیابی کردانا۔ حال تک ایسا کر کے نام نہاولبرل طبقے نے صرف اپنی وہنی ہماندگی کا مظاہرہ کیا۔ جو حکومت ایک جمہوریت اور قوم کے متفق شدہ آئین کوختم کر سکتی ہے جس میں تمام بنیادی حقوق کی صانت دی مگی ہے اس حکومت سے جب آپ تو قع کر رہے ہوں کہ وہ انہی حقوق کی پاسبان بن جائے گی کیونکہ وہ بنیادی حقوق کی آ ڑیں آپ کوسیکولر ایجندے کی عکیل کی یقین دہائی کرا رہی ہے تو ایک حکومت نہ بنیادی حقوق کی صانت فراہم کرسکتی ہے نہ سکوار یا کسی بھی نظریاتی پروگرام کو یا پہنچیل تک پنجانے کی المیت رکھتی ہے۔ کونکہ آئن حکومت جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کو ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکا۔ جو بھی ایک کی بخ کی کر کے دوسرے کی سر برتی کا وقوی کرے گا وہ صرف اجماع ضدین کے علاوہ کسی اور چیز کا مظاہرہ نہیں کرسکتا جو عال ہے۔ چتانچہ یمی ہوا ہے اور فوجی حومت ویی جماعتوں کے ایک چیلنے کا مقابلہ کرنے کی تاب ندلاتے ہوئے پہلے قدم پر بی پہائی اعتیار كرنے ير مجور ہوكى ہے۔اس ير بيوس رائش كيش آف ياكتان نے بہت خت روهل كا مظاہرہ كيا ہے۔ لیکن اصل پسیائی فوجی حکومت کی نہیں ہارے ملک کے نام نہاد لبرل اور بظاہر جہوریت کے علمبردار سكوار عناصر كى ب جنهول في آئين جمهوريت اور حققى بنيادى حقوق كي عوض اس حكومت سے مغرلي

174

تہذیبی ایجنڈے کا سودا کیا تھا اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں حکومت کی مجوزہ ترمیم اور مخلوط انتخابات کے دعدے کو اپنی بردی کامیانی بجھ لیا تھا۔ فوجی حکومت نے دینی قو توں کے مقابلے میں یہ جو لیپائی افتیار کی ہے تو اس سے امریکہ ومغربی یوزپ کی حکومت کے سامنے بھی اس کا پول پوری طرح کھل کیا ہے۔ انہیں معلوم ہوگیا ہے کہ جو ماورائے آئین حکومت ان سے اپنے سیکولرا یجنڈے کے موض جمایت طلب کر رہی تھی دہ بظاہر بہت مضبوط نظر آنے کے باوجود اندر سے کتنی کمزور ہے اور ان کے نظریات اور طلب کر رہی تھی کہ دم بریکہ ومغربی یورپ کی حکومتیں اسے کی ۔ امریکہ ومغربی یورپ کی حکومتیں اسے پہلے بی تسلیم نہیں کر دہیں۔



# انجيئر محمسليم الله خان

# تحفظ ناموس رسالت ﷺ کے قانون میں تبدیلی

متر لیعت کا تھم ہے کہ حضور پرنور کی شانِ اقدس میں اشارۃ یا کنایۃ اہانت کی لازی سرا موت ہے اور تو ہہ ہے بھی سزا کی معانی نہیں۔ پاکستان کے ضابطہ فوجداری کی شق 295 سی میں ای کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جزل پرویز مشرف کے حقوق انسانی کے پیکے میں شق 295 سی پڑمل درآ مد بالراست دست اندازی پولیس سے بدل کر ایف آئی آر کو پہلے ڈپٹی کمشز کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے۔ ایسی تبدیلی کی کوشش بے نظیر بھٹو نے اپنے دور وزارت عظمیٰ میں 1993ء سے کی تقی جس کے خلاف مسلسل احتجاج اور 27 مئی 1995ء کو فقید المثال ملک گیر ہڑتال کر کے ملت اسلامیہ پاکستان نے ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف کے بچھلے دور میں بھی کوشش کی گئی جو سخت عوامی رومل کے پیش نظر ناکام ہوگئی تھی۔

ضابطہ فوجداری کی تمام دوسری شقول پر ایسی کوئی قدغن موجود نہیں اور صرف تحفظ ناموں رسالت کی شق پر ڈپٹی کمشنر کی منظوری کی شرط تبدیل کرنے والوں کی دین وعشق رسول کے بارے بیں بے اعتمائی کا مظہر ہے۔ آقائے نامدار سرور کا نئات رحمت دو جہاں حضور پر نور کی نعوذ باللہ ابانت کرنے والد وہ والے کے خلاف پہلے ڈپٹی کمشنر بہادر کے تحت تحقیقات ومنظوری کے بعد الیف آئی آر درج ہو اور وہ الکار کردیں تو درج نہ ہو اور اس اثناء میں مجرم دشمن اسلام سیکور این جی اوذ کے ذریعے ملک سے فرار ہوکر کئی مغربی ملک میں دہائش پذیر ہو جائے۔ اس شق پرعمل در آمد میں اطلان کردہ تبدیلی سے ناموس رسالت کا تحفظ تو رہا ایک طرف تو بین رسالت کے سیلا بی دروازے کھولئے کا اہتمام ہو جائے گا جس کی مسالت کا تحفظ تو رہا ایک طرف تو بین رسالت کے سیلا بی دروازے کھولئے کا اہتمام ہو جائے گا جس کی ملت اسلامیہ پاکستان ہرگز اجازت نہیں دے گی چاہے گئی بی بردی سے بری قربانی دبئی پڑے۔

اس تبدیلی کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسے جرم کی صورت میں نوگ ڈپٹی کمشنر کے اس چکر میں پڑنے کی بجائے خودعشق رسول میں سرشار غازی علم وین شہید کی نبست ادا کر دیں مجے۔ جیسا کہ عارف اقبال بھٹی کے قبل کے ملزم احمد شیر خان نے اپنے اقبال جرم میں کہا ہے۔ اس طرح نئی تبدیلی سے ضابطہ

#### 176

فوجداری کی شق 295 - سی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ طزم کو باقاعدہ عدالت میں پورا پورا صفائی کا موقع ملے جیسے دوسرے قوانین کی خلاف ورزی کے مجرموں کو ملتا ہے اور کوئی اپنے دینی جذبے میں قانون کو ہاتھ میں لینے پرمجورنہ ہو۔

قانون تو ہا کو سی سینے پر جبور نہ ہو۔

تحفظ ناموں رسالت کے قانون میں بہتدیٰ ملک کی موجودہ تھمبیر صورت حال میں نہ تو کئی قوی مسئدتھا نہ ہی اس ش کی ناجائز استعال کی کوئی کرت تھی۔ نہ ہی اس شری جرم کی کوئی مسلمان جبوٹی ایف آئی آر درج کراسکتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں خود مرتکب اہانت کا جرم ہوتا ہے اور نہ ہی اس قانون کے طریقہ کا میں تبدیلی خود جزل پرویز مشرف کے سات نکاتی قوی ایجنڈے کا حصہ ہے۔

ہاں! وشمنان اسلام اور مغربی یہودی و باطل قو تیں اور حکوشیں مسلمل اس قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ہماری حکومتوں پر دباؤ ڈائی چلی آرہی ہیں جن میں امریکہ کے بل کلنٹن برطانیہ کے وزیر خارجہ وغیرہ شامل ہیں۔ حالانکہ حضرت عینی کے بارے میں ایسے قانون اور عدائی فیصلہ خود برطانیہ اور امریکہ میں موجود ہیں جن برعمل درآ مد ہوتا ہے لیکن بیلوگ وشمنان رسول کا کردار اوا کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں حضرت عینی کی ناموں کے بارے ہیں بھی موجود ہیں جن برعمل درآ مد ہوتا ہے لیکن بیلوگ وشمنان رسول کا کردار اوا کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں حضرت عینی کی ناموں کے بارے ہیں بھی میں در ایک مرز موت ہے جاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ان قوتوں نے اپنی دھا کہ نہ کرنے اور کارگل سے واپسی کے لیے بھی دباؤ ڈالا تھا۔ نواز شریف ایٹم بم پر دباؤ مستر دکر کے اقتدار بچا مجھے تھے۔ کارگل سے واپسی کے لیے بھی دباؤ ڈالا تھا۔ نواز شریف ایٹم بم پر دباؤ مستر دکر کے اقتدار بچا مجھے تھے۔ کارگل

**\$....\$....** 

بر قبول کر کے اقتدار سے مجھے۔ یہ برقتمتی ہوگی کہ موجودہ سیٹ اپ میں سیعناصر حضور اکرم کے ناموں

ے تحفظ کے قانون میں ایس تبدیلی کرانے میں کامیاب ہو جا کیں۔

### حامدمير

# آؤجميں آزمالو!

امریکی ایوان نمائندگان بی چدروز قبل ایک قرارداد پیش کی گئی جس بیس صدر پاکستان جزل پرویز مشرف سے مطالبہ کیا گیا کہ تو بین رسالت کے قانون کے علاوہ الی آئینی دفعات بھی ختم کریں جن کے تحت پاکستان بیں قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔

قرارداد میں کہا گیا کہ تو ہین رسالت کا قانون یو غدر سل ڈیکٹریش آف ہوئ رائش دفعہ
18 سے متعادم ہے جس کے تحت ہرانسان کو آزادی اظہار اور اپنی مرض کے مطابق عقیدہ تبدیل کرنے کا قانون ختم کریں ہے۔ جزل پرویز مشرف سے حال بی میں امریکہ میں پوچھا گیا کہ کیا وہ تو ہین رسالت کا قانون ختم کریں گے تو انہوں نے یہ کہ کر قال دیا کہ میں نے پہلے ہی بہت سے کاذکھول رکھے ہیں۔
اس جواب سے یہ تاثر لیا جاسکتا ہے کہ اگر جزل پرویز مشرف پاکتان کے اندر کھولے گئے تمام کا دول پر کامیابی حاصل کر لیس تو بھر وہ تو ہین رسالت کے فلاف قانون ختم کرنے پر سنجدگی سے فور کر سکتے ہیں۔ جولوگ تو ہین رسالت کے قانون کو انگیتوں کے حقوق کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ جزل پرویز مشرف کی اپنی وفاق کا بینہ کے واحد کر پچن وزیر الیس کے ٹریسلر تو ہین رسالت کے فاون کے خور کر سکتے تاہم میں مالت کے شاروں کی بین رسالت کے فاون ختم کرنے کے حق میں رائے دیں کیا اقلیق قانون ختم کرنے کے حق میں رائے دیں کیان اقلیق مامور کے دزیر ایس کے ٹریسلر صاحب بتا کیں گئے کہ یہ قانون ختم کرنے کے حق میں رائے دیں کیان اقلیق مامور کے دزیر ایس کے ٹریسلر صاحب بتا کیں گئے کہ یہ قانون ختم کرنے کے حق میں رائے دیں کیان اقلیق میں دولت کے کروں کو انہوں کو تعم کرانے میں سب سے ذیادہ دیجی علیہ السلام اور ان کی دولا ہو ہین رسالت کا قانون ختم ہونے کی دولان قائم میں دولتھ ہین رسالت کا قانون ختم ہونے کی دولا ہو کہ نے بارے میں بھی انہائی قائم اعتراض مواد کی اشاعت بہت آ میان ہو جائے گی۔

کی والدہ کے بارے میں بھی انہائی قائم اعتراض مواد شامل ہو جائے گی۔

تو بین رسالت کے قانون کے حاموں کو جانے کہ وہ مغرب کے سامنے اپنا کیس ایس کے

زيسلر جيسے غيرمسلم پاكتانيوں كے ذريع پيش كريں اور مغرب سے سوال كريں كدكيا آ زادى اظہاركا مطلب يہ ہے كہ مسلمانوں اور سيجوں كے نبيول كى شان بيس گتاخياں كرنے كى اجازت دے وى جائے؟ كيا اربوں انسانوں كے نه ہى جذبات كوشيں پنچانا انسانى حقق كى خلاف ورزى نبيں ہے؟ ختم نبوت اسلامى عقيدے كى بنياد ہے۔ آں عقيدے كو بگاڑنے والا بوغورسل ۋيكلريشن آف ہيوكن رائش كى مدد سے خود كو زبردى مسلمان كي تو پھر اصلى مسلمان يہ بجھنے بيل حق بجانب ہوں كے كہ يہ ديكلريشن كى مدد سے خود كو زبردى مسلمان كي تو بھر اصلى مسلمان مائين كي ايوان نمائندگان بي يہ تي اورادو پيش ہوئى كہ تركى ميں عورتوں پر سكارف بهن كر باريمينٹ بين داخل ہونے كى ممانعت يا فرانس بين مسلمان طالبات پر سكارف بهن كر سكارف بهن كر مانعت بھى انسانى حقوق كى خلاف ورزى ہے؟

جولوگ پاکتان کو اقبال اور قائداعظم کے نظریات کی روثی میں آگے بدھانا جاہتے ہیں وہ یادر کھیں کہ قادیانیوں کوسب سے پہلے غیر مسلم قرار دینے والے علامہ اقبال تھے۔ اقبال اور قائداعظم نے بادر کھیں کہ قادیانیوں کوسب سے پہلے غیر مسلم قرار دینے والے علامہ اقبال تھے۔ اقبال اور قائداعظم نے بعد مول ہیں وہ کم من ان کے لیے بھی مہم چلائی تھی۔ عائدی علم وین نے ایک گمتاخ رسول ہیں پہلشر راجبال کو کھن اس لیے تل کیا کہ کا کوئی مزانہ وی تھی۔ اس واقع کے بعد مولانا محم کے وہم میں بائی تھی اور تھی کے دوست ہیں جہر نے ہندوستان کی قانون ساز آسیلی میں تحریرات ہم کی دفعہ 295 میں ترمیم کا بل پیش کیا جس کے تحت کی بھی ند بسب کی تو بین کرنے والے محص کو دوسال قید اور جریانے میں ترمیم کا بل پیش کیا جس کے تحت کی بھی ند بسب کی تو بین کرنے والے محص کو دوسال قید اور جریانے کی سزامقرر کی گئی۔

1986ء میں مسلم لیگ (ن) کے رہنما احسن اقبال کی والدہ خار قاطمہ مرحومہ نے قومی آسیلی میں تحریرات پاکستان کی دفعہ 295 میں مزید ترمیم کا ایک بل پیش کیا جس کی متعوری کے بعد توجین مسالت کی سزا موت یا عمر قید مقرر ہوئی لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے عمر قید کوختم کر دیا اور توجین رسالت کی سزا صرف موت قرار پائی۔ اس قانون کوقوی آسمبلی کے علاوہ املی عدالتوں کی تائید بھی سامسل مسالت کی سزا صرف موت قرار پائی۔ اس قانون کوقوی آسمبلی کے علاوہ املی عدالتوں کی تائید بھی سامسل ہوگئی۔

ید حقیقت بھی نا قابل تردید ہے کہ تو بین رسالت کے قانون کی طرح قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دینے ہے قبل دینے ہے متعلق آئین دفعات بھی تو ی اسمبلی سے منظور ہوئیں۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دینے ہے قبل پاکستان کی قوی اسمبلی میں کی دن تک بحث ہوئی اور اٹارٹی جزل کی بختیار نے قادیا نیوں کے خلیفہ پر با قاعدہ جرح کی۔ اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بعثو وزیر قانون عبدالحفیظ چرزادہ اور اٹارٹی جزل بی بختیار کے چیرے پر داڑھی تو دور کی بات مونچھ بھی نہتی۔ نہذا قادیا نیوں کے خلاف آئی دفعات کا تعلق اسلام انجیا بہندوں سے نہیں جوڑا جاسکا۔ لبرل اور پردگریواسلام کا مطلب بینیس کے مسلمان این بنیاوی عقائد چھوڑ دیں۔

آ تندہ جزل پردیز مشرف سے امریکی ایوان نمائندگان میں چیش کی جانے والی قرارواو برکوئی

سوال کیا جائے تو انہیں سوال ٹالنے کی بجائے کم از کم بیرواضح کر دینا چاہیے کہ تو بین رسالت کا قانون اور قادیانیوں کے خلاف آئین دفعات فتخب پارلیمنٹ نے متظور کیں اور انہیں ختم کرنے کا افتیار بھی فتخب پارلیمنٹ کے متظور کیں اور انہیں ختم کرنے کا افتیار بھی فتخب پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ بہتر ہوگا کہ امریکی حکومت بھی اس قرارواد کو اپنی پالیسی کا حصہ بنانے کی بجائے پاکستان میں بحالی جمہوریت کا انتظار کرے۔ اگر امریکہ نے انتظار کرے۔ اگر امریکہ نے انتظار کرے۔ پاکستانی مسلمان بہت کچھ کندھے پر اپنی بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی تو اے کامیابی نہیں ملے گے۔ پاکستانی مسلمان بہت کچھ برداشت کر سکتے بیں لیکن اپنے عقائد میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو آز مانے کا شوق ہے برداشت کر سکتے بیں لیکن اپنے عقائد میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو آز مانے کا شوق ہے تو اس معاطے میں پاکستانیوں کو آز ماکر دیکھ لے۔



#### حامدمير

# غازی علم دینوں سے مقابلہ

اس حقیقت میں کی شک کی مخوائش نہیں رہی کہ مغربی طاقتیں موجودہ نوجی عکومت سے کئی ایسے کام کرواتا چاہتی ہیں جو ماضی کی سیاسی حکومتیں بھی نہیں کرسکیں۔ ایسے ہی کامول میں سے ایک تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم بھی ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں۔ 6 اپریل 1994ء کو ملک بحر کے اخبارات نے بیخبر شائع کی کہ پہیلز پارٹی کی حکومت نے تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کرلیا ہے جس کے تحت تو بین کے مرتکب ملزم کو مزائے موت یا عمر قید کی بجائے صرف دیں سال قید کی سزا دی جا سک گی۔ بیخبر وفاتی وزیر اطلاعات خالد کھرل کے حوالے سے شائع ہوئی جنہوں نے بنظیر بھٹو کی صدارت گی۔ بیٹر منعقد ہونے والے کا مینہ کے اجلاس کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے اخبار نویسوں سے کہا کہ وزارت میں منعقد ہونے والے کا مینہ کے اجلاس کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے اخبار نویسوں سے کہا کہ وزارت منظور ہوگا۔ 3 جولائی 1994ء کی اخبارات میں وفاتی وزیر قانون اقبال حیدر کا بیربیان شائع ہوا کہ وفاتی منظور ہوگا۔ 3 جولائی 1994ء کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد سزا میں کی کے علاوہ کا مینہ نے تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد سزا میں کی کے علاوہ کا مینہ نے تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد سزا میں کی کے علاوہ پولیس کو ملزم گرفتار کرنے اور جیل بجوانے کا اختیار نہیں ہوگا۔

فالد کھرل اور اقبال حیدر کے بیانات پر دینی مطقوں میں تثویش پھیل گئی۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا جس پر اقبال حیدر کی طرف سے 7 جولائی 1994ء کے اخبارات میں یہ وضاحت شائع ہوئی کہ تو بین رسالت کے قانون میں ترمیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس قانون کا فلط استعال نہ کیا جائے لیکن ان کی وضاحت غیر تملی بخش تھی۔ ترمیم کے خالفین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہرفتم کے قانون کا محج استعال بن وضاحت غیر تملی بحثو کی بھر بین ہرفتم کے قانون کا محج استعال بھی ہوتا ہے۔ یہ دلیل بھی دی گئی کہ بے نظیر بھوا پنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ہوتا ہے۔ یہ دلیل بھی دی گئی کہ بے نظیر بھوا پنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی دفعہ 202 کے خلط استعال کورو کئے کا طریقہ یہ تیمیں کہ اس میں دفعہ 302 کے خلط استعال کورو کئے کا طریقہ یہ بہت کہ عدالت درست فیصلہ کرے۔ دبنی طلقوں کے احتجاج پر وزیر قانون ترمیم کر دی جائے بلکہ طریقہ ہے کہ عدالت درست فیصلہ کرے۔ دبنی طلقوں کے احتجاج پر وزیر قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ گیارہ جولائی 1994ء کو اقبال تردید میں کہا کہ تو بین رسالت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ گیارہ جولائی 1994ء کو اقبال

#### 181

حیدر نے تو ہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کے''موشے'' کو اپوزیشن کی ڈس انفارمیشن قرار دے دیا۔ اب ذرا موجوده دور حكومت كا جائزه ليجئ - جعد 21 ايريل 2000ء كواسلام آباديس جزل پردیز مشرف نے ایک انسانی حقوق کوشش کی صدارت کی کوشن میں اکثریت این جی اور کے نمائندوں کی تھی۔اس موقع پر جزل صاحب نے ایک پیلے کا اعلان کیا جس میں کہا گیا کہ تو ہین رسالت کے مقد ہے کے اندراج کا طریقہ کار تبدیل کردیا جائے گا۔ نے طریقہ کار کے مطابق ڈی سی کی انکوائری کے بغیر پولیس مقدمہ درج نہ کر سکے گی۔ اس اعلان کے خلاف ابتدا میں دی جماعتیں خاموش رہیں لیکن عوام یں پیدا ہونے والی بے چینی نے دین جماعتوں کوصدائے احتجاج بلند کرنے پر مجور کیا۔ 9 مکی کو وزیر نم جی امور ما لک کانسی نے اسلام آباد میں علاء سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ حکومت قانون تبدیل نہیں کرری بلکہ اس کا غلط استعمال رو کنا جا ہتی ہے۔ ما لک کانسی نے وہی عذر پیش کیا جو 6 سال پہلے اقبال حیدر نے پیش کیا تھا۔ طاہر ہے یہ عذر آسی بھی غیرت منداور سیچ مسلمان کے لیے قابلی قبول نہیں ہوسکتا کونک ید فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ مقدمہ جمونا ہے یا سچا۔ گیارہ می کومقدمے کے اندراج میں تبدیلی یے خلاف لا ہور میں مظاہرہ کرنے والوں پر وحشیانہ انداز میں لاٹھیاں برسا دی گئیں اور گرفتاریاں کر لی کئیں۔ جزل پرویز مشرف کی غلاقہی میں ندر ہیں۔ لاٹھیوں اور گرفتار یوں سے احتجاج کا سلسلہ کم نہیں بلكه زياده موگا كيونكه حكومت نے ابھي تك اتني وضاحت بھي نہيں كى كدؤى ى كتنى مدت ميں تو بين رسالتً کی انگوائری کا پابند ہوگا۔ یہ پابندی ندلگانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ مقدے کے اندراج کا طریقہ کار تبدیل ہونے سے طزمان فائدہ اٹھائیں کے بہاں تک کہ وہ تو ہین رسالت کے بعد آسانی سے فرار بھی ہوسکیں گے۔آج مقدے کے اندراج کا طریقہ تبدیل ہوگا تو کل سزاتبدیل کی جائے گی اور 1994ء کی طرح موت کی بجائے چند سال قید کی تجویز بھی رکھی جاسکتی ہے۔ دینی جماعتوں کی طرف سے فٹکوک و شبہات کا شکار ہونے کی وجہ کچھ لوگ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی کابینہ اور سیکیو رٹی میں موجود ہیں ل ان لوگوں کا این جی اوز ہے وابستہ ماضی اور این جی اوز کا تو ہین رسالت کے بارے میں موقف غلط فہیوں کی اصل وجہ ہے۔ تو بین رسالت کی سزا پرمسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنۂ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنداور حضرت خالدبن وليدرضي الله تعالى عند نے متاخان رسول الله الله كو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھالبذا مروجہ قانون میں ایک کوئی ترمیم مسلمانوں کے لیے قابل تبول نہیں ہوسکتی جس كا فائده ملزم كو منجيـ

جنرل پرویز مشرف کو چاہیے تھا کہ تو ہین رسالت کے تحت مقدے کے اندراج کا طریقہ تبدیل کرنے کے لیے اندراج کا طریقہ تبدیل کرنے کے لیے این جی اوز کی بجائے علاء کرام اور ماہرین قانون سے مشورہ کرتے تا کہ انہیں اس صورت حال کا سامنا نہ کرتا ہو 6 سال پہلے بے نظیر بحثو کو پیش آئی۔ جزل صاحب این جی اوز اور مغرب کی خوش کے لیے اپنے لوگوں سے محاذ آ رائی نہ کریں اور 21 اپریل کا اعلان واپس لے لیس۔ یہ لوگ ناموس رسالت کی خاطر غازی علم دین بنے پر فخر کرتے ہیں۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت غازی علم دینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

182

## عرفان صديقي

# ناموس رسالت يلك

جنر ل حمید کل نے ٹیلی فون پر ادھر ادھر کی مفتلو کے دوران چلتے چلاتے ایک جملہ کہا..... " تاریخ میں مہلی مرتبدایک طاقور توم اسلی کے زور پر دوسروں کے عقائد ونظریات بدلنے کے دریے ے''۔ جنرل صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہالیکن یہ جملہ میرے جگر میں تیر کی طرح تراز و ہو چکا ہے۔ یا کستان اسلام کے توانا اور لافانی نظریئے کی اساس پر قائم ہونے والی واحد ریاست ہے۔ اس کی تخلیق کمی سائ یا جغرافیائی حادثے کے باعث نہیں اس نظر کے کی بنیاد پر ہوئی کہ اسلام ایے خمیر اپنی روح این عقائد این تصور تهذیب و تدن اور این فلسفهٔ حیات کے اعتبار سے ایس انفرادیت کا حال ہے جو کسی دوسرے نظام فکر وعمل کی بالادی تبول نہیں کر سکتی۔ یہی سوچ دوقوی نظریئے کے قالب میں ڈھکی اور پاکستان وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں اور خودتحریک پاکستان کے قافلہ سالار قائداعظم محمد علی جنائ کو اس میں کوئی شک وشبہ نہ تھا کہ پاکستان اسلامی نظریے کی کارفر مائی کے سبب ایک جدید اسلامی ریاست کے طور پر امت مسلمہ کی ہمرکائی یا قافلہ سالاری کرے گا۔ یہی احساس ایک آتش فشال جذبے اور جذبه ديواكل عشق مين و هلا اورايك خواب ن تعبيرى شكل يائى - اكرسكور ازم لبرل ازم تجدد پندى ب مهار روش خیالی ب لگام آزاد روی اور ب كنارسش كوشی كا وه تصور پیش نظر موتاجس كی تلقین آج كل کی جار ہی ہے تو تحریک پاکستان کا قافلہ شخت جال آ مادۂ سفر ہی نہ ہو یا تا اور اگر چل بھی ہڑتا تو راستے کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا کہ بیرساری ''نعتیں'' برطانوی ہنداور غالبًا ہندو کے زیر تسلط ہندیں بھی میسر آ جاتیں۔ جب علامہ اقبال نے ایک آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا، جب قائداعظم نے مسلمانان ہند کو آ واز دی اور جب بھرے ہوئے لوگ اس پکار کے پرچم تلے جمع ہونے لگے تو ان میں سے ہرایک کا ذہن اور ہر ایک کا دل ایک ہی خیال اور ایک ہی جذبے سے جمکنار تھا 'میکولر ازم' کی منزل مقصود کے لیے قربانیوں کی ایسی لازوال تاریخ لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی جو برصغیر کے مسلمانوں نے راہ آزادی کے ایک ایک سنگ میل پر رقم کی۔

#### 183

پاکتان کے عوام نے تاریخ کے اس شعوری تصور کو ہمیشہ جوان رکھا۔ حکر انوں نے اپنی معلمتوں کی غرض سے جب بھی اجتا کی تو ی ضمیر سے چھٹر چھاڑ کی یا پاکتان کی نظریاتی اساس کو سکولر ازم کا جامئہ زیبا بیتانے کی کوشش کی قوم نے اپنا مجر پور دفاع کیا۔ پاکتان کو اسلام کا قلعہ یا عالم اسلام کا معتبر نمائندہ ہونے کا اعزاز محض جماری ایٹی صلاحیت کے باعث نہیں پاکتانی عوام کے لیے بے پناہ اطلام اور عالم اسلام سے کمری جذباتی وابستی کے باعث حاصل ہوا۔

7 اکتور کے بعد افغانستان میں جو قیامت بہا ہوئی اور ہم کو جس طرح ایک ناپندیدہ اور سلمہ قوی دھارے سے متعاورو یے ہر آ مادہ ہونا پڑا اس کا قاتی ہر دل میں ہے۔ بہت کھ ہو جانے کے باوجود افتی پر ایمی تک گری دھند جھائی ہوئی ہے۔ کھ بچھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ منزل کمال ہے اور قدم کدھر کو اٹھ رہے ہیں۔ پیٹے پر مسلسل تازیانہ برس رہا ہے اور ہم بکث دوڑے بیلے جا رہے ہیں۔

طالبان کے خلاف ہمارا کندھا استعال کرنے کے بعد اگر امریکہ اپنے قدم روک ایتا' ہماری خالی تجوری میں کچھ سکے ڈال کر صدرمشرف کومؤدبان سلام کر کے رخصت ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا لیکن وہ موجود ہے اور اس انداز سے موجود ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی نقش گری کے لیے ہماری سرز مین کو ہی مرکز "وگور بنا لیا ہے۔ وہ زبان سے کچھ بھی کی اندر سے اس بات پر پہنتہ یقین رکھتا ہے کہ'' دہشت گردی'' یا ''سلای عسکریت'' کے سارے سوتے ای سرچشے سے پھو منے ہیں۔ لہذا جب تک پاکستان کے'' نظریہ اسلام'' کو ایمان لیتین عزم' خودی' جیت' اسلامی اخوت' احساس تفاخر اور تصور ملت سے محروم کر کے محض اسلام'' کو ایمان لیتین عزم' خودی' جیت' اسلامی اخوت' احساس تفاخر اور تصور ملت سے محروم کر کے محض رکی عقائد اور بے روح عباوات تک محدود نہیں کر دیا جاتا۔ اس وقت تک اس آتش خاموش میں چگاریاں سکتی رہیں گی۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہور ہا ہے' وہ کوئی سرسری اور معمولی حادثہ نہیں۔ اس کا مقصد چگاریاں سکتی رہیں گی ۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہور ہا ہے' وہ کوئی سرسری اور معمولی حادثہ نہیں۔ اس کا مقصد ہماری روح پر نشتر چلانا' ہمارے ایمان و یقین کی بنیادیں ہلانا اور ہمارے اعتمادات کے ظنوں میں دواڑیں ڈالنا ہے۔ امریکہ یہ بیضا ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی نسیل ہمارے اعتمادات کے ظنوں میں دواڑیں ڈالنا ہے۔ امریکہ یہ بیضا ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی نسیل ہمارے اور اسلامی شخص کو اساسی نظریئے اور اسلامی شخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی شخص کو انسان کے اساسی نظریئے اور اسلامی شخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی شخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی شخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کے اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو انسان کی اساسی نظریئے اور اسلامی تشخص کو اساسی نظری کی اساسی کی اساسی نظری کی اساسی نظری کی کی میں کو اساسی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کو کوئی میں کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

صدر مشرف کے دورہ امریکہ کے دوران کا تگریس میں''ناموس رسالت ؟ قانون کوختم کرنے کے بارے میں قرارداد کا محرک کوئی بھی ہو اس کے پس منظر میں یہی سوچ کار فرما ہے کہ مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑے اقلاس زدہ اور ہر خدمت پر آبادہ پاکستان کو اب کس بھی چوکھٹ پر جھکایا جاسکتا

امریکہ کو بتا دیا جائے کہ بید معاملہ ذرا نازک ہے۔ اسے اسامہ بن لادن اور ملاعمر سے خلط ملط نہ کیا جائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ وین اسلام کی اساس ہے جسے علامہ اقبال نے دین مصطفی کے

ناموس كا نام ديا بي

184

لا نبی بعدی ز احمان خداست پردا نامون دین مصطفی است اگر ہماری تنصیبات کو اپنے عزائم کے لیے استعال کرنے والوں کا خیال ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے رن ویز پر بھی اپنی کروہات کے طیارے دوڑا سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ایہا سوچنے والوں کو اس امر کا اندازہ ہی نہیں کہ ہر کلمہ کومسلمان کا خاتم انتھیں سے کیا رشتہ ہے اور اس مقدس رہتے کے لیے وہ کیا کچھ قربان کرسکتا ہے۔

امریکہ بھارے دلوں پر ابیا گہرا گھاؤ لگانے کا تصور بھی نہ کرے۔



# انوارحسين بأثمى

# توہین رسالت ﷺ کے قانون میں تبدیلی

مشرف حكومت بربهی به دباؤ والا ميا كه وه باكتان مين اسلامك لاني كو كنفرول كرير-حومت ے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بدوباؤمعمولی نوعیت کانہیں تھا بلکہ اسلامک لابی کو کنٹرول کرنے كے ليے غير كمكى سفير تفسيلات فراہم كرتے رہے جس ميں شريعت كے نفاہ قرآن وسنت كى بالادى سے متعلق ترامیم و بی مدارس پر کشرول جهادی عظیموں کے زور کو کم کرنے اور تو بین رسالت کے قوانین میں ترامیم جیسی جزئرات شامل تھیں۔ اس ہے قبل کہ نہ ہی جماعتیں موجودہ حکومت سے شریعت کی بالادتی کا مطالبہ کرتنیں' ندہبی جماعتوں اور جہادی عظیموں کے خلاف آپریشن شروع کر کے حکومت انہیں وفاعی نے زیشن میں لے آئی۔ اگرچہ مشرف حکومت کی لڑائی صرف سیاست وانوں سے چل وہی تھی۔ ملک کے اندر بظاہر دیتی محاذ سرگرم نہیں تھا لیکن حکومت نے وزیر داخلہ کے ذریعے اس محاذ کو بھی گرم کر دیا جو عام شہری کی سمجھ ہے بالاتر ہائے تھی کیکن حقیقت میں یہ پیرونی دباؤ تھا جو حکومت کو مجبور کرر ہا تھا کہ پاکستان کے اندر نہی طقوں اور بنیاد پرست عناصر کو دیوار سے نگا دیا جائے۔ محب وطن اور اسلام پند طقے عكومت كى كارروائيول يرجيران تص عكومت از خود وه تمام قدم الفائ لكى جن كا مطالبه سابقه حكومتول معربي اين جي اوز كرتي ربي ليكن وه حكوتي ان رعمل نه كرسكين - ان مطالبات مين جهاد كي تعليم ویے والے دینی مدارس کے تھلتے ہوئے نیٹ ورک کو رو کنا' دینی مدارس سے بنیاد بریتی فتم کرنے کے لیے انہیں جدید تعلیم نصاب میں شامل کرنے پر مجبور کرنا' افغانستان ادر تشمیر کے لیے بنائے مجلے ہیں کیمپول کا خاتمہ اور تو بین رسالت کے قوانین کوئرم کرنے جیسے مطالبات شامل تھے۔موجودہ حکومت کے آنے سے ایسے مطالبات کرنے والی این جی اوز خاموش بوکٹی اور حکومت از خود پیرسارے کام کرنے گئی۔ تجزیہ نگاراس کی وجہ بتاتے ہیں کہ این جی اوز اس لیے خاموش ہیں کہ بیہ حکومت خود این جی اوز کی

نہبی عضرکو کم کرنے کے لیے صومت نے جتنی جزئیات پرکام کیا ان میں حماس ترین جز

186

تو ہین رسالت کے قانون سے متعلق تھی۔ ذرائع کے مطابق اس پر کام جاری تھا مگر اس ایثو ہے ڈیک نكالنے كے ليے اسے اخبارات ميں بحث كے ليے جارى كرنا تھا جو بظاہر بہت مشكل كام تھا۔ كرم حلق اس خوش منجی کا شکار تھے کہ مذہبی حلقول کے خلاف حکومت کے نمائندوں کے بیانات صرف امریکہ اور اس کے حوار یوں کو دکھانے کے لیے ہیں لیکن مذہبی صلقے اس لیے تشویش میں مبتلا تھے کیونکہ وہ حقیقت سے آگاہ تھے۔ ندہبی حلقوں کو مانیٹر کرنے اور اسلامی عضر کے خلاف غیر مکی ایجنڈے کی پیمیل کے لیے اسلام آباد میں R بلاک کے اندر ایک وسیع شعبہ قائم کر دیا گیا تھا جہاں نہ صرف نہ ہمی رہنماؤں کو بلا کر ان کی '' کلاس'' کی جاتی تھی بلکہ تمام ایجنڈے پر دن رات کام ہورہا تھا۔ ذرائع کے مطابق نہ ہمی حلقوں کے زور کو تو ڑنے اور تو بین رسالت کے قوانین میں تبدیلی کے مسودات کی تیاری بھی R بلاک سیکرٹریٹ کے ایک شعبہ کی محرانی میں جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق تو بین رسالت کے قانون کے تحت اب تک جن ا فراد کے خلاف کیس درج ہوئے ہیں یا جن کوسزا ئیں سنائی جا چکی ہیں ان کے از سرنو جائزہ لینے کا ایثو اٹھایا جانا تھا۔ اور اس کے لیے پہلا پھر پھینکنے کے لیے وفاقی وزیر عمر اصغر کا انتخاب کیا گیا۔ ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ ندہبی حلقوں کی پروا کیے بغیر ماضی میں بھی اپنی این جی اوز کے پلیٹ فارم سے اہم تومی معاملات کے بارے میں تحت بیانات کی شہرت رکھتے تھے۔ واضح رہے بھارت کے جواب میں یا کستان کے ایٹی دھاکوں کےخلاف اسلام آبادیش بدا مظاہرہ عمر اصغری این جی او نے کیا تھا۔ کالا باغ و اب توہین کے خلاف ملک بھر میں ایک کتا ہے کی تقلیم بھی ان کی این جی او نے کی اور اب توہین رسالت کے قانون کے تحت سزا پانے والوں کے کیسر کا از سرنو جائزہ لینے کا مسلہ بھی وزیر موصوف نے ا شایا۔ 16 مارچ کو ایک توی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ وفاقی وزیر بلدیات عمر اصغرخان نے وفاتی وزیر قانون عزیز اے منتی کے نام خط میں تو بین رسالت کے جرم میں سزائے موت اور 35 سال قید پانے والے ایک مجرم کے کیس کا از سرنو جائزہ لینے کی سفارش کی ہے اور خط کی کا بی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر محمود احمد غازی کوبھی ارسال کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمر اصغر نے عزیز اے منٹی کو جو لیٹر بھجوایا اس کا نمبر MINISTER / 2000 فقاله خط مین مولانا عبدالتار خان نیازی کے ایک بیان کا حوالہ بھی دیا گیا. اس خط کے بیمینے پر ندہی طلقوں کی طرف سے وزیر موصوف کی ندمت کی گئی۔

جس نوعیت کے کام کا آغاز عمر اصغر کے ذریعے کرایا گیا' دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت واقعنا اس نوعیت کے کسی منصوب پر کام کر رہی ہے؟ تو ہین رسالت کے قانون اور سزا پانے والوں کے کیسوں کا از سرنو جائزہ لینے کے لیے حکومت کے بعض مخصوص اداروں کے زیر اہتی م جو کام ہو رہا ہے' ان مسودات کے پچھے ھے ندائے ملت نے اپنے ذرائع سے حاصل کیے ہیں۔ اس ایٹو پر جو سرکاری افسران کام کر رہے ہیں' ان کا موقف ہے کہ ہم ایسے قوانین کو اس انداز میں فول پروف بنانے کی اچھی نیت رکھتے ہیں تاکہ اس قانون کی آڑ میں لوگ اپنے مخالف کو ہین رسالت کا کہ اس قانون کی آڑ میں لوگ اپنے مخالف کو انتخام کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے خلاف تو ہین رسالت کا کہ جوز الزام نہ نگا سیسی متعلقہ ادارے سے حاصل ہونے والے مسودات کے ایک جھے کی رپورٹ کے کا تجوز الزام نہ نگا سیسی متعلقہ ادارے سے حاصل ہونے والے مسودات کے ایک جھے کی رپورٹ کے

#### 187

مطابق "افدين اليك كى دفعه 298 اور A-295 كت 1918ء سے 1947 ، تو بين سالت ك في اركيس رجر و بين سالت ك في اركيس رجر و بوت بين متعلقه في رجم و بين بين متعلقه افراد كا موقف ہے كه اس غير معمولى تعداد نے موجودہ حكومت كوسوچنے پر مجبوركيا ہے كه آيا كى سازش كتحت تو اليانبيس بور باركيا بير قرقه واريت كى طرح نے انداز سے كوئى سلسله تو شروع نبيس كيا جاربا؟ ان سوالات كا جواب حاصل كرنے كے ليے موجودہ حكومت كے متعلقه ادارے جن نكات پر كام كررہ بين و درج بين؛

- 1- کیا شرگی تفاضے بورے کیے بغیر ارتداد اور تو بین رسالت کیس میں غیر اسلامی نظام کے ذریعے اسلامی سزائیں دی جاسکتی ہیں؟
  - 2- ان كيسول مين "نيت" اور" توب" كي تفصيلات كيا بين؟
  - 3- کون سا غاص فرقہ ایک مخصوص مخالف فرقہ کے خلاف سینگلزوں کیس درج کرار ہا ہے؟
  - 4- میڈیا کا کون سا پلیٹ فارم تو ہین رسالت کے کیسوں کوسب سے زیادہ اچھال رہا ہے؟
    - 5- کون مح مدالت ایسے کیسوں کی ساعت کر سکتی ہے؟
    - 6- کیا ان قوانین کا استعال اسلام کی حقیقی روح کے مطابق ہور ہاہے؟
- 7- فرقہ داریت کے کسی عضر کوختم کرنے کے لیے تو بین رسالت کے قوانین میں تبدیلی کی جاسکتی ہے؟
- 8- کیا ان افراد کوریلیف دیا جاسکتا ہے جنہیں شرقی تقاضے پورے بیے بغیر عام عدالتوں سے مزائیں دلائی گئی ہیں؟
  - 9- اس فخض کوکیا سزادی جائے جس نے کسی پرجموٹا مقدمہ دائر کر کے اسے سزا دلائی ہو؟

تو بین رسالت کے کیس کے ایک مجرم کی سزا کو جے یو پی کے صدر سابق وفاقی وزیر مولانا عبدالستار خان نیازی نے غلط قرار دیا اور انہوں نے ایک تفصیلی خط کے ذریعے اس کے علف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ حکومت خاص طور پر مولانا عبدالستار خان نیازی کے اس خط کو بنیاد بنا کر کیسوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ در جنوں علاء اور مختلف علاقوں کے معروف سجادہ نشینوں کے تحریری بیانات بھی جمع کیے ہیں جن کی روشی میں تو بین رسالت کے قوانین کا از سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن بعض ندہبی حلقوں کا کہنا ہے کہ جب ان علاء کے خطوط پر مبنی فتو ؤں کو حکومت بنیاد بنائے گی تو ایسے لوگ جو تو بین رسالت کے کیس میں سزا پانے والوں کو حقیقت میں مجرم سجھتے ہیں وہ ان علاء کے خلاف ہو جائیں گے اور فرقہ واریت میں شدت پیدا ہوگی .....

ندائے ملت کو اپنے ذرائع ہے جومسودات ملے ہیں ان میں ان درجنوں کیسوں کے فیصلوں کی تفصیل موجود ہے جن کا حکومت دوبارہ جائزہ لیڈا چاہتی ہے اور حکومت کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ان کیسوں میں غلط سزا ملی ہے۔ان کیسوں کی تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں لیکن بعض نامور خاہمی سکالر

ال پرتبرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1986ء سے پہلے جب کی نے بھی توہین رسالت کے قوانین کو ایسٹونہیں بنایا کہ تو 47ء سے لے کر 86ء تک مجموعی طور پڑ پانچ کیس رجنر ڈ ہوئے لیکن 1986ء کے بعد این بی اوز خصوصاً عاصمہ جہاتگیر نے اس قانون کو بلا وجہ ایشٹو بنایا۔ اس قانون کو غلاقر اردیا جس کے بعد توہین رسالت کے کیسوں بیلی فیر معمولی اضافہ ہوگیا۔ سکالرز کا کہنا ہے کہ ایسے قانون کو سخت سے سخت ہوتا ہے ہی کہ ایسے تاکہ کوئی خداق ہیں بھی مقدس بستیوں کی توہین نہ کر سکے ...لیکن بعض طلقوں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ مغربی این جی اوز کے ایجنڈے میں سرفیرست ہے اس لیے حکومت اس پر ضرور کام کرے گی۔ اب حکومت وہ تمام کیس خودارے کی جو پہلے عاصمہ جہاتگیراز اکرتی تھی۔



189

# عبدالحفظ عابد

# قانونِ ناموس رسالت عظ کے خلاف مہم جوئی

تاموس رسالت کے تحفظ کے قوائین اور جداگانہ طرز انتخاب جہاں پاکستان کے اسلای سخت کی علامت ہیں وہیں مسالک اور مکا تب گرکی تغریق کے بغیر پوری قوم کا ان پر انفاق رائے ہے۔ اس طرح ندہی اور جمہوری وفول حوالوں سے 1295ئ بی گن اور جنب کے سدباب کا آرڈینش اور غیر مسلم افلیتوں کے لیے ہرسطح پر علیحدہ نمائندگی کے قوائین تطعی مسلمہ ہیں اور جنب سے یہ نافذ ہوئ ہیں مرتد قادیانیوں کے سوا غیر مسلم اقلیتوں کی طرف سے بھی ان کے بارے میں غیر معمول نافذ ہوئ ہیں مرتد قادیانیوں کے سوا غیر مسلم اقلیتوں کی طرف سے بھی ان کے بارے میں غیر معمول اختلاف سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ اس دوران کی حکومت ہیں تبدیل ہوئیں۔ اب فوجی حکومت میں ضلعی حکومت ہی کیا اور اسے اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا بین الاقوای مسئلہ بنانے کی بلکہ امتخابات کا خاصا موثر بائیکا شبھی کیا اور اسے اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا بین الاقوای مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ بلدیاتی استخاب مرصلے کی بھیل ور جنب بیا احتجاج غیر موثر ہوگیا تو ناموس رسالت کے حقوظ کے قوانین کے خلاف مہم شروع کر دی گئی اور ان کے درست استعال کے مطالبے کی آڑ ہیں غیر مؤثر بنانے اور ختم کرانے کے لیے وباؤ ڈ النا شروع کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان شرب کے خلاف آنین کے خلاف ام پاکھی تقیبتا ان قوانین پرکوئی اعتراض نہیں تو سوال یہ بیدا ہونا ہی خاص ریل بیل بھی ہونا ہے کہ ان توانین کے خلاف ام پاکھی مطلم ہم کیونکر شروع ہوئی جس میں وسائل کی خاص ریل بیل بھی محسوس ہوئی ؟

تیسرے مارش لاء اور مدر جزل ضاء الحق کی حکومت میں 1979ء کے پہلے بلدیاتی استیاب تیسرے مارشل لاء اور مدر جزل ضاء الحق کی حکومت میں 1979ء کے پہلے بلدیاتی استخابت سے اقلیتوں کے لیے جداگانہ نمائندگی کے طریق استخاب چمل شروع ہونے والے بلدیاتی استخابات عی نہیں بلکہ 1985ء کے استخابات تک بھی اس پر عمل ہوا۔ اقلیتوں کے پھھ رہنما' بیپلز پارٹی مسیت سیکولر سیاست کرنے والے عناصر بھی مجمار تخلوط طریق استخاب کی بحالی کا ذکر ضرور کرتے رہے مسیت سیکولر سیاست کرنے والے عناصر بھی مجمار تخلوط طریق استخاب کی بحالی کا ذکر ضرور کرتے رہے

کیکن اس کے خلاف بھی کوئی احتجاجی مہم نہیں چلائی گئی۔ اس طرح عوام سیاسی جماعتوں اور اقلیتوں کی غالب اکثریت نے جدا گانہ طرز انتخاب کوشلیم کر لیا اور عملاً بھی یہ ثابت ہوا کہ جدا گانہ طرز انتخاب میں اقلیتوں کو منتخب جہوری اداروں میں ہرسطے پر کہیں زیادہ نمائندگی حاصل ہوئی ہے۔

اب مقامی حکومتوں کے نے نظام کی تفکیل کے آغاز پر جداگانہ طرز امتخاب کے طریقے کو متنازع بنانے کے لیے عیسائی ہندہ اور دیگر اقلیتی براور یوں کے رہنماؤں نے برے پیانے پرمہم شروع کی احتجاجی مظاہرے کیے عیسائی ہندہ اور دیگر اقلیتی براور یوں کے رہنماؤں نے براے بیان پرمہم شروع کی احتجاجی مظاہرے کیے مجھے۔ پیپلز پارٹی مسیت دیگر سیکولر جماعتوں کو بھی اس مہم میں شامل کرنے کی کوشٹ کی گئی لیکن ان سے بھی بیانات دلانے اور یقین دہانیاں حاصل کرنے سے زیادہ حمایت حاصل نہ کی جا کی کیونکہ دبی اور ذہبی تمام جماعتوں اور کچھ خالص سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس مہم کی مجمر پور مخالفت کا خوف آئیس دامن گیرر ہا۔ یوں بظاہر اقلیتوں کی بیاحتی مہم بہت زیادہ مؤثر نہ ہوگی۔

ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے دیمی اور عوامی حلقول کے دباؤ پر ملت اسلامیہ میں نامور کی حیثیت رکھنے والے قادیانیوں احمد یوں اور لا ہوری احمد یوں کو کافر اور آئینی طور پر غیرمسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ بعد میں امتناع قادیانیت آرڈینس جزل ضیاء الحق کے دور میں نافذ ہوا جس کے ذریعے شعائر اسلام کے تقدی کو تحفظ دیا محیا۔ 295 اے بی سی کے قوانین صرف حضور نبی اکرم کی نہیں ، بلد تمام انہیاء كرام كى عزت و ناموس كالتحفظ كرتے بي \_صحاب كرام امبات المونين اور ديكر برگزيده شخصيات كے وقار اور احترام اور شعائر اسلام کو اس کے ذریعے محفظ دیا گیا ہے۔ اس لیے ان قوانین پرتمام اعیاء کے پر د کاروں میں انفاق رائے پایا جاتا ہے اس لیے کوئی بھی صاحب شعور فخص ان کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ ان قوانین کے خلاف تازہ مم کا آغاز آل فیتھ میر پیوکل مودمن نای تنظیم قائم کر کے کیا سمیا۔ جس میں ریاض احد کو ہر شاہی کے بیروکار عیسائی بشپ یادری سمجھ نام نہاد شیعہ تنظیمیں بھی شامل تیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کے سربراہ ریاض احد کوہرشاہی کو 11 مارچ 2000ء کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میر بور خاص کے جج جناب عبدالغفور میمن تو بین رسالت م تو بین قرآن اور مسلمانوں کے ندائی جذبات مجروح کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 3 بارعمر قید اور جرمانے کی سزائیں سنا چکے ہیں اور موہر شابی اس وقت مفرور مجرم ہیں' جو بیرون ملک پناہ لیے ہوئے ہیں۔ موہر شاہی کے خلاف ای نوعیت کے متعدد دیگر مقدمات بھی زیر ساعت ہیں' جن میں وہ خود اور ان کی تنظیم کے ٹی ذمہ دار مفرور ہیں۔ زیادہ تر بیمفرور افراد کرا چی اور اسلام آباد ہیں گوہر شاہی کے بیٹے طلعت کی رہائش پر روپوش ہیں۔ پولیس اور خفید ایجنسیوں کو جس کا بخو بی علم ہے کیکن انہیں وانستہ کرفنار نہیں کیا جاتا تاہم کوہر شاہی کے پھیلائے ہوئے نام نہاد روحانیت کے جال کی گرفت اب بہت کمزور پڑ گئی ہے۔ روحانیت کی آڑ میں کوٹری کے آستانے اور دیگر اڈوں پر ہونے والے مکروہ کاروبار سے خود ان کے بے علم مرید بھی اب بہت حد تک واقف او چکے ہیں اور گو ہر شاہی کاطلسم ختم ہور ہا ہے اور مکر و فریب کا پردہ جاک ہور ہا ہے۔

م وہر شاہی اور اس کے ذریعے کروڑوں کی املاک بنانے والے اس کے کارندے سخت پریشان ہیں اور زخی سانی کی طرح بھنکار رہے ہیں۔

کوہر شاہی ملک سے باہر اپنی نام نہاد روحانیت کی تشہر کے لیے بھی ہوا سرمایہ فرچ کرتے ہیں اور دہاں نداہب سے بالاتر روحانی حلقوں میں شریک ہوکر اسلام کی تعلیمات اور اقدار کومنح کرنے میں ہوے نعال ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے عیمائی اور یہودی تنظیمیں بھی آئیس سرمایہ فراہم کرتی رہی ہیں۔ پاکستان میں اپنے سرمائے اطلاک اور نام نہاد روحانیت کے اڈوں کو بچانے کے لیے اب آئیس کوئی اور راستہ نہیں سوجھا تو امریکہ اور کینیڈا میں قائم حلقوں کے نام سے گوہر شاہی نے یہاں بھی آل فیص پر پچوکل مودمنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کرائی اور عیمائی تنظیموں اور پچھ اور برائے نام ندہی تنظیموں کو لائے وے کر اس میں شامل کر کے تو ہین رسالت سے متعلق تو انین کے ظاف ملک گیر شہری مہم چلائی۔ کراچی میں ایک مظاہرہ بھی کیا گیا اور بڑے سرمائے سے پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ انجمن سرفروشان کراچی میں ایک مظاہرہ بھی کیا گیا اور بڑے سرمائے اجا رہا ہے کہ تو ہین رسالت کے قوانین کے غلط اور اسلام اس میں بیش بیش بیش ہیں ہے۔ بظاہر یہ موقف افتیار کیا جا رہا ہے کہ تو ہین رسالت کے قوانین کے غلط اور اطلاس میں موجود سے ایک عیسائی ندہی رہنما نے بہت صاف کہا کہ ہم 1925 کی کی کی کا خاتمہ چاہے اجلاس میں موجود سے ایک عیسائی ندہی رہنما نے بہت صاف کہا کہ ہم 1925 کی کی کی کا خاتمہ چاہے۔

گوہر شاہی کی تخلیق آل فیتھ سپر پچوکل مودمنٹ کی اسلامی شعائر کے تحفظ کے قوانین کے خلاف مہم پر دینی ادر عوامی حلقوں میں شدید ردعل پایا جاتا ہے اور مخلف ممالک کی 12 تظیموں نے مشتر کہ طور پر گوہر شاہی گردہ کی ان نموم کارروائیوں کی شدید ندمت کی ہے اور حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس مہم کو روکا نہ گیا تو مظاہروں 'ہڑتال سمیت احتجاج کے تمام طریقے افتیار کیے جائیں سے اور مشعائر اسلام کی تو بین کے مرتکب اور ان کی حمایت کرنے والوں سے خود نمٹا جائے گا۔ دینی اور عوامی حلقوں میں گوہر شاہی گروہ اور غیر مسلم اقلیتوں کی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور احتجاجی مہم پر جس طرح اشتعال بیدا ہو رہا ہے اگر اس کا نوٹس لے کر اشتعال انگیزی میں ملوث مزموں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی گئر تو تو می سطح پر اتار کی بیدا ہو سکتی ہے۔

موہر شاہی گروہ کے پاس ناجائز اور پیرونی اسلام و ثمن تو توں کے سرمائے اور اہداد کی بجرمار ہے۔ پولیس سرکاری خفیہ ایجنسیوں انتظامیہ اور بااثر طبقات بیس اس کے تخواہ دار ایجنت موجود ہیں۔ آ مندقل کیس سے لے کرآج تاک کوہر شاہی اور اس کے گروہ کے خلاف جتنے بھی تھین مقد مات بنے ہیں ان سے ملزموں کو بچانے میں پولیس کرائم برائج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامینہ کی اس سے معتاصران کی اسلام دشمن مہم کی سر پرتی کے معمیر فروش اور حرام خور المکاروں کا بڑا دخل رہا ہے اور اب بھی بی عناصران کی اسلام دشمن مہم کی سر پرتی کررہے ہیں۔

فوجی حکومت میں پاکستان کے اسلامی تشخص کوختم کرنے کی سرگرمیاں غیرمعمولی طور پر بدھ

می ہیں۔ یہ بلا وجہ ہیں۔ دراصل جزل پرویز مشرف حکومت نے امریکہ اور یہودیوں کی بالادی میں قائم عالمی مالیاتی اداروں اور ان قوتوں کی مر پری اور سرمائے سے چلنے والی این جی اوز کے سامنے گھٹے فیک ویے ہیں۔ اپنے افتدار کو دوام بخشے کے لیے انہوں نے سیکولز امر کی یہودی اداروں اور این جی اوز کے سخواہ و کھٹے والی افراد کو کلیدی مناصب پر فائز کر رکھا ہے جن میں ریٹائر ڈی لیفٹینٹ جزل معین الدین حیور عمر امخواہ شوکت عزیز جیسے وزیر مشیر اعلی یوروکریٹ خاص طور پر قابلی ذکر ہیں۔ جزلوں کا ایک مختمر گروہ بھی انہی کی سوچ کا حال ہے۔ فوجی حکومت میں شامل یہ سیکولر اور اسلام بیزار گروہ مختلف اوقات میں مختلف انہی کی سوچ کا حال ہے۔ فوجی حکومت میں باکتان کو اجذ ندہی گوار ہر طرح کی اقدار سے حروم لوگوں کا ملک ثابت کرنے کی عالمی سطح پر مہم جاری ہے۔ یہ گروہ محض اپنے طور پر ایسانہیں کر رہا ہے بلکہ امریکیوں کا یہود یول نصر انہوں سمیت عالمی کفر پر میں مال کو اپنا سب سے بڑا حریف سیجھتے ہوئے اس کی قائم کردہ حدود کی اخت کے دارخصوصاً اس کے شعائر کا تشخر اڑانے ان کی تذکیل اور بخ کئی کے اخلاقی اقدار روایات کے خاتے اور خصوصاً اس کے شعائر کا تشخر اڑانے ان کی تذکیل اور بخ کئی کے اختر ہو ایجنڈ اس تی تو کی اس کے لیے جو ایجنڈ اس تی تو کی مار ہو ہو اس کے آلہ کار کے طور پر ای ایجنڈ سے پر کام کر رہا ہے اس کے لیے اس تو با تا عدہ اعلانہ تو می فرانے نے دیا ہے ہی۔ یہ تو می اس کے جا رہے ہیں۔

حکومت کے اندر اور ملک بھر میں جس طرح گرشتہ ایک سال میں قادیانی غیر معمولی طور پر مخرک جیں اور بے بناہ سرمائے کے بل بوتے پر سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں' یہ عالمی ایجنڈ ب پر عمل کے اشارے اور سرکاری سرپری کا بی نتیجہ ہے۔ امتناع قادیا نیت آرڈینس کے تحت شعائر اسلام کا استعال قادیا نیت کی شہیر اور تبلیغ کی سرگرمیاں قابل تعزیر جرم جیں لیکن بڑے شہروں میں بی نہیں' دیبات تک میں روایتی اور الیکٹرا تک میڈیا اور ذرائع مواصلات کے ذریعے قادیا نی اسلام دیمن مہم چلانے میں معروف ہیں۔ لیکن چونکہ حکومتی گروہ میں اعلی انتظامیہ میں قادیانی خود شامل جیں اور افتدار و افتدار کے معروف ہیں اور افتدار و افتدار کے میان ان کا اثر ورسوخ بھی بڑے بیانے پر ہے اس لیے آئیس اس وقت کھی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ مراکز جیں احتجاج کرتی ہیں تو فوجی حکمران ان کے اشتعال کو کم کرنے کے لیے چند منافقانہ جملے اسلام اور اسلامی شعائر کے حق میں کہدو سے ہیں۔ سودی نظام کے خاتے کی نوید سنا کر حوامی رائے عامہ کو اطمینان ولانے کی کوشش کی جاتی مواتی ہے لیکن عملاً اسلام اور اسلامی شعائر کی جڑیں کا نیخ والوں کی ہر طرح مریتی کی جارہی ہے۔

جداگانہ طریق انتخاب کو ختم کر کے خلاط طریق انتخاب دوبارہ لانے کی مہم بھی دراصل سرکاری سر پرتی میں شروع ہوئی۔ قادیانیوں عیسائیوں اور دیگر افلیتوں کے رہنماؤں کو کوشش کر کے آگے بڑھایا گیا۔ جداگانہ طرز انتخاب محض قوانین کا نہیں کا معاملہ ہے۔ حکومت کو قادیانیوں اور دیگر قوقوں کی مہم کے جیتیج میں اگر آئین میں ترمیم کا موقع مل جائے تو پھر آئین کی اسلامی بالادی کے کتشخص کو ختم کرنے اور اسے مکمل سیکولر قالب میں ڈھالنے کا راستہ کھل جائے گا اور یہی بظاہر بے ضرر محسوس ہوئے ۔ دوالی مہم کا مقصد بھی باکستان کے اسلامی شخص

کے تحفظ کی منانت ہونے کی وجہ سے دراصل عالم کفر اور ان کے ایجنٹوں کے لیے نا قابل برداشت ہیں۔ اگریز کے کاشتہ پودے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی 'ناصر احمد قادیانی اور اس کے مرتد گروہ کو امریکہ' امرائیل' بھارت سمیت پورے عالم کفر سے مالی اور مادی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں جو اسلام کی نخ کئی کے لیے استعال کر رہے ہیں۔ تو ہین رسالت سے متعلق قوانین کے خلاف مہم میں بھی اپس پردہ گوہر شامی اور آل فیتھ میں شامل اس کے آلد کا رعنام کوقادیا نعوں کی ہر طرح پشت بناتی حاصل ہے۔

حکرانوں کا خیال شاید یہ ہوکہ وہ عالمی قوتوں اور اداروں کو اس طرح خوش کر کے اور قوم میں علف حوالوں سے انتشار اور انارکی پیدا کر کے اپنے اقتدار کے دوام کا راستہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن یہ کھیل کوئی اور رخ بھی اختیار کرسکتا ہے اور نفرت اور تصادم کی الی لہر بھی اٹھ سکتی ہے کہ اس کھیل کے آلہ کار معاصر بھی ملیامیٹ ہو جا تیں اور پاکتان کے اسلامی تشخص اور ناموں رسالت کے خلاف افتدار کے ابھانوں میں پیٹے کر سازشیں کرنے والے بھی عوامی غیظ وغضب کا شکار ہوکر قصہ پارینہ بن جا تیں۔ اس لیے حکمرانوں کو ناموں رسالت اسلامی شعائر اور پاکتان کے اسلامی تشخص کے خلاف سازشوں کی سر پرتی سے باز رہنا چاہیے اور آگ سے کھیلئے سے بچتا چاہیے۔ فوجی قیادت کو بھی چاہے کہ وہ ایک مخصوص حکمران گروہ اور اس کی سر پرتی میں کام کرنے والے بیرونی آلہ کارعناصر کی خموم سرگرمیوں کا نوش لے کھیکہ اگر بیصورت مائی برقرار رہی تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ قومی بھیجتی اور کمکی سلامتی داؤ پرلگ جائے۔

دیٹی و نہ ہی جماعتوں اور اسلام پر مجمرا اور پلتہ ایمان رکھنے والے تمام عوام کو بھی جا ہیے کہ وہ فرقوں اور مسالک کی بنیاد پر موجود اختلافات اور تنازعات کو فرن کر کے متحد ہو جائیں اور پاکستان اور اس کے آئین کے اسلامی تشخص کوختم کرنے اور اسے کمزور کر کے دشنوں کے لیے تر نوالہ بنانے کی ساز شوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور چوکنا رہیں۔

سورج و ند اور حجر اسود مل اپنی تصاویر نظر آنے کا دعوی کر نے والا شیطان ہے جمیت علائے پاکتان اور فی بجتی کوش کے سریراہ علامہ شاہ احمد نورانی نے حق بیانی سے کام فیر شاہی گروہ کی فریب کاری کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اجمن سرفروشان اسلام اور نام نہاد عالمی روحانی تحریک کے سریراہ ریاض احمد کوہر شاہی نے اسلام دخمن قو تو ل کے ایماء پر ان کی سرپری میں اسلامی تعلیمات کوسٹ کرنے اور اسلامی شعائر کی تو بین کا جوسلسلہ شروع کر رکھا ہے اس پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے نام نہاد روحانیت کا سہارا لیا جاتا رہا ہے جس سے ان پڑھ کم تعلیم یافتہ اور کمزور اعتقاد کے لوگوں کی بڑی تعلیمات کو اسلام کے خلاف اور کفریہ قرار دیا اور با قاعدہ اس کے لیے فتوے جاری کیے گوہر شامی کروہ میں تھی افتہ اور کرتا رہا کہ چونکہ ہاراتعلق بر بلوی کمتیہ گارے ہے اس لیے برعقیدہ لیکن گوہر شامی کروہ میں وقت افتیار کرتا رہا کہ چونکہ ہاراتعلق بر بلوی کمتیہ گارے ہے اس لیے برعقیدہ

اور ولیوں کے دشمن لوگ ہمارے خلاف جمونا بروپیگنڈا کر رہے جیں۔لیکن الل سنت اور بریلوی مکتبہ کھر کے متاز قائد مولانا شاہ احد نورانی نے کوہر شائی کردہ کے چیرے سے فتاب اتار پینکا ہے۔ گزشته دنول تحفظ ختم نبوت كانفرنس سے خطاب كرتے ہوئے مولانا نورانی نے جہال اسلام کے خلاف قادیا نیوں کی سازشوں کا ذکر کیا و اور فری گوہرشائی کو بھی بالواسط شیطان قرار دیا۔علامہ

نورانی نے کہا کہ جائد سورج ، حجر اسود میں اپنی تصاویر نظر آئے کا دھوئی کرنے والا شیطان ہے۔ وہ نماز ے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ذکر کرو طال تک نماز تی سب سے بدا ذکر ہے۔ اس بر گوہر شائل گروہ بدا تن یا جوا اورمولاتا نورانی کے خلاف گھٹیا بیان بازی شروع کر دی۔

آل فیتھ سر پیول مودمن کی ناموں رسالت کے تحفظ کے قوانین کے خلاف مرگرمیوں کے بارے میں گو ہرشائ کی تعظیم کے عہد بداروں کا دعویٰ ہے کہ بیتم فے بیس منائی ہے۔ ہم ان قوانین کے خلاف نہیں ہیں بلکدان کے درست استعال کے آل فیچھ کے مطالبے کی جماعت کررہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گوہر شابی نولے نے بی سینظیم قائم کی ہے اور اقلیوں کو اکسا کر اس کے لیے اپنا آلد کار بنایا ب- آل فیتھ کے بارے میں جب علامہ شاہ احمد نورانی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف طور پر حقیقت بیان کی اور کہا کہ بیتظیم تو بین رسالت کے مجرم کوہر شائی نے قائم کرائی ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے وہاؤ ڈال کرسزا سے نیج سکے۔

آل فیتھ کو رومانیت پر یقین رکھنے والے تمام فراہب کے لوگوں کی تنظیم کہا جاسکا ہے۔ ناموس رسالت شعار اسلام ك تحفظ ك قوائين كوخم كران ك لي سركرم بير ان عل قادياني، عیمانی موہر شاہی مروہ سمیت دیگر برائے نام تظیموں کے افراد شال ہیں۔ کوہر شاہ کی بنیادی تعلیم بی یہ ہے کرتم عیسائی سکے بندو یہودی رہے ہوئے بھی اللہ تعالی سک سینے سے مواگر رومانیت سیمو۔ ایمان لانے اور نبی آخر الزمان کی پیروی و اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ قادیانیوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جعلی نی بنایا اور کافر و مرتد مخبرے۔ گوہر شاہی ٹولے نے تو نبوت کوہی خارج کردیا ہے۔

O---O---O

<u>.</u> \

# محمد شریف ہزاروی

# توبین رسالت علی کے قانون میں ترمیم

جب سے توجین رسالت کا قانون نافذ ہوا ہے تو ای دن سے اسلام وحمن ممال ان کی معظیمیں اور ان کی اہل کار این تی اوز نے یہ واویلا مجانا شروع کر رکھا تھا کہ پاکتان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ موجودہ فوتی حکرانوں سے پہلے تمام سیاسی حکومتوں پر امریکہ کا دباؤ تھا کہ اس قانون کو یا تو ختم کیا جائے اور یا اس میں ایسی اور اتی ترمیم کر دی جائے کہ یہ عملاً ناکارہ اور نا قابل عمل ہو جائے۔ ان سیاسی حکومتوں نے مختلف اوقات میں بیعند یہ ظاہر بھی کیا لیکن ان کوعملاً ترمیم کرنے کی ہو جائے۔ ان سیاسی حکومتوں نے مختلف اوقات میں بیعند یہ ظاہر بھی کیا لیکن ان کوعملاً ترمیم کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور بوجوہ وہ اپنے بیرونی آ قاؤں کی خواہش کی جمیل نہ کر سکے اور جزل مشرف نے ان کی آرزوکی حکیل کردی۔

نبی پیٹواؤں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔لیکن سب سے زیادہ عقیدت محبت جناب خاتم المرسلين مالك

#### 196

کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور بات صرف عقیدت و مجت کی نہیں بات ایمان اور عقیدے کی ہے۔ دنیا کا کوئی فرقد اپنی کی رسم کی تو بین اپنے کی مقتدا کی تو بین برداشت نہیں کرتے تو مسلمان اس شخصیت کی تو بین کر طرح برداشت کر سکتے ہیں جن کی شخصیت صرف عقیدہ و محبت کا محود نہ ہو بلکہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت بزو ایمان بھی ہواور اگر کوئی بھی فردسلم ان کی تو بین برداشت کر جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اپنے ایمان کے منافی بات کو برداشت کر لیا اور جب ایمان کے قلاف بات کو برداشت کر لیا اور جب ایمان نہ ہوتو اس کو برداشت کر لیا جن بات کو برداشت کر لیا اور جب ایمان نہ ہوتو اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو بھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں اور جب ایمان نہ ہوتو اس کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں۔

دنیا کی برتہذیب و تھن ہر فدہب اور معاشرہ ادب واحر ام کا درس دیتا ہے۔ دنیایش کوئی مہذب معاشرہ ایسا نہیں ہوگا جوکس کی تو بین کو اپنا حق مجمتا ہو بلکہ بر معاشرہ یس کسی نہ کسی انداز جی یہ بات ضرور رائج ہوگی کہ بدزبان اور دوسروں کی تو بین کرنے والے فضی کو تا پندیدہ سمجھا جا تا ہے۔ کوئی معاشرہ دوسروں کی تو بین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ آج مغرب اپنے آپ کو مہذب معاشرہ کہتا ہے۔ امریکہ پوری دنیا جس تہذیب کا واویلا مچا رہا ہے لیکن اس کے افکار تہذیب و تدن سے معاشرہ کہتا ہے۔ امریکہ پوری دنیا جس تہذیب کا واویلا مچا رہا ہے لیکن اس کے افکار تہذیب و تدن سے است دور بین کہ شاید قرون مظلم کے ادوار جس اس کی مثال نہ ملتی ہوکہ عام فضی کی تو بین نہیں بلکہ ایک اسی مخصیت کی تو بین کو اپنا انسانی حق سمجھ رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو آبل مغرب بنیادی سے صرف آگاہ نہیں کیا بلکہ حقوق کے راستہ پرگامزن کیا۔ ایک شخصیت کی تو بین کو اہل مغرب بنیادی انسانی حقوق بھے ہیں جس چیز کو کوئی بھی ادئی شراخت والا معاشرہ عیب بحت ہو۔ نبی آخر الزماں کی آ مہد موفی تو کافر صرف مسلمانوں کے لیے بی باعث رحمت نبیں بلکہ کفار کے لیے بھی ہے۔ آگر آپ کی آ مہذہ ہوتی تو کافر کب کے عذاب بیں گرفار ہوکر ہلاک ہو سے کہوتے۔

تحفظ ناموں رسالت کے قانون سے غیر مسلموں کو بھی تحفظ ہے کہ زندان میں داخل ہو کر طزم کا وجود محفوظ ہو جاتا ہے لیکن اب جب یہ بات معلوم ہوگئ کہ فوری طور پر اس شاتم رسول کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جرشی یا جا پان بھاگ جانے کا موقع فراہم کیا جائے گا تو کوئی بھی غیرت مند مسلمان مجاز اتھارٹی کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ بلکہ مسلمان اسم نے پہلے تو اس شاتم رسول کو جہنم واصل کریں گے گھر اس کے بعد عدالتوں کا مسلم ہے وہ چاتا رہتا ہے۔ لہذا امن و امان کو برقرار رکھنے کے کریں گے فرری ہے کہ تو بین رسالت کے قانون میں کی قتم کا در و بدل نہ کیا جائے ورنہ بدامنی کا ایک ایک طوفان بیا ہو جائے گا کہ پھر اس کا تھامنا حکومت کے بس میں نہ ہوگا اور کوئی بھی غیر مسلم اقلیت کی بھی عجم مخفوظ تبیں ہوگی۔

جنرل پرویز مشرف نے سابق وزیراعظم کواس دجہ سے گرفتار کیا تھا اور ان کوسز ابھی دے دی کہ انہوں نے ان کے طیارے کو اتر نے نہیں دیا تھا۔ جزل صاحب نے ان کی حکومت بھی ختم کی اور اس بات پر ان کو اور ان کے چیرساتھیوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا لیکن گرفتاری کا تھم دینے سے قبل جزل صاحب

197

نے کسی کھنریا ڈپٹی کھنز کو درخواست دینے کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ اس بھم دینے پر وزیراعظم کی گرفتاری کا جواز بنتا ہے یا کہ نہیں؟ اگر تو بین رسالت کے قانون میں جزل صاحب کا انصاف یکی کہتا ہے کہ پہلے اکوائری ہونی چاہے تو طیارہ کیس میں بھی ان کو ایکی اصول پندی کا مظاہرہ کرنا چاہے تھا۔
کیا جزل صاحب کی ذات رسالت ماب اللہ کی عزت و ناموس سے زیادہ قیتی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! تو جزل صاحب اگر اپنی ذات کے تحفظ کے لیے سب پچو کر سکتے ہیں تو پھر سلمان ناموس رسالت کے جزل صاحب اگر اپنی فرات کے تیار ہوں مے جس کا تصور بھی اس وقت نہیں کیا جاسکا۔ اس لیے تعفظ کے لیے تیار ہوں مے جس کا تصور بھی اس وقت نہیں کیا جاسکا۔ اس لیے جاری درخواست ہے کہ اس ترمیم کو واپس لیا جائے۔ عکومت اور سلمانوں کو کسی آ زمائش میں جٹلا نہ کیا جائے۔



# عجل كرماني

# ناموس رسالت عظ کے مسئلے برمجلس مذاکرہ

انسدادِ تو بین رسالت ایکٹ کے تحت تنتیش کے انداز میں مجوزہ تبدیلی اور بعض دیگر خدشات ملک بحریش علائے کرام کے اضطراب و احتجاج کا موجب بینے۔ نئی صورت حال کیول پیدا ہوئی' ذمہ دارکون تھا؟ بیصورت حال بار بارکیول پیدا ہوتی ہے؟ ان سوالات پر خور وفکر کے لیے ایک مجلس خاکرہ کا اہتمام کیا محیار مجلس خاکرہ کی تفصیلی رپورٹ حسب ذیل ہے:

# قاضى حسين احمدامير جماعت اسلامى بإكستان

پاکتان اس وقت عالمی سیکور اور لا فریب طاقتوں کی بلغار کی زدیس ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے مغربی تہذیب کو بوری دنیا پر مسلط کرنا اور تمام مقدس اقدار کی حرمت کو پایال کرنا مغرب کی لادین سیکور تہذیب کا بنیادی وصف ہے۔ فکر کی آزادی کے نام سے تقدس کے ہرتصور کو ازبان سے محو کرنے کی تحریک جدید مادی تہذیب کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ ا

مو فکر خداداد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ایلیس کی ایجاد

حضور نی کریم اللے سے مسلمانوں کا جو عشق ہے یہ امت مسمد کے اتحاد و یجبی اور روحانی قوت کا اصل راز ہے۔حضور نی کریم اللہ کو جف تقید بنا کر مغربی بہودی اور ہندو مقرین مسلمانوں کے مرکع عقیدت پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کا سدباب کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤر ذریعہ خود مسلمانوں کی حضور مقالے سے مجت اور ایمانی غیرت و حمیت ہی بدنیت دشمنان اسلام و دشمنان دین کے ناپاک عزائم کے راہتے میں حائل ہے لیکن لوگوں کے جذبات کو قانونی حدود کا پابند دشمنان دین کے اس بات کی ضرورت محسوں کی گئی کہ حضور اللے کی شان میں گتا خی کو رو کئے کے لیے نان بیں گتا خی کو رو کئے کے لیے قانونی دفاع اور محفظ فراہم کیا جائے۔ اس قانونی داستے سے حقیقت میں تو بین رسالت کا جموث موٹ کا قانونی دفاع اور حفظ فراہم کیا جائے۔ اس قانونی داستے سے حقیقت میں تو بین رسالت کا جموث موٹ کا

الزام لگا کے کسی کونشانہ منانے کا راستہ رک جاتا ہے اور قانونی رائے کی موجودگی میں اس کا کوئی جواز نہیں بنآ كداوك خودى كى كے جم مونے كافيعلد كرك اس كوعدالت سے مادرا سرا دينے كى كوشش كريں۔ بدستی ہے ہمارے ملک میں امن وامان کی خراب صورت حال اور جہالت اور افراتفری کی وجہ سے ہر قانون کو غلاطور برہمی استعال کیا جاتا ہے۔جموثی ایف آئی آر درج کرانا، جموثی مواہی دینا، جوا الزام نگانا فلا پرچدورج كروانا بيدارے ملك كامعول ب جومرف توبين رسالت كك محدود نيس ب جموثی کوای دیے اور جمونا الزام لگانے کے تدارک کے لیے قوانین موجود میں اور تعزیرات باکستان كر تحت مزائي بهي موجود بي - ايك تو ان قوانين كي تشييرنين كي كي اور دوسر عانوني جاره جوكي كرني کا راستہ بہت طویل ہے جس کے نتیج میں عدالتوں سے لوگوں کا اعماد اٹھ کیا ہے۔ بہت سارے ب م کناہ لوگ غلط اور ناجائز الزام کے تحت حوالات میں بند ہو جاتے ہیں اور جھوٹے مقد مات میں پھنس جاتے ہیں کی کھ تو بین رسالت کے اس قانون کی زوش بہت سارے عیدائی بھی مقد مات بی پیش م جیں اورلوکل عیسائیوں کی پشت ہر دنیا کی عیسائی برادری ادرمنظم عیسائی جرج اور لا بزجوان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں موجود ہیں اور پھر پاکتان میں کام کرنے والی این جی اوز جوصیبونی اور ملبی طاقتوں کی آلہ کار ہیں اس طرح کے سائل کو اسے مغربی آقاؤں کو فوش کرنے کے لیے بہت ج ما چ ما كر پيش كرتے ہيں۔ اس طرح مغرني ميڈيا ش جوتفور پيش كى جاتى ہے اس سے يول محسوس موتا ب میسے پاکتان کی ساری جیلیں تو بین رسالت کے جرم میں عیسائیوں سے بھر گئی میں اور بہت سارے لوگوں کوموت کی سزا دے دی محق ہے۔ حالاتکہ فردِ واحد کو بھی اس قانون کے تحف سز انہیں کمی ہے۔ کچھ لوگوں کو مجلی عدالتوں سے سزا سائی کی جواویر کی عدالتوں نے معاف کر دی۔ گوجرانوالہ کے ایک واقعہ کا ذكر بہت كيا جاتا ہے حالاتكداس كا توبين رسالت كے ساتھ كوئى تعلق نہيں تھا۔ وہاں ايك ب كناه حافظ قرآن کو بیاعلان کر کے کداس نے قرآن جلایا ہے ''لوگوں نے گھیرلیا اور اس کوتشدد اور اذبیت کا نشاند بنایا جس سے وہ فق ہوگیا۔ وہ حافظ قرآن تھا اس پر قرآن کریم جلانے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اگر اس کو پولیس والے اپی تحویل میں لے لیتے اور مقدمہ درج کر لیتے تو اس کا بیانا ممکن ہوسکا تھا۔

ضرورت ال بات کی ہے کہ تعزیات یا کتان کی دفعات 193 '194 '195 االور 1962 ت ب کتھر کی جائے۔ مثل کی جمع مقدمہ میں عدائت میں جموثی گوائی دیے یا Fabricate کرنے کی سرا 193 ت ب کے تحت سات سال سرائے قید اور دفعہ 193 ت ب کے تحت سرائے موت کے معتقوب کی جرم کے مقدمہ میں جموثی شہاوت دیے یا شہادت کو Fabricate کرنے کی سراعمر قید یا دی کسی جرم کے مقدمہ میں جموثی شہاوت دیے یا شہادت کو تحت سراؤں کی بڑے پیانے پرتشہر کر دی سال قید بامشقت اور جرمانہ کی سرامقرر ہے۔ ان دفعات کے تحت سراؤں کی بڑے پیانے پرتشہر کر دی جائے تو تو بین رسالت سمیت کی بھی دفعہ کے مقدمہ میں جموٹا الزام لگانے والوں کی حوصلہ مینی ہوگی اور جموٹا الزام لگانے والے لوگ عبرت حاصل کریں مے اور جموٹا الزام لگانے کے ارتکاب میں بہت کی ہوگئی ہوگ

#### 200

ای طرح دفعہ 195 ت پ کے تحت عمر قید کی سزا کے مستوجب کسی جرم کے مقدمہ میں جوٹی شہادت دینے یا شہادت ہے جتنی سزا اس جوٹی شہادت دینے یا شہادت ہے۔ اس دفعہ کے تحت دی جاسکتے والی سزا کی شرر دن کی ضرورت ہے۔ جس کے مرتکب کو دی جاسکتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت دی جاسکتے والی سزا کی تشویر کرنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ 182 ت پ کے تحت کسی سرکاری افسر (بشمول تھانے کے افسران) کو غلط اور جموئی اطلاع (بشمول ایف آئی آر) دینے کی سزا پہلے سے مقرر ہے۔ ان قوانین کی موجود گی ہی کسی دوسرے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عدالتیں اور پولیس تھیک کام کریں تو موجودہ قوانین بھی بے گناہ لوگوں کو بچانے کا کافی ذریعہ بن سکتے ہیں۔

# محمد اساعيل قريثي ايثه ووكيث

تو بین رسالت کا مسلدسب سے پہلے جی نے 1984ء میں فیڈرل شریعت کورٹ جی پیش کیا۔ نی اکرم صلی الله علیہ والد وسلم کی شان اقدس جی گھنائی پر مشتمل ایک کتاب شائع ہوئی۔ ہم نے بار جی اس کے فلاف قرار واد ومنظور کی اس کے بعد وریدہ وہین مصنف کے فلاف ملک بخر کی انتہائی ممتاز اور محترم شخصیات بشمول مرحوم جسٹس بدلیج الزمان کیاؤس ایس ایم ظفر ڈاکٹر ظفر علی رابہ غرضیکہ بر محتب فکر کی ممتاز شخصیات نے ور فواست پر وستخط کے جو فیڈرل شریعت کورٹ جی پیش کر وی گئے۔ ور فواست کی ممتاز شخصیات نے ور فواست پر وستخط کے جو فیڈرل شریعت کورٹ جی پیش کر وی گئے۔ ور فواست کی بیروی جی بیروی جی بیروی جی بر محتب فکر کے علی نے کرام اور ماہرین قانون وا آئین نے ولائل چیش کے۔ طرفہ تماشا بیہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے چیش ہونے والے سیدریاض الحن محملانی نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا شان رسول اکرم الله بیش محتا فی کے مرتب افراد کو فوری طور پر موقع پر بی قبل کر دینا جا ہے۔ اس کے ظلاف فیصلہ لینے کے لیے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت بی نیس۔ عدالت نے استغمار کیا کہ آپ موقف ہے "۔ محکومت کے نمائندہ کی حیثیت سے کہ رہے ہیں؟ جناب ریاض آئی گیائی نے پراعتاد اور پر جوش انداز میں جس میں کہا '' جی ہاں' جناب والا! بیر حکومت یاکتان کا بھی موقف ہے''۔

طاہر القاوری نے بیموقف پیش کیا تھا کہ اہانت رسول کا کے مرتکب ملزم کی نیت ویکھنا ہرگز ضروری نہیں اور کسی بھی آئن میت کو ملزم کی نیت ویکھنے کا حق حاصل نہیں۔ اس کیس میں فقہ جعفریہ کے ایک متناز نمائندہ الد آباد ہے آئے تھے۔

اس درخواست پر حکومت کی طرف سے متذکرہ مسلد پر قانون سازی کا یقین دلایا میا محر بعد میں معاملہ معلق کر دیا گیا۔ ہم نے دوبارہ اس معاسلے کا تعاقب میں معاملہ معلق کر دیا گیا۔ ہم نے دوبارہ اس معاسلے کا تعاقب کیا۔ مخصر بات بیہ ب کہ فیسلہ ہوگیا۔ نافذ بھی ہوگیا۔ میاں محد نواز شریف کا دور تھا۔ حکومت کی طرف سے سیریم کورٹ میں ایک کر دی گئی۔ میں نے میاں نواز شریف سے فون پر رابط کیا اور انہیں بتایا آپ کے خلاف جیبرے کراچی تک احتجاج کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے بتایا میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک کی گئے تمہیں کرسکا۔ کوئی کے مہیں کرسکا۔ کوئی کے مہیں کرسکا۔ کوئی کی اور قانون بن میا۔ اب اے کوئی ختم نہیں کرسکا۔ کوئی

#### 201

ختم کرے گا تو وہ خورختم ہو جائے گا۔

جہاں تک مال بی جس المنے والے تنازعہ کا تعلق ہے بیای سازش کی ایک کڑی ہے جس کا سلسلہ اسلام وخمن طاقتوں کی طرف ہے بیر برموں سے جاری وساری ہے۔ تو بین رسالت ملط اللہ ایک بنتے ہیں ہوں رائٹس کی تظییں حرکت میں آگئیں۔ اس قانون بی بور پی ممالک ونیا بحری این جی اوز اور قادیا نی بیوری رائٹس کی تظییں حرکت میں آگئیں۔ اس قانون کے خاتمہ کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ میرے پاس تمام رپورٹیس موجود ہیں۔ جنیوا کے کونشن میں پاکستانی عکر انوں کی طرف سے بقین دلایا گیا 'دہم اس قانون میں ترمیم کریں گے۔ پوری ونیا میں شور مجا کہ سے قانون اصلا قادیانیوں کے بارے میں ہے۔ 1996ء میں کائٹن نے کہا 'دآپ کو بیہ قانون بدلنا ہوگا۔' جرمنی کے واسلمت میں اس کے بادے بعد پاکستان سے اس جرم سے دہائی پاکر جرمنی جانے والے سلامت کے کوری آئی بی پروٹوکول ویا گیا۔

میں عرض یہ کررہا تھا اسلام دخمن طاقتیں ای وقت سے اس قانون پرتئے پا ہیں اور اس کے خلاف معروف عمل ہیں۔ حالیہ تنازعہ بھی ان طاقتوں بی کا کیا دھرا تھا۔ یہ قانون طرح کے لیے پہنے گئے ہے۔ ای طرح بہترین ذریعہ بن گیا ہے۔ بعض لوگ مشاق راج کوجیل میں قبل کرنے کے لیے پہنے گئے ہے۔ ای طرح ایک شرح کتاخ رسول اللہ '(میں ایک گستاخ رسول اللہ' (میں ایک گستاخ رسول اللہ' (میں محمد رسول اللہ' (میں محمد مرائی کوئر پر اشت کر لی ؟ انہوں نے کہا ''قانون بن گیا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے ہرزہ سرائی کوئر پرداشت کر لی ؟ 'انہوں نے کہا ''قانون بن گیا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سے اس طرح سے تھین ترین جرم کا مرتکب محفوظ و مامون ہوگیا ہے۔

# ڈاکٹر سرفراز تعیمی

سوال ہے کہ 12 اکتوبر 99ء جب سے جزل پرویز مشرف نے اقتدار سنجالا اس وقت سے اب کوئی ایبا واقعہ رونما ہوا ہے جس کا آئین کی دفعہ 295 می سے تعلق ہو؟ جب ایبا واقعہ رونما نہیں ہوا تو 295 می کوئس پس مظر میں چھیڑا گیا؟ موجودہ حکومت جب اقتدار شن آئی تو اس نے واضح اعلان کیا کہ ہمارے سات نگات ہیں جس کی خاطر انہوں نے افتدار سنجالا ہے۔ ان سات نگات میں ایک نقط بھی دفعہ 295 می کے متعلق نہیں تھا۔ موجودہ حکومت کے اردگرد قادیانی اور این بی اوز کے نمائندے موجودہ ہیں۔ ان حضرات کی جانب سے ملک حکومت فوج دین پند افراد عوام کے خلاف بہت بردی مادش کی گی اور جس میں فوجی حکومت کو طوث کر دیا گیا۔ جب کوئی واقعہ چیش نہیں آیا تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو طاقتیں موجودہ حکر انوں کے افتدار کو ڈانواں ڈول کرنا چاہی ہیں انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا ہے۔ حوطاقتیں موجودہ حکر انوں کے افتدار کو ڈانواں ڈول کرنا چاہی ہیں انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا ہے۔ حوطاقتیں موجودہ حکر انوں کے قانون سازی کے ذریعے بنایا اس قانون میں ترقیم پارلیسٹ کے سوا

کوئی دوسرا نہیں کرسکتا۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلہ کے تحت بھی موجودہ حکومت کو آئین ہیں شائل اسلامی دفعات میں تبدیلی کا کوئی افتیار نہیں ملا ہے۔ کسی بھی نظام کو ناکام کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار میں ایک تبدیلیاں کی جاتی ہیں جس سے قانون اپنی افادیت کھودیتا ہے۔ 295 سی کا اطلاق صرف پاکستان کے اندر ممکن ہے۔ پوری دنیا میں اس کا اطلاق ممکن نہیں۔

ہوئن رائش كے علمبروار كتے بيل كه بم جمهوريت كو مائے والے بيں۔ يدو يكنا جاہے كه ملک میں عملاً ایسی صورت نظر آتی ہے۔ 295 می کے الفاظ ہیں کوئی مخض بھی خواہ وہ مسلمان ہو غیر معلمان ہو حضور کی شان میں گتافی کا مرتکب ہوگا اسے سزالطے کا۔ اس قانون کا تعلق مرف غیر مسلموں سے طاہر کرنا انجائی غلط بات ہے۔عوام کومس کائیڈ کیا جارہا ہے۔ 295 ک کا تعلق مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق کسی اعتبار ہے اقلینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یا کستان میں 1984ء ے 2000ء تک 168 مقدمات 295 ی کے تحت قائم ہوئے ہیں۔ 168 مقدمات میں بعض نام نہاد مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ان مقدمات کی ساعت جاری ہے جن میں کچھ کو سزائیں بھی کمی ہیں۔ مثال کے طور بر گوہر شاہی محمد بوسف اور میر بور میں ایک کماب لکھنے والے کے خلاف بھی 295 می کے تحت مقدمات درج کیے مجے۔ بدشور مجانا کد مرف اللیتوں کا مسئلہ ہے بدائتہائی غلط ہے۔ 16 یرسول کے دوران 168 مقدمات کا مطلب ہے ایک سال کے دوران سولہ مقدمات بے ہیں۔ ہم تحقیقات کر دہے ہیں کتنے مقدمات مسلمانوں اور کتنے غیرمسلموں کے خلاف ورج ہوئے ہیں۔ مارے بال 90 فصدمسلمان اور 10 فصد اقلیتیں ہیں۔ غیرمسلموں میں بھی کیا برکوئی خدانخواستہ تو بین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے؟ ایبانہیں ہے۔ ورج مقدمات میں ایک اندازہ کے مطابق 100 افراد غیر مسلم ہیں۔ صرف سو افراد کی وجہ سے قانون کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت کیوں ہے؟ قانون تدیل کرنے کی وجہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ جو ہمی تو بین کا مرتکب ہوگا اے تحفظ دیا جائے گا۔ضرورت اس ہات کی ہے کہ جو افراد تو ہین کے مرتکب ہورہے ہیں انہیں ردکا جائے مگر انہیں تحفظ دینے کا سومیا جاتا ہے۔ یہ قانون دنیا کے لیے نہیں یا کتان کے لیے ہے۔اس لیے ہمیں ہر گز اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم دنے کی انسانی حقوق کی تظیموں اور بوی طاقتوں کومطمئن کرتے رہیں۔ ہر ملک اینے دائرہ کے اندر ریج ہوسے قانون نافذ کرتا ہے۔ ناموں رسالت کا قانون 95 فیصد لوگوں کی خواہش کا اظہار ہے۔ حقوق انسانی کی تظیموں اور جمہوریت کے علمبرداروں کو بیاش حاصل نہیں کہ وہ اکثریت کے خلاف این بات منواسمیں۔ میرا سوال ہے کمکل کی داردات ہوتو مقدمہ کے لیے ڈپٹی کمشنری اجازت کینی ہوتی ہے؟ الیانہیں ہے۔ قتل کے مقدمات میں بندرہ بیں افراد کو نامرد کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تظیموں کو پیز خیال کیون نبیس آتا کہ 15 ' 20 بے گناہ لوگوں کو جیلوں اور عدالتوں کی اذبیت برداشت کرتا ہوگی اور انسانی حقوق کی ان چغلاف ورزی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔صرف چیف ایگزیکٹو کے طیارہ اغوا کیس کی ا مثال لیں۔ اس مقدمُہ میں جتنے افراد کے ام شامل متے کیا سب مجرم قرار پائے ہیں؟ صرف ایک مجرم

فح جي ۽

#### 203

قرار پایا ہے۔ باقی سب چھوڑ دیتے گئے ہیں۔ ایف آئی آرکی کوئی حتی حیثیت نہیں ہے۔ بدکہا جاتا ہے کہ فلط ایف آئی آرد فلط ایف آئی آردرج ہونے سے ملک کی بدتا می ہوتی ہے۔ میرا سوال ہے سہ ، مارا آڈنون اتنا صاف ہوچکا ہے کہ آئدہ کسی دوسرے مقدمہ کی فلط ایف آئی آرورج نہیں ہوگی صرف تو ہین رسالت کے قانون کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں ہے۔

مفتی غلام سرور قادری

آئین کی دفعہ 295 س کا تعلق اقلیتوں سے نہیں ہے۔اس کا تعلق ہراس مخض سے ہے جو سمی بھی دین سے نسبت رکھتا ہو۔ خواہ وہ وین اسلام کا دعویدار ہو۔ اسلامی قانون کی کتابوں میں امام ابو بوسف کی ایک مشہور کتاب " کتاب الخراج" ، ہے جو ہارون الرشید کے قرمان براکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا ہے "مبر وہ مسلمان جو اسلام کا دعوبدار ہو ممر اس نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو براكها يا آپ كى عيب جوكى كى آپ كى شان ميں تنتيخ كى اگروہ توبدكرے تو تھيك ورندوہ قل كرديا جائے كا "-سب کتابوں میں الما ہے کہ غیرمسلم بی نہیں مسلمان بھی اگر محتا فی کرے گا اور تو بہنیں کرے گا تو وہ قل کی سزا کا مستحق موگا۔ ہیومن رائٹس والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا بھی کوئی حق بنبا ہے ادر کیا وہ رسول ﷺ کا حق ماننے کو بھی تیار ہیں؟ وہ صرف اینے حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ جو محض ر سول ﷺ کی شان میں شنینے کرتا ہے وہ مخص دو طرح کے حقوق تلف کرتا ہے۔ ایک رسول ﷺ کا حق تلف كرتا ب اور دوسرا ان لوكول كے جذبات كوتيس بنجاتا ب جن كا ايمان رسول الله عليه سے وابسة موتا ہے۔ جزل پرویز مشرف نے قانون کے طریقہ کاریش ترمیم کا غلط اقدام اٹھایا تھا۔ ان کا منعب رسول كريم كا فيضان اورعطيه ب- انيس رسول السعالية كى عزت اور ناموس كا محافظ مونا جابي - قانون مس ترمیم سے دونقصانات کا خدشہ ہے۔ ایک عمتافی کرنے والوں کا راستہ کھل جائے گا اور دوسرا جب مسلمان دیکھیں سے کہ حکومت انہیں روک نہیں رہی تو وہ ملزموں کو براہ راست فق کرے بھانی چڑھ جائیں مے۔ تو بین رسالت کے مقدے ڈیٹی کمشنرول کے حوالے نیں ہونے جا بئیں۔ البتہ بیمکن ہے کہ جس علاقہ میں واقعہ ہو وہاں کے علام کو تغییش کے لیے شامل کیا جائے۔بعض ڈیٹی تمشنرایسے ہیں جن کو کلمہ طیبہنیں آ تا۔ بعض ایسے ہیں جوہم اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ شان رسالت میں گستاخی کے مقد مات ان کی مرضی پر کیوں چھوڑے جا کیں؟

مولانا محمصين اكبر

رسول اکرم اللہ کی تو بین کی حوالے سے ہو اس کی سزاقل ہے۔ ایسا مقدمہ حکومت کے باس چلا جائے اس پر بھی واجب ہے کہ طرح کو سزائے موت دے۔ ہمارے علاء کا متفقہ موقف ہے کہ آگر محمی ہمی مسلمان کو اپنے جان مال عزت کا خطرہ نہیں اور وہ قاتل کوموت کی سزا دے سکیا ہے تو اسے کسی عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ عدالت کی ایمیت ذات رسول متالی کی وجہ سے ہے۔ ایک نظام قائم

#### 204

کرنے کے لیے ضروری تھا قانون موجود ہو تا کہ خرابیاں روکی جائیں۔ تو بین رسالت کے قانون کو برقرار رہنا چاہیے۔ برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ کوئی حکومت مانے نہ مانے یہ حکومتوں کا محتاج نہیں۔ اس کا تعلق مسلمان کے عقیدہ اور ذات کے ساتھ ہے۔ سلمان رشدی کو شخط دینے کے لیے لا کھول پاؤٹر فرج کر دیے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ اس بات کو بھٹے کی ضرورت ہے۔ دشمنان اسلام کی شروع سے سازش ربی ہے کہ وہ ذات رسول اللہ کے شناز عمورت میں پیش کر کے ان کی اجمیت ختم کر دے۔ ذات رسول مسلمان کا مرتبہ و مقام کے حوالے ہے دیکھا جائے تو پوری کا نتات سے وہ ارفع و اعلیٰ ہے اور اگر مناسبت کے لیاظ سے اے دیکھا جائے تو پوری و نیا کے اربوں مسلمانوں کے جذبات ذات رسول اللہ ہے دابست ہیں۔

### مونا جمل قادری

چیف ایکزیکوکی ایک پلک میننگ میں سرسری انداز میں کی گئی بات کوبعض عناصر نے بھکڑ بنا ویا ہے۔ میں جمتنا ہوں کہ بیالی کوشش جو تو بین رسالت کا نون کو غیر موٹر بنانے کے لیے ہوگی وہ اسلام وقتی ہے۔ گزشتہ سواڈ سترہ برس میں جو واقعات ہوئے ان میں جذباتیت کا پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ اس میں کا نون کاسقم نہیں ہے بلکداس میں لوگوں کے روبوں کا دفل ہے۔ میں جمتنا ہوں کہ ملک جن سائل سے گزر رہا ہے ان کے چیش نظر حساس اور طے شدہ امور پر سیاست چیکا نے اور ذاتی اجمیت بنانے کی مخوائش موجود نہیں ہے۔ موجودہ لہر کو مرحومہ لی بیجیتی کوئس کے بدروح بدن میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش سے لی ہے۔

جب بہت سارے معاطات میں ہارے بعض دوست کارنر ہو گئے تو انہوں نے کی گئت کی گئت کی کیش کے استعال کیا ادر اوگوں کے جذبات اچھال کر ایکٹو پالیکس میں اِن ہونے کی کوشش کی۔ اس کی بدی دلیل نواب زادہ نعراللہ خان کا وہ بیان ہے کہ فلاں دن کی ہڑتال کا فیصلہ جی ڈی اے کرے گا۔ اگر کسی ہڑتال کی کال دینا تھی تو وہ کسی کے تابع جبیں ہوئی چاہیے تھی۔ ناموں رسالت کے تحفظ کا معالمہ بہت حساس ہے اور اس برقوم کو مستقل ایک نظریتے پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہڑتال جس کی پہلے بی ایل کی گئی اس کے مہارے لوگوں کے جذبات کو استعال کیا گیا۔ میں سیحت ہوں ایک ایک بات جس کا وجود نہیں تھا اسے بعض ناکام اور مستر دشدہ لوگوں کی جانب سے بلا وجہ اللہ بنا وہ ہوں ایک ایک بانب سے بلا وجہ اللہ بنا در اس کی جتنی ندمت ہو وہ کم ہے۔

# ميال ٠٠ لد حبيب اللي

295 می کے قانون کے اندر دوطرح کے قوانین ہیں۔ایک 295 می کا قانون اور دوسرا جرم کا طریقہ کار وضع کرتا ہے۔ یعنی جرم سرزد ہوتو کس نے طرح کاڑنا ہے کس طرح ساعت ہوگی۔ تعزیرات پاکتان میں 295 می کا اضافہ کیا گیا۔ قانون کے مطابق گتاخ رسول کوسزائے موت یا عمر قید

#### 205

دینے کا نیملہ کیا گیا جس کے طلاف بینئر وکیل اساعیل قریثی نے 90ء میں فیملہ کوفیڈ رل شریعت کورث میں چینئے کیا۔ 1991ء میں فیملہ ہوا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فل کئے جس کے سربراہ جسٹس گل محمہ خان سے نے نے فیملہ دیا کہ رسول کی شان میں گتا فی کے خمن میں مبادل سرانہیں ہوگا۔ کئے نے متفقہ فیملہ دیا کہ 295 می میں مبادل سراختم کر دی جائے اور ایک محمدود مدت دی اور صرف موت کی سرامقر کر دی گئے۔ 295 می کے قانون کو پارلیمن مجمی جائے وہ ترمیم نہیں کر کئی۔

1990ء کے بعد ہر حکومت نے اس قانون کو غیر موثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ 295 ی کے قانون کوختم کرنے کی کوشش کی محق محراس پر سخت رد عمل موا تو پہائی اختیار کر لی می ۔ اس کے بعد اس کے طریقہ کارکو نا قابل دست اندازی پولیس بنانے یا اس کے مری کے جمونا ہونے پر سزا مقرر کر دینے کے متعلق کوششیں کی کئیں۔ بے نظیر حکومت میں میدو متبادل تجاویز آئی تھیں۔ اس پر بھی شدید رومل ہوا کہ قانون کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اگر مدی جموثی ایف آئی آردرج کراتا ہے اور عدالت جانے سے قبل پولیس تفتیش کے دوران بی ابت موجائے کہ جموا مقدمہ درج کرایا گیا تو پولیس طرم کے خلاف مجسرے کی اجازت سے کارروائی کرسکتی ہے جس کی سزاچ ماہ مقرر ہے۔کیس اگر عدالت میں مواور جموثی گواہی دی جائے تو ایسے ملزم کی سزا سات سال مقرر ہے۔ جبوٹی محواہی کی بناء برنسی کوسزا ہو جائے تو ایسے گواہ کی سزا دس سال مقرر ہے۔ اگر کسی کی جیوٹی شہادت پر کسی کو انتہائی سزا ہوگئی ہوتو قانون کے تحت مدعی اُدر گواہ کو بھی اتن ہی سزا ہوگی جتنی کسی دوسرے کو دی گئی ہو۔ مثلاً کسی کوسزائے موت ہوگئ ہو مگر بعد میں اعشاف ہوا کہ کوابی جموثی تھی تو گواہ کو بھی سزائے موت دی جائے گے۔ اس سے زیادہ جموثی ایف آئی آ رروکنے کا کیا پیانہ ہوسکتا ہے۔ نا قابل دست اندازی پولیس وہ جرم ہوتے ہیں جن میں معمولی حتم کا جرم موتا ہے۔ ہمارے قانون کے تحت قابل وست اعدازی بولیس جرائم میں دفعہ 154 کے تحت کوئی ہم مخض پولیس کے پاس جاکر وقوعہ بیان کرتا ہے اور ایس ان اکھ او کا فرض ہے کہ مقدمہ درج کرے اور قانون کے مطابق تعیش کرے۔ جومعولی نوعیت کے جرم موتے میں ان میں ایک جفس الزام لگا تا ہے کہ اس کے اور یانی مجینک دیا گیا' اے گالی دی گئ مرکے باہر ڈیک چلایا گیا' پولیس ایسے واقعات بر کہتی ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوسکتی نہ بی ملزم کو پکڑنے کا اختیار دیا عمیا ہے۔لہذا مدعی کومجسٹریٹ کے یاس پہنچ كرايف آئى آرورج كرانى يرتى ہے۔ جن كے تھم كے بعد بوليس كارروائى عمل ميں لاتى ہے۔ رسول اللہ کی شان می استانی انتهائی علین نوعیت کا واقعہ بے جے انتهائی معمولی جرائم کی فہرست میں شامل نہیں کرنا عابيد يدحساس نوعيت كامعامله بجس ميس جب بمي تبديلي كاسوعا جائے كا توانتهائي سخت رومل ضرور سامنے آئے گا۔ ایف آئی آر درج کرانے کے طریقہ کار ہے متعلق جو تجویز دی گئی تھی وہ درامس کان کو دوسری جانب سے مکڑنے کی کوشش تھی۔ یہ کوشش اس لیے کی گئی تا کہ معالمہ کو نا قابل دست اندازی پولیس بنا دیا جائے۔ ایبا کرنا خود تو بین عدالت کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا ہمیشہ یہ مطالبدر ہا کدایف آئی آرورج کرانے کا طریقت کارسل مونا جاہیے۔ ملک کی تمام انسانی حقوق کی تظیموں

#### 206

اور بارابیوی ایشنوں کا بھیشہ بیرمطالبدرہا ہے کہ جس آ دمی کو شکایت ہوفوری ایف آئی آ ر درج ہواوراس کونقل دی جائے۔لیکن مجھ نہیں آئی رسول اللہ کی شان میں گٹاخی سے خلاف ایف آئی آ ر درج کرانے کوشکل کیوں بنایا جا رہا ہے۔

# جناب محمر نواز كمرل

چیف اینزیکٹونے قانون تو بین رسالت میں تبدیلی کا جواعلان کیا اس پر ہرمسلمان کا دل ذکھا اور اس کے خلاف احتجاج ہونا فطری امر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہ گوگوں نے احتجاج کیا میاں نواز شریف دور میں جب اس قانون میں تبدیلی کی کوشش ہوئی تو وہ خاموثی تھے۔ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہول کہ جماعت اہل سنت پاکستان نے بنظیر کے دور میں بھی جب ان کے وزیر اقبال حیدر نے اس قانون میں تبدیلی کی بات کی تھی تو ہماری جماعت نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا تھا۔ نوازشریف قانون میں تبدیلی کی بات کی تھی تو ہماری جماعت نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا تھا۔ نوازشریف کے دور میں بھی ہم نے داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک جلوس نکالا تھا۔ وہ وہی دن تھا جب وہ ایشی رحمائے کا اعلان کر کے لا بور وینچے والے تھے۔ جس کی بھی عکومت ہو جب بھی اس قانون کو چمیڑا جائے وہا کہ احتجاج مردر کریں گے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ گستا خان رسول اور اقلیتوں کے لیے اس قانون کو چمیڑا جائے جمال کا میں میں میاں تک یہا میں اس ملک میں عاشقان رسول کے حقوق قبیں ہیں۔ جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ 295 می کے غلامقد مات درج کرائے جاتے ہیں تو اس کے ازالہ کے لیے پہلے سے قانون موجود ہے۔ یہ مکن ہی شہیل کہ وئی مسلمان اپنے آتھا کہ نام پرایک غلا ایف آئی آرودرج کروائے گا۔

# جناب مظهر سعيد كأظمي

قانون تو بین رسالت کے همن میں مروجہ قانون عل دائے ہوتا جاہے۔ اس قانون کے لیے ایف آئی آئی آرجلدی درج ہو جائے تو لوگوں ایف آئی آ رجلدی درج ہو جائے تو لوگوں کے جذیات شخص کو اور کوئی ہے گناہ بھی اس کی کے جذیات شخص کے درکوئی ہے گناہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ وقتی طور پر جذیاتی حوام کو کشرول کرنے اور کمی ہے گناہ کو طوث کے جانے سے بہانے کے بیانے کے جانے سے بہانے کے بیانے کے بیانے کے بیانے کے بیانے کے بیانے کے کہ ایف آئی آرفوری طور پر درج ہو۔

مولانا عزيز الرحمن جالندهري مركزي نالم اعلى عالمي مجلس تحفظ متم نبوت باكتان

آ قائے نامدان کی اور دیگر انبیاہ کی جمدتے انسانیت کو شرف نصیب ہوا ان کی شان میں گتا فی کرنے والوں کو مہلت مہیا کرنا گتا فی کرنے کی سند دینے کے مترادف ہے۔ جنزل پرویز مشرف سے تبدیلی یا ترمیم کا اعلان کرا کے خود ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کو ہف تقید بنائے جانے کا جواز فراہم کیا ہے۔

#### 207

مولانا سيدعطاء المهيمن بخاري

قانون توہین رسالت 295 کی تعویرات پاکستان کی صورت بلی بڑی قربانیوں کے بعد وجود بلی آیا تھا۔ تعزیرات پاکستان بلی 295 کی کے اضافہ کے دن سے بی بے دین اور طاغوتی قوتیں اس کے خاتیے یا اس کو غیرمو ٹر کرنے کے لیے سازشوں بلی معروف ہوگئے تھے۔خصوصا آئی ایم الیف ورلڈ بینک اور صیبونی وسیلبی امداد پر چلنے والی این جی اوز اس قانون کے خاتے کے لیے مسلسل دباؤ برحارہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون اور امداد کو اس قانون کے خاتے سے مشروط کر دہے ہیں۔

موجودہ حکومت نے پرونی دباؤ قبول کیا اور ایک طے شدہ متفقہ آکینی ش کو متنازع بنایا۔
عکومت کا موقف تھا کہ ''اس قانون کی وجہ سے پرونی دنیا ش پاکتان کی رسوائی ہو رہی ہے'' چنانچہ جزل مشرف نے اس قانون کے تحت مقدمہ کے اندراج کے طریقہ کارکوتبدیل کر کے اے عملا غیر سوَثر کر دیا۔ حکومت طے شدہ متفقہ آکین کو نہ چیئر سے اس سے ملک ش بے چینی عدم استحام اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ خصوصاً تو بین رسالت کا قانون اور دیگر اسلامی قوانین ریاست کے مسلمانوں کا عقیدہ و ایمان ہے۔ ان کو چیئرنا یا متازمہ بنانا آکین کی بنیادی روح کو مجروح کرنے اور پاکستان کی نظریاتی اسال کوشم کرنے کے متراوف ہے۔ اسلام وشن طاقتوں کی سازش ہے کہ مسلم ممالک میں بھی اسلام کو ماکم نہ بنے دیا جائے۔ 295 کی کوفیرمؤثر کرنا بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔

## حضرت مولانا الله وسايا مدخلئه

تحفظ ناموس رسالت قانون کی خلاف ورزی پریبودی ٔ قادیانی اوربعض سیمی حضرات کا واویلا غیر مکلی آ قاؤں کے اشارے پر کیا گیا ہے۔ توجین رسالت کا قانون جب سے نافذ ہوا ہے اس وقت سے اس میں تبدیل کے لیے غیر مکلی وباؤ ڈالا جاتا رہا ہے۔ بے نظیر اور نواز شریق حکومتوں میں بھی میر جویز بھی حمر وہ عوامی رڈیل کے خوف سے ایسا نہ کر سکے۔

**\$---\$---\$** 

### مباحبزاده طارق محمود

# تحفظ ناموس رسالت عظ کا قانون

طریق کار کی تبدیلی کے نقصانات کیا ہوتے؟

چیف ایکزیکو جزل برویز مشرف نے 21 ایریل کو حقوق انسانی کے کونش سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تو بین رسالت کے قوانین کے غلط استعمال کورو کئے کے لیے ایف آئی آر کا اندراج اس وتتعمّل میں لایا جائے گا جب متعلقہ ڈیٹی کمشنر اس واقعہ کی ابتدائی تحقیقات اور حیمان بین تکمل کرے گا۔ جزل صاحب کے اس اعلان کے ساتھ ہی پورے ملک میں اضطراب اورغم وغصہ کی لہر تھیل گئی۔ مختلف دینی جماعتوں اور ان کے قائدین کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہوا۔ 8 مئی کو لاہور میں ملی سیجی کونسل میں شامل 19 ویلی 🛒 جماعتول نے عقیدہ فتم نبوت اور تتحفظ ناموں رسالتؑ سے متعلقہ قانون میں ترمیم کے خلاف 19 مئی کو بڑتال کا اعلان کیا۔

گزشتہ دنوں حکومت کے سرکاری ترجمان کی طرف سے اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت تحفظ ناموس رسانت کے قانون میں قطعاً ترمیم یا تبدیلی نہیں کرنا جاہتی بلکہ قانون کوموثر بنانے کے لیے مختلف تجاویز زبرغور ہیں۔

سرکاری تر بھان کی وضاحت ناکانی اور غیرتسلی بخش ہے۔ اگر حکومت اس کانون میں کسی أولأ ترمیم کا ارادہ نہیں رکھتی تو اس قانون کومؤٹر بنانے کے محمن میں غور وخوض کی ضرورت بی کیا

حومت نے اپ طور پر یہ کیے سوچ لیا کہ تحفظ ناموں رسالت کا قانون غیرموڑ ہوگیا ہے۔ عانيا

حومت کے پاس کیا گارٹ ہے کہ قانون کے طریق کاریس تبدیلی کے بعد قانون مؤثر ابت ہوگا یا مزید غیرمؤثر ہو جائے گا۔

Ûμ

انسانی حقوق کے حوالہ سے ہونے والی تقریب میں مجوزہ اعلان چیف ایرکی عزل برویز

مشرف نے کیا تھا۔ ان کے واضح اعلان اور اخباری رپورٹک کے بعد نامعلوم سرکاری ترجمان کی وضاحت کی حیثیت بی کیا رہ جاتی ہے؟ ناموس رسالت غیرمعولی مسلد ہے۔ جو بات جزل صاحب نے کمی ہے مسلد کی نزاکت کے چی نظراس کی تردید بھی انہی کے ذمہ

"وزیراعظم میال محدنوازشریف نے وفاقی وزیر ندہی امور راج محدظفر الحق کی رپورٹ پر تو بین رسالت کے مبید واقعات میں ایف آئی آر کے اندراج کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اکمشاف قومی اسمبل کے رکن اور سابق وزیر ملکت واکثر رونن جولیس نے رابدظفر الحق کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کے دوران کیا"۔

'' وفاقی کابینہ نے تو بین رسالت کا نون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے اور اس ترمیم سے اب پولیس کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے اور جیل جیمینے کا اختیار حاصل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں زمہی انتہا پندی نہیں جا ہتی''۔

ابريل 1995ء من بنظير بمنو حكومت كي وفاتى كابينه في توين رسالت قانون من دو

ترائیم کی منظوری دے دی۔ ان ترائیم کے تحت تو بین رسالت کے الزام میں مقدمہ ایک اعلیٰ جوڈ بھٹل افر 'جو ڈپٹ کمشنر کے مساوی مرتبہ کا ہو گی تحقیقات کے بعد درج ہوگا اور جمونا مقدمہ قائم کرنے والے مخص کو دس سال تک قید کی سزا سنائی جاسے گی۔ 20 اپریل 1995ء کے تمام قومی اخبارات میں حقوق انسانی کے مشیر سید کامران حیدر رنسوئ کے حوالہ سے سرخیوں کے ساتھ ترامیم کی منظوری کی خبریں شاکع ہوئیں۔ ان ترامیم کو تو می احمبلی میں پیش کیا جانا تھا۔ قانون ساز اداروں کی منظوری کے بعد ان کا نفاذ عمل میں با باتھ کا کہ بے نظیر بھٹو حکومت غفر لہ ہوگئی۔

تحفظ ناموس رسالت کے قانون 295 ی میں ترامیم کر کے اسے غیر مؤثر بنانے میں ماضی کی ان دو حکومتوں کے کردار کا اجمالی جائزہ ہم نے بیش کیا جوعوای جبہوری حکومتیں ہونے کی دعویدار تھیں۔ اہل وطن کی دین غیرت وحمیت جانتے ہوئے بھی سابق حکرانوں نے غیر مکی آ قاؤں کی خوشنودی کی غاطر تحفظ ناموں رسالت کے قانون ہے مذاق روا رکھا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی کہ دونوں سابقہ حکومتیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کوخم کرتے ہوئے فتم ہو کئیں۔ موجودہ حکومت سابقہ حکومتوں کی طرح تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے طریق کار میں تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ چونکہ دفعہ 295 ی تا قابل ضانت ہے۔ اصل سازش یہ ہے کہ ای قانون کو تا قابل دست اندازی پولیس بنایا جائے۔ طریق کارکی تبدیلی درحقیقت ای سازش کی کڑی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے تحت ایف آئی آر کے اندراج سے قبل متعلقہ ڈیٹی کمشنر کی منظوری مقدمہ کو کمزور کرنے اور ملزم کو تحفظ فراہم كرنے كا باعث بنے كى - يد بات عمّاج وضاحت نہيں كدؤ في كمشز پورے شلع كا چيف الكريكو موتا ب جس تک عام آ دمی کی رسائی ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ مرڈیٹی کمشنر اینے ضلع میں وسر کٹ مجسٹریٹ کے فرائض بھی سرانجام دیتا ہے۔ عدالتی فرائض کے علاوہ لاء ایند آرڈر برقر ار رکھنے فرقہ واریت پر قابو یانے ' مختلف سرکاری تحکموں کی مخمرانی کرئے ' وہشت گردی و تخریب کاری کے سدباب جیسے اہم اور حساس مسائل کی ذمہ داریوں کا بوجھ ذی کمشنر کے کا ندھوں پر ہوتا ہے۔ ان فرائض منصی کے ساتھ ساتھ صدر مملكت وزيراعظم " ورز وزيراعلى اور ويكر وزراء كا استقبال كرنا اورسابيكي طرح ساته ساته ربنا بهي زين تمشنر کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اکثر مقدمات کے سلسلہ میں ڈیٹی تمشنر کو ہائی کورٹ میں پیٹی بھی جگتنا پرٹی ہے۔ ان مفروفیات اور انتظامی امور کے جھمیلوں کی صورت میں ڈیٹی کمشنر تو ہین رسالت کے استغاثہ کی تفتیش کے لیے دور افتادہ گاؤں یا کسی سب ذویژن مقام تک چینچنے کے لیے کیسے وقت نکال سکے گا؟ كسى بهى وقوعه كى ابتدائى اطلاع متعلقه تفانه يا چوكى بوكيس مين دينے كا برا مقصد بوليس كى

بروقت کارروائی ہے ملزمان کو قابو کرنا ہوتا ہے مگر کسی واقعہ میں ملزم ہی گرفتار نہ ہوسکے اور وہ قانون کے ماتھوں میں پہنچ جائے تو آئی صورت میں ڈیٹی کمشنر کی تغییش کے بعد الف آئی آر کا اندراج کیا ''بعد از مرگ واویلا'' کے مترادف نہیں ہوگا؟ ہماری پولیس اور اس کی کارکر دگی کہیں ہیں ہو؟

لیکن بیر حقیقت ہے کہ تھانہ 24 مھنٹے کھلا رہنگا گئے جبکہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر 24 مٹھنٹے کام نہیں کرتا۔ دفتری

ا اوقات کے بعد و ٹی کمشز کے بنگلہ تک رسائی اور شنوائی دونوں ممکن نہیں۔ پورے ضلع میں بے شار تھانے ۔ بوجود ہیں۔ ہرکوئی اپنے علاقد کے متعلقہ تھانے سے باآ سائی رجوع کرسکتا ہے۔ لیکن اس کے برعس فری کمشنر کا وفتر پورے ضلع میں ایک ہی ہوتا ہے جہاں تک پہنچنا اور ضلعی سربراہ سے رابطہ کرتا انتہائی مشکل ہے۔ پھر بیضروری نہیں کہ و پی کمشنر ہر وقت دفتر میں دستیاب ہو۔ تو ہین رسالت کے کیس کی مورد میں فریخ کمشنر کی تغییش کے بعد ایف آئی آر کے اندراج کا فائدہ مدی کو کم اور ملزم کو زیادہ پہنچنا ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ تو ہین رسالت کے مرتکب ملز مان نہ صرف یہ کہ قانون کے لیے اور مضبوط ہاتھوں کے باوجود بچ رہے بلکہ انہیں بیرون ملک بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ پہنچایا گیا۔

ڈ پی کمشز کی تفتیش اور چھان بین کے نتیجہ میں ایف آئی آر کے اندراج کے شمن میں مدی کو رکاوٹوں اور مشکلات کی کیسی بل صراط سے گزرتا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جسے اس کا سلخ مشاہدہ ہوا ہو۔ حال ہی میں گو ہر شاہی کے خلاف عدالتی فیصلہ منظر عام پر آیا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرتا پڑا؟ اس مقدمہ کے موگا کہ ان حمد میاں جمادی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈوآ دم (سندھ) کے امیر ہیں۔

جماعتی معاونت اور ذاتی چیروی کے باوجود مدگی کی ماہ مسلسل اعلی حکام کے دفاتر کے چکر کا شخے رہے۔ مقامی انتظامیہ نے برابر سرد میری اور عدم دلچین کا ثبوت دیا۔ تمام تھا کُن مُحوں شواہد تحریری وتقریری ثبوت کے باوجود ماہ دسمبر 1998ء میں دی جانے والی درخواست پر 2 مئی 1999ء کو فی تکمشز اور ایس پی کی منظوری کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاض احمد گوہر شاہی روپوشی کے بعد مفرور ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ ان کی عدم پیروی کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ چند روز پہلے فیصل آباد میں تحفظ ناموں رسالت کے قانون کے تحت ڈپٹی کمشز کی چھان بین کے بعد ایف آئی آر درج کوئی کہ شرکی جھان بین کے بعد ایف آئی آر درج کی مشکلات درج کی مشکلات نہیں مائے ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ''ایک نہیں شخطیم اگر ان کا ساتھ نہ دیتی تو یہ مقدمہ بھی درج نہ برتا اور آئیس ایف آئی آر کے اندراج کی مشکلات نے ذبئی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ بجوزہ طریق کار کی تبدیلی سے ایک بات کھل کر ساسنے آئی ہے کہ نے ذبئی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ بخوزہ طریق کار کی تبدیلی سے ایک بات کھل کر ساسنے آئی ہے کہ نظیم کی مداخلت ضروری ہوجائے گا۔ اندراج می کی بات نہیں۔ طریق کار کی تبدیلی کے بعد کی نہ کی دیتی جماعت یا تنظیم کی مداخلت ضروری ہوجائے گا۔ نیتی این اخبارات این آر ڈر کا مسکلہ گھڑا ہوجائے گا۔

بر حکومت انصاف کوشہریوں کے گھروں کی دہلیز تک پہنچانے کی وعویدار رہی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے تحصیل کی سطح پر چودہ شہرول کوشلع کا درجہ دیا۔ تقریباً 34 نے اصلاع بنانے کا مقصد میں تھا کہ شہریوں کو ان کے گھرول کے قریب انصاف میسر آ ہے۔ ای طرح ٹاؤن کمیٹیوں کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد یہی تھا کہ شہریوں کو دور دراز سفر کی صعوبتوں سے بچایا جائے اور دین تصفیہ طلب امور اور دیگر سہوتین اپنے علاقہ میں میسر آ کیں مقام اور داولپنڈی اور ملتان بائی کورٹ زیج کا قیام اسی مقصد کی کڑی ہے۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ باقی تمام مقدمات و معاملات میں شہریوں کو ان کے گھرون

#### 212

ے درواز دل کی ولیز پر قانونی سمولتیں میسر ہول لیکن تو بین رسالت کے مسلد پر مدی کو در بدر کی فھوکر بن آ
کھانا پڑیں۔ افسرول اور حکام بالا تک رسائی میں پاپڑ بیٹے پڑیں اس تمام صورت حال کے پیش نظر تحفظ
ناموں رسالت کے قانون کے تحت طریقہ کار میں مجوزہ تبدیلی کی شکل میں عملاً دشواریاں بلا خرتو ہیں ا رسالت کے مقدمات کے عدم اندراج پر منتج ہوں گی۔

نبایت افہوں سے لکمنا پڑتا ہے کہ تحفظ ناموں رسالت قانون کی سب سے زیادہ خالفت سیمی اقلیت کے وہ رہنما کررہے ہیں جن کا اپنا ندہب اس کی اجازت نہیں دینا۔ ان کا طرز عمل ان کی تاب الجیل اور ان کی فرجی تعلیمات کے ملعی منافی ہے۔ اس حوالہ سے مرف نظر کرتے ہوئے ہم بے حقیقت بھی منظرعام پر لانا جانع بی کہ تحفظ ناموس رسالت دفعہ 295 سی کا قانون سیمی اقلیت سے متعادم نہیں نہ ان کے لیے خطرہ کا باعث ہے۔ جب ان کا دعوی ہے کہ وہ پیغیر اسلام علق کی عزت و تحریم کو واجب سیجھتے ہیں تو پھر انہیں اس قانون سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک شریف شمری جو چوری ذیتی کا تصور بھی نہیں کرسکیا تو چراسے 411/308 اور 452 دفعات سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہاس كى كالفت كرنے كى ضرورت ہے۔ اس ليے كديد دفعات تو اسے تحفظ فراہم كرتى ہيں۔ 1994 ميں بائى كورث ك فل في في في اسينه فيصله على لكعا تعاكد ناموس رسالت كا قانون الليتوں كو تحفظ فراہم كرتا ہے ... 295 ی تحفظ ناموس رسالت قانون سے کسی کو خطرہ ہوسکتا ہے تو وہ قادیانی کروہ ہے۔ مرزا غلام احمد میں قادیانی نے اپنی ذات کے لیے نبی بلکہ خاتم النہیں' اینے ساتھیوں کے لیے محانی ہوی کے لیے ام ب المومنين بني كے ليے سيدة النساء اپنے تائبين كے ليے خليقة المسلمين جيے القابات اور شعارُ اسلامي اختيار كرك ابانت رسالت ماب علي ابانت محابة ابانت الل بيت أور ابانت اسلام كا ارتكاب كيا- يهي عنائد ان کے ماننے والوں کے ایمان کا حصہ ہیں۔ قادیا نیوں کی کتب اور ان کے سارا لٹریج اس قانون کی زو میں آتا ہے۔ کیا اس قانون کی مخالفت کر کے مسیحی اقلیت کے رہنما قادیانیوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے؟ یہ بات جمثاً کی نہیں جاسکتی کہ قانون تحفظ ناموں رسالت کے نفاذ کے بعد چند برس تک سیمی رہنماؤں نے سمی خاص رعمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کا طرزعمل قطعی ایا نہیں تھا جیسا جارحانہ انداز انہوں نے آج كل انتياركردكما ب- س قدر افسوس كى بات ب كه جوقانون جناب رسالت ماب علي كاعزت و تاموس کی حفاظت کرتا ہے مسیحی راہنما اسے کالا قانون قرار دے کراس کی مفرقی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ 1994ء میں قومی اسمبلی کی سطح پر مکومت نے تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے نو افراد پر مشمل ایک خصوصی سمینی تفکیل دی تقی جس میں وزیر داخلہ نصیراللہ خان بایر وزیر قانون اقبال حیدر اقلیتی نمائندے فاور جولیس ایم این اے طارق می قیصرایم این اے کے علاوہ مسلمان ایم این اے بھی شامل تھے۔ پہلا 🚉 اجلاس وزیر داخله کی صدارت میں وزیر قانون کی موجودگی میں منعقد ہوا تھا جس میں چار مسلمان اور جار 🕾 اقلیتی نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ کسی بھی ایک اقلیتی نمائندے نے تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں 🕟 ترمیم کرنے اسے ختم کرنے یا سزائے موت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ بیں کیا تھا۔ تاہم اس اجلاس میں

213

انہوں نے بعض اوقات قانون کے غلط استعال سے متعلق خدشات اور تشویش کا اظہار ضرور کیا تھا۔ تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی ترمیم یا اس کے طریق کار میں تبدیلی مارے **فرجداری نظام کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔اس میں ٹیک نہیں کہ ہمارے موجودہ سیٹ اب میں** قانون کا غلد استعال معاشرتی روگ بن کیا ہے لیکن کسی مجمی قانون کے غلد استعال کا بید مطلب نہیں کہ ای قانون کو بی ختم کر دیا جائے۔ بے شار بے گناہ شہری قانون کے غلط استعمال کے باعث جیلوں میں بد بڑے میں۔حوق انسانی کی تظییں اس جانب کیوں توجہ نیں دیتی۔ ان نے گناہوں پر قانون کے علد استعال برکوئی ادارہ نہیں بولا۔ ان کے بنیادی حقوق سے متعلق کوئی تنظیم عملا کی نہیں کرتی۔ حکومتیں اینے مخافقین کو دہائے' جمکانے کے لیے خود قانون کے فلا استعال کا ارتکاب کرتی ہیں۔ ماضی میں بعض ساست دانوں پر بلا جواز حمولے مقدمات منائے گئے۔ جوہدی ظہور الی مرحوم برتو بھینس جوری کا مقدم قصد یارید بن کیا ہے۔ ہارے ہاں قانون کا غلا استعال پولیس کی نافرض شنای رشوت خوری رولت کی غلامکتیم خاندانی وقار اور بے جا انا برتی کی بنا پر ہے۔ ملک میں کمل افواء ڈیکٹی برائے تاوان' دہشت گردی وتخریب کاری جیسے گھناؤنے جرائم کی ایف آئی آر درج کرانے کی پینٹی شرائط وضع نہیں کی تحمّی۔ پیال تک کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر ساعت مقدمات کی ایف آئی آر بھی معمول کے مطابق درج کی جاتی ہیں۔ تعزیرات میں فقا تحفظ ناموس رسالت دفعہ 295 س کا قانون عل ابیا ہے کہ جس کے ساتھ برحکومت التیازی سلوک روا رکھنے کی ندموم کوشش میں معروف رہتی ہے۔ اگر آج اس قانون کے طریق کار میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا جواز بنا کرکل دوسرے قوانین کے طریق کار میں تبدیلی بھی ممکن ہوسکتی ہے۔ اگر تو بین رسالت کے قانون کے طریق کار کومشکل اور مخبلک بنا دیا حمیا تو بین الیے مقدمات کی ایف آئی آر کا مسلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے نتائج بھیا تک اور خطرناک ثابت ہوں مے۔فوری اورموثر کارروائی نہ ہونے کی صورت میں توجن رسالت کے مرتکب افراد کی جہارتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایف آئی آ ر درج نہ ہونے کی صورت میں ان کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوسری طرف حسول انساف میں عدم توازن کے باعث غیرت مندمسلمان ڈیٹی کمشنر کے دفتر کے چکر نگانے کی بجائے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر ویں گے۔ ماضی گواہ ہے کہ بدمسکہ قانون کامحاج نہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم پاتھنینخ کی صورت میں گھر گھر غازی علم دین اور حاجی ما تک جنم لیس سے۔ مسلمان كتاخ رسول مطالعة كوكيفركردارتك باينجاني مين سعادت سجحت بير

تحفظ ناموس رسالت قانون کے نسط استعال کے دعویٰ کے پیش نظر سیمی افراد پر 295 سی کے تحت کائم شدہ مقدمات کا تجویہ کرنے سے صورت حال واضح ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں تھانہ غلام محمد آباد فیمل آباد میں ایک سیمی کے خلاف تو بین رسالت کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کانون کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کانون کے تحت درج ہونے والا یہ تازہ ترین واقعہ ہے جس کی ایف آئی آرڈ پی کمشز اور اعلیٰ حکام کی جمان بین اور کھل انکوائری کے بعد درج ہوئی۔ واقعہ کی تقصیل 4 میں 2000ء کے ''ڈ پلی رپورٹ'' اخبار

#### 214

میں شائع ہوئی ہے۔ اس واقعہ کی ایف آئی آرتھانہ کا گھیراؤ کر کے یا عوامی وباؤ کے تحت درج نہیں ہوئی 🗟 بلکہ ذین کمشنر کی بوری تسلی' حکومت کے مجوزہ طے شدہ اور اعلان کردہ طریق کار کے مطابق اس کا اندراج عمل میں لایا میا۔ یہ واقعہ ہم نے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ اس واقعہ سے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے غلط استعال کے دعویٰ اور براپیکینڈہ کی کیا قلعی کھل نہیں جاتی ؟ موجرانوالہ کے واقعہ تو بین رسالت کے نے بین الاقوای سطح بر خاصی شہرت یائی تھی۔ کیا ہی اجھا ہوتا' حکومت ایک خصوصی ٹربیول قائم کرتی جس کے ذر بعے غیر جانبدارانہ طور پر اقلیتوں بالخصوص سیحی اقلیت کے افراد کے خلاف درج شدہ تو بین رسالت کے مقد مات برغور وخوض کے بعد ایک جامع رپورٹ مظرعام پر لائی جاتی۔اس طرح تو بین رسالت گانون کے غلط استعمال کی حقیقت کے علاوہ عالمی سطح ہر یا کستان کے خلاف کیے جانے والے منفی برا پیگنڈہ کا ازالمکن ہوتا۔ سیحی اقلیت کے افراد کی جانب سے اہانت رسالت کے واقعات کانسلسل اس بات کا ثبوت ہے كم حقوق انساني تميشن اور اين جي اوز كا كاروبار ايسے افسوس ناك واقعات سے وابستہ ہے۔ عالات و واقعات کا تجوید کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقوق انسانی کمیشن کے تیام اور این جی اور کی سرگرمیوں میں اضافہ کے ساتھ ہی تو ہین رسالت کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا۔ 17 مئی 1986ء میں اسلام آباد کے ایک ہوٹل کی تقریب میں تقریر کے دوران عاصمہ جہاتگیر نے جناب رسالت ماب المسلطة كى شان ميں كتافى كى تقى ملك بمرك وي حلقول ميں شديد احتجاج مواراس واقعد كے رومل میں تحفظ ناموس رسالت قانون کے لیے تح یک چلائی گی۔ اس کے نتیجہ میں اس قانون کا نفاذ عمل میں آیا۔ 1988ء میں پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن قائم کیا گیا۔ تب سے عاصمہ جہانگیر جیسی لادین اور قادیانیت نواز خواتین اس محاذ پر سرگرم عمل ہیں۔ ہیومن رائٹس اور امن کے لیے بھارت کے دورہ خمر سگال کے دوران عاصمہ جباتگیر نے تومی غیرت اور ملی جمیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہی ناپندیدہ سر رمیوں کے باعث عاصمہ جہانگیر کو اسلام اور وطن وشن طاقتوں کے علاوہ حقوق انسانی کے بین الاقوامی ادارول کی مکمل معاونت حاصل ہے۔مسیحیول اور خواتین کے مراکز مقدمات میں عاصمہ جہانگیر نے پیروی كر كے بين الاقوامى تظيمول سے امدادكى بھارى رقوم وصول كى ميں جس كا سلسله بنوز جارى ہے۔كاش کوئی جرات مند حکومت'' کاری تاس'' جیسی تظیموں کے بینک اکاؤنٹ اور ویگر اٹاثوں کی جیمان بین كرتى تو يقيينا تعجب خير حقائق منظر عام پر آتے۔ بشپ جان جوزف كى نام نهاد خودكشى كا درامه مطنے والى بیرونی امداد کی تقسیم کا شاخسانہ تھا۔ چند برس پہلے تو ہین رسالت کے بعض مقدمات میں دس دس لا کھروپے کی بھاری فیسیں دی گئیں۔ تو بین . ت مقده ت برب دریغ خرچ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ مسیحی اقلیت کے رہنماؤں کی طرف ہے تو <del>ہین رسالت کا نون کو ختم کرنے کے مطالبہ کا ایک</del> مخصوص ایس منظر ہے جس کے تناظر میں و کیو ر یہ بات بورے واول سے کہی جا سکتی ہے کہ تو ہین رسالت قانون کی منسوخی کا مطالبہ سیحی رہنماؤل کے مطالبات اورعزائم کا ویباچہ ہے۔ پہلے مطالبہ سے منسلک دوسرا مطالبہ جداگانہ طریق انتخاب کی تنتیخ اور مخلوط انتخاب کی ترویج کا ہے جس کی لا بنگ اور

215

تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ مسیحی اقلیت کے رہنما قادیانی جماعت کی زبان بول رہے ہیں۔ حصب کروار كرنا اور دوسرے كے كاندهوں ير بندوق ركھ كر جلانا قاديانيوں كى فطرت كا خاصہ ب- 1974ء كى بار لیمینٹ کے ہاتھوں غیر مسلم اقلیت قرار پانے والی اقلیت کے لیے 1984ء کا اختاع قادیانیت آردینس کا نفاذ دوسرا دھیکہ جبکہ جحفظ ناموں رسالت کا قانون تیسرے دھیکے کے مترادف تھا۔ کس چوتھے و محکے ہے سیخ کے لیے انہیں اسی اقلیت کی ضرورت تھی جو ان کے لیے و صال کا کام دے سکتی۔ نواز شریف کے پہلے دور میں شناختی کارڈ میں غرجب کے خاند کے اندراج کا مطالبداصولی طور برحکومت نے لتلیم کرلیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کر کے سیحی اقلیت کے رہنماؤں نے اس فیصلہ کو سبوتا و کیا۔ حالاتکہ قومی شاختی کارڈ میں نہ جب کے کالم کے اضافہ سے حقیق طور پر متاثر ہونے والی قادیانی اقلیت تھی۔ شیعہ سی کشید کی ہو یامسی مسلم فساوات کیس بردہ قادیانی محروہ اپنا کام دکھا تا ہے۔ لا بور میں چند برس سلے امام بارگاہ کو آگ لگانے والا ایک نوجوان موقع پر پکڑا گیا۔ تحقیقات کرنے پر قادياني لكلا \_ تين برس ببلي شائق محر خاندوال ميس عيسائي مسلم فسادات كاساخدرونما موا ـ لامور بإنى كورث ے بچ جناب جسٹس تنور احمد خان برمشمل کی رکن ٹربیول نے خاندوال جا کرسارے وقوعہ کا جائزہ لیا۔ بیانات قلم بند ہوئے۔ٹربیول نے جماعت احمدید کے امیرنور ٹی قادیانی کو واقعہ کا ذمہ دار مفہرایا۔ یا کستان ایک نظریاتی مملکت بے جو کلمه کی بنیاد بر معرض وجود میں آیا۔ حاری یاک مسلح افواح جغرانیائی سرحدوں سے متعلق بہت حساس واقع ہوئی ہے۔نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اس سے کہیں زبادہ ضروری ہے۔

# حافظا شغيق الرحمن

# 19 مئ يوم تشكر

چیف ایکزیکو جزل رویز مشرف نے تو بین رسالت کے مقدمے میں اندراج کے طریق کار میں تبدیلی کا فیصلہ وائس کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ انیس اس بات کا کال اوراک ہوچکا ہے کہ یا کتان 1923ء کا تری نیس که یبال عوام اتاترک ازم کی پذیرائی کریں۔ یبال جس حکران فرجی . "اتاتر کاند اقدام" اور روایات کو متعارف کروائے کی کوشش کی اسے آ خرکار بریمت اور پہائی کا سامنا كرنا برار جزل برويز مشرف كے اس وانشندان فيلے بر پاكتان كے كروزوں موام نے بجدہ مشكر اداكيا ہے جبکہ عیسائی بورپ ادرمیہونی سامراج کے آلہ کاروں کے بال صف ماتم بھی ہوئی ہے۔ یہ جیت درامل مع ختم نوت کے پروانوں کی جیت ہے .... یہ جیت عظیم رامری سکالر اور عالمی شمرت کے حال قانون دانوں جناب اساعیل قریش، جناب داکٹر ریاض کھن ممیلائی اور جناب رشید مرتعنی قریش کی جیت ہے ..... بدجیت نوجوان مصنف اور فاطل حقق جناب محدمتن فالد کی جیت ہے جنول نے نواز دور میں " کیا امریکہ جیت کیا؟" نامی بنی بر حاکث محقق کتاب کھے کر وام کے سامنے اس سازش کو بے نقاب کیا کہ جارے نام نہاد شریف حکران قانون تو بین رسالت ملک بی رحمل درآمد کے خاتمے کی یعین و بانی کروا ك"امريكه بهاور" سے اسين افترارى ورازى كى بعيك ما تك دہے جي ..... يد جيت آيا نار فاطمه مرحومه کی جیت ہے جن کی کوششوں اور کاوشوں کا ثمرہ قانون تو بین رسالت کی موجودہ شکل میں سامنے آیا..... يه جيت قاضى حسين احمرُ شاه احمد نوراني مولانا فضل الرحن أور بروفيسر ساجد ميركي جيت ہے ..... يد جيت غازی علم الدین شہید کے نقش قدم پر گامزن کیمپ جیل لا ہور میں پایند سلاسل احمد شیر خان نیازی کی جیت ب.... احمد شیر خان نیازی جس کا نام بقول علامه ابو نیبو خالد الاز جری "میوری ملت اسلامیه کی آبرو ہے' ..... اور یہ جیت یا کستانی عوام کے حقیق نمائندوں علائے کرام کی جیت ہے .... اس کار خیر میں ہراس الحض نے حصد والا بے جو بیہ مجھتا ہے کہ بن سی صرف اور صرف محد عربی اللی کے نام نامی کی اطیف حرارت اور اسم گرامی کی محداز آنی کی وجہ ہے تیش آ مادہ ہے۔ یہ جیت پاک افواج کے ان تمام جرنیلوں

#### 217

اور ساہوں کی جیت ہے جو ایمان تقوی اور جہاد کے فروغ کو اپنی زند کیوں کا ارفع ترین مقصد اور اعلیٰ ترین نصب العین نصور کرتے ہیں۔

چیف ایخ بیکٹوکا بیٹرد افروز اور ایمان پرور فیملد امریکی امرائیلی مغربی اور بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے والی این بی اوز کے رئیسی رضاروں پر فولادی محوضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خداخواستہ اگر چیف ایکڑیٹو یہ فیملہ نہ کرتے تو پاک سرز بین کے 14 کروڑ خوام 1954ء اور 1974ء کی تخریک ختم نیوت اور 1977ء اور 1974ء کی تخریک ختم بیں اپنے کر بیال کے چاک سمونے کے لیے میدان مگل بیں کو پڑتے ہیں۔ 19 مئی کی ہڑتال کی کامیابی سو فیمد بیٹی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بڑتال کی کال شخط ناموں رسالت محلفے کے عوان سے دی گئی تھی۔ جن این بی اوز کے نمائندوں کے عاقبت نا اندیشانہ معودے پر چیف ایکر کیکٹو نے قانون تو ہین رسالت کے تحت مقد مات کے اندراج کے طریق کار بیل معودے پر چیف ایکر کیکٹو نے قانون تو ہین رسالت کے تحت مقد مات کے اندراج کے طریق کار بیل تندیل کی اس اتنی جرائے تھی کہ اس کا سامنا کر سے۔ ناموس رسالت محلف پر مر شفتے کا عزم کے کرمیدان بیل اتنی جرائے تھی کہ اس کا سامنا کر سے۔ ناموس رسالت محلف کی وہ جزل اعظم کی طرح تعش عبرت انتیل کی درو بام گواہ ہیں اس شہر کے گئی کوچوں ہیں وہ سمیری کے عالم میں یوں محوضے کہ آئیس در کیمیزی کے عالم میں یوں محوضے کہ آئیس

پھرتے ہیں میرخوار کوئی یو چھتانہیں

مقام جرت ہے کہ قانون تو ہین رسالت علیہ کے مقدے کے اندراج کے طریق کار میں تہدیلی کے اعلان کیا۔ بیٹم کلوم تہدیلی کے اعلان کے بعد نواز لیگ کے برجم برداروں نے بھی میدان میں اتر نے کا اعلان کیا۔ بیٹم کلوم نواز کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کے شوہر نامدار کی حکومت امریکہ کی خواہش نر قانون تو ہین رسالت میں تبدیلی کے لیے وہن طور پر تیار ہوچکی تھی۔'' کیا امریکہ جیت گیا؟'' کے مصنف اور نامور تجزیہ نگار محد متین فالد کے الفاظ میں'' انہوں نے یہ چال چلی کہ ملک کے تمام ڈپٹی کمشر حضرات کو زبائی طور پر یہ جدایات جاری کیں کہ آئندہ شان رسالت ملک کے تمام ڈپٹی کا واقعہ چیش آنے کے باوجود کی طور پر یہ جدایات جاری کیں کہ آئندہ شان رسالت ملک کے "غیر حاضری" میں مسلم لیگ کے کرتے دھرتے کی حیثیت سے نواز لیگ کی دکان چیکانے کے لیے راج ظفر الحق آج جو چا ہیں بیانات دیں عوام بھو لینیں انہیں یاو ہے کہ جب 1977ء کے انتخابات کے بعد انہوں نے نواز حکومت کے وزیر برائے نہیں واقلیتی امور کا قلدان سنجالا تو انہوں نے قانون تو ہین رسالت پرعمل درآ مرکوموثر بنانے کے لیے نہیں واقلیتی امور کا قلدان سنجالا تو انہوں نے قانون تو ہین رسالت پرعمل درآ مرکوموثر بنانے کے لیے نہیں واقلیتی امور کا قلدان سنجالا تو انہوں نے قانون تو ہین رسالت پرعمل درآ مرکوموثر بنانے کے لیے نور کی میں درآ مرکوموثر بنانے کے لیے نور کی مجراور بال برابر کوشش بھی نہ کی۔

یہ چندسطور سابق وزیراعظم میاں محمدنواز شریف کو عاشق رسول ﷺ ثابت کرنے کے لیے سرگرم عمل صاحبزادہ حاجی فضل کریم ایداللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ذوق مطالعہ کی نذر ۔۔ ''نذہبی و آقلیتی امور کے وزیر راجہ ظفر الحق نے کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت قانون توجین رساست میں ترمیم کی بجائے س

#### 218

کے طریق کاریں تبدیلی پرغور کر رہی ہے۔ اس مقلمد کے لیے حکومت نے بیطریقہ وضع کیا ہے کہ اس قتم کے کیس کی ساعت عام عدالت کی بجائے پیش کورٹ میں کی جائے۔ اس کے علاوہ ایسے کیس پہلے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ (ڈی می) کے پاس جائیں اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کیس عدالت میں چلنا بھی چاہیے یانہیں''۔ (روزنامہ''فجریں''لاہور 9 مئی 1999ء)

مقام جرت ہے کہ اس واضح خبر کی اشاعت کے باوجود اس دور میں اس پر بزرگوارم مولانا عبدالرض اشرفی 'پروفیسر ساجد میر اعلی حضرت مولانا معین الدین تکھوی 'برادرم صاجرزادہ پیر بنیامین رضوی صاجرزادہ حاجی فضل کریم 'قبلہ ڈاکٹر محد سرفراز نعبی الاز ہری '' پیرطریقت' پیرصابرشاہ اورسدا بہار قائد جمنیت مشارکے کرام وعلائے عظام جناب علامہ ایاز ظہیر ہاشی سمیت کسی خورد و کلال نے بلکی می سدائے احتجاج بھی بلند نہ کی سسہ اب یہ کہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ 19 مئی کو یوم ہرال بنانے کی بہائے وہ مکا ہے جائے توم کو یہدہ برال بنانے کی بہائے وہ سے کہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ 19 مئی کو یوم ہرال بنانے کی بہائے توم کو یدون یوم تفکر کے طور برمنانا جا ہے۔



.

## اداریه مفت روزه" ضرب مومن" کراچی

## توبين رسالت عظة آردينيس ميس ترميم

یا کستانی قوم اس وقت کونا کون مسائل کا شکار ہے۔ مختلف معاملات ایسے ہیں جن میں اصلاحات اور قانون سازی کی ضرورت ہے لیکن سب کوپس پشت ڈال کر چندایک باتوں پر بہت زور دیا جار ہا ہے۔ بدسب امور ایک مخصوص موضوع سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کا جائزہ لیا جائے تو مجموعی تاثر بیسامنے آتا ہے کہ ان سب کا مقصد ملک کے دیجی عناصر کو محدود کرنا اور معاشرے میں یائے جانے والے دین مزاج اور رجحانات کو تابود یا کشرول کرتا ہے۔ بھی دین مدارس کے نظام ونصاب کی اصلاح و تجدید کی آ داز اٹھ رہی ہے مجھی ان اداروں کی طرف سے دہشت گردی کی سر پرس کے الزام کے حوالے ہے ان کے خلاف کارروائی کا غلغلہ بند ہوتا ہے اور مجھی تو جین رسالت آ رڈیننس میں ترمیم کا شور سنائی ویتا ہے۔ گویا کہ ملک کواس دفت سب سے بڑا یہی بحران در پیش ہے اور اس کوحل نہ کیا گیا تو بوری امت کو سخت مشکلات کا سامنا ہوسکنا ہے۔ ند ملک کی معیشت کوسدھارنے کی چندال ضرورت ہے ند کرپٹن کوختم کرنے کی' نہ عصری تعلیم کا نا گفتہ بہ معیار اصلاح کا محتاج ہے اور نہ ملکی سرحدوں کی تشویش ناک صورت حال پر توجه ضروری ہے۔ کوئی چیز انقلابی اقد امات کی مختاج نہیں نہ فوری ترجیجات میں شامل کیے جانے کی مستحق ہے۔ صرف دینی ادارے اور دیندار عوام کا جذبہ قربانی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطرناک اور تشویش ناک چیز ہے جس کا فوری نوٹس نہ لیا گیا تو ملک کی سلامتی خطرے سے دو جار ہو جائے گی یا اور کوئی نیبی آفت سر برآ بڑے گی۔ یہ کیسا جرت آگیز اور تجب خیز رجحان ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی وشمن مغربی قوتیں وطن عزیز کو دیوار سے لگانے اور اس سے عالم اسلام کی قیادت کی اہلیت سب کر کے اسے بے دست و یا بنانے کے لیے بیخوفناک و ہری سازش کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے حکمرانوں پر فدکورہ بالا مسائل کے حوالے ہے دیاؤ ڈال کران کی توجہ ملک کے حقیقی مسائل سے ہٹا دی جائے۔ اس طرح ایک طرف ملک مسلسل محمبیر مسائل کی دلدل میں پھنسا رہے اور دوسری طرف دینی قو توں اور حکومت کے درمیان مسلسل محاذ آ رائی کی کیفیت برقرار رہے' تا کہ نہ ملک ترقی کر سکے اور نہ یہاں دین کا بول بالا ہو۔

توبین رسالت آرڈینس میں ترمیم کے مسئلے کو لے لیجئے۔مسلمان جس طرح سارے آسانی غدابب اورتمام انبیاء علیهم السلام کا احرام و تکریم کرتے ہیں اس کا تقاضا تھا کہ یہود و نصاری بھی ہمارے مقدس اور جان سے عارے پیفیر (صلی الله علیه وسلم) کی عزت و احر ام کرتے اور اگر کوئی بد باطن شان رسالت میں بے ادبی کا اداکاب کرے تو سارے فیرمسلم اس کی گرفت کریں اور مسلمانوں کی طرف ہے مسى ختم كا رومل ظاہر كرنے سے قبل عى خود سے اس كے خلاف ايسے تاديق وتعويرى اقد امات كريں كه مسلمانوں کواس بارے میں کوئی قدم اضانے کی ضرورت نہ پڑے۔مسلمانوں کی طرف سے ان کے انہاء کی تعظیم و تقدیس کا تقاضا ہی تھا۔لیکن افسوس کہ اس کے بیکس کم ظرف اور انسانیت دشمن مغربی قوتیں الیے دریدہ دبن اور غلیظ الباطن افراد کی گرفت کی مجائے انہیں تحفظ دینے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ گویا انسانیت کے محسن اور سوا ارب مسلمانوں کے سروں کے تاج اور ان کی ب پایاں مقیدت و محبت کا مرکز ومحور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم (فداه الی و ای) کے حقوق و مرتبح كالحاظ مسلمان رتعيل تووه نك نظر متعسب اور بنياد يرست تغبرين اوركوئي كرايزا بحارآ فلإب رشد و ہدایت کی طرف رخ کر کے اپنے منہ کی غلاظت اپنے چیرے پر ملے اور یہ ساری قو تیں اس کمینگی کا سد باب كرنے كى بجائے اس كى بشت يناى كريں تو ده روش خيال دور ترقى پند موں۔ ان طاقتوں ك اس رویے پر تو تعجب نہیں کہ تفر کا اندمیرا کیا کچوطلسمات نہیں دکھاتا؟ افسوس جارے حکرانوں کی عقل پر ہے کہ وہ انسانی اقدار اور اخلاقیات کے ان وشمنول سے بھر پور قوت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے کول نہیر، نمٹتے؟ ان سے صاف کول نہیں کہد دیتے کہ یہ حارا جرو ایمان ہے اور ہم اس بارے میں اپنے منهب کی تعلیمات سے بث کر کوئی قانون ما سکتے ہیں نہ ہاری قوم اسے تبول کر عتی ہے۔ ہارے حكمرانوں كو ..... اور ان ير دباؤ ڈالنے والے غير كمكي آ قاؤل كو بھي ..... ياد ركھنا چاہيے كه مسلمان جتنے بھي من كررے مول جب مى ان كى عقيدت اور جذبات سے كھلنے كى كوشش كى جاتى ہے تو ندكونى نام نهاد قانون ان کے آ ڑے آ سکتا ہے اور نہ کوئی مصنوعی بندش ان کا راستہ روک سکتی ہے۔ لہذا جارے ارباب حکومت کو چاہیے کہ چند جماروں کو تحفظ دینے کے لیے پورے ملک کو اور خود اپنی حکومت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ادرغیرمسلم طاقتوں کوصاف ہتا دیں کہ ہم جس طرح تمہارے انبیاء کا احرّ ام کرنا جانتے ہیں' اس طرح ناموں رسالت ماب ملطقة كا تحفظ بحى بخولى كر كے بيں۔ اس بارے بيں ہم ندكمي كا دباؤ قبول كر سکتے ہیں' ند کسی متم کی بندش برعمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جس میں سرور دو عالم جتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عزت وحرمت کے سات یہ ہے کہ وہ ملک جس میں سرور دو عالم جتاب رسول الله صلی الله علیہ والی عالم کی کا کلمہ وحرمت کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے تھی اور اس سخت سے سخت بناتا چاہیے تھا کہ اس قانون میں پڑھنے کی برست سے یہ ملک جمیں ملا تھا۔ اس ملک میں اس بات پر بحث ہورتی ہے کہ اس قانون میں مسر طرح سے زن ک و ہے۔ ہم اس موضوع پر زیادہ تھتگونہیں کرتے۔ جب تک دنیا میں ایک بھی مسر ان موجود ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ پاک پیغیر کے ہر اس کو وہ قانون یاد ہے جو

### 221

ال بارے میں اس کا ایمان اور اس کے ذہب کی روایات اسے سمانی ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہرفض کو چاہ وہ حاکم ہو یا محکوم مرف کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دی ہواور تی علیہ السلام کے پاس حض کور پر جانا ہے۔ اس واسطے اس دنیا میں ایک کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے وہاں پر دھتکار دیا جائے۔ آخر میں ہم اپنے محکرانوں سے اور ان کی وساطت سے ساری دنیا کے طاخوتوں کو یہ کہیں گے کہ حب رسول (صلی اللہ علیہ دیلم) ہم کنے گاروں کا آخری سہارا ہے۔ اسے ہم سے طاخوتوں کو یہ کہیں گے کہ حب رسول (صلی اللہ علیہ دیلم) جم کنے گاروں کا آخری سہارا ہے۔ اسے ہم سے نہ چھینو ورنہ اس کا جو رجمل ہوگا اس کے سامنے شاید کوئی جن نہ تھم سے۔

(منت روزه "مغرب مومن" كراجي 19 تا 25 مئي 2000ء)



## حشمت على حبيب (ايْدووكيث)

# یبودیٔ عیسائی اور قادیا نیوں کی سازش

مجتصے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ورالہ بینک آئی ایم ایف امریکہ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک ا نی سازش میں اس ونت کامیاب ہو جائیں گے جب ان کا دست گرحکمران پاکستان میں اقتدار پر قبضہ كرے كا حقوق انسانى اور احترام انسان كے نام بر اسلام آباد ميں تيموں كے ايك تولے سے خطاب کرتے ہوئے جزل پرویزمشرف نے آخراں مازش کے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا۔ سازش پہ تھی كدكس ندكسي طرح اس بنياد كوختم كرويا جائے جس ير ياكتان قائم ہوا تھا اور وہ بنياد تھي خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ہے محبت ۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے پچھلے ڈیڑھ موسال سے برصغیر کے مسلمان اور ان کے عما کدین کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں مرزا قادیانی سمیت انگریزوں کے لگائے ہوئے تمام یودوں کو بے اثر کرنے کے لیے قابل فخر قربانیاں دیں۔ اس جدوجہد کا متیجہ ہے کہ عیسائی بہودی اور لادین قوتیں مسلمانوں کے دلوں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کومتا ٹرنہیں کرسکیں۔ جزل مشرف نے بتیموں کے ٹو لے میں یہ اعلان کہا ہے کہ انسداد تو ہن رسالت کے قانون کے تحت کسی بھی گستاخ رسول کے خلاف اس وقت تک مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا جب تک گتاخ رسول کے فعل کی تحقیقات ڈیٹی کمشنر خود نہ كرے۔اس فيصلے كا نتيجہ يہ نكلے گا كے ملى طور يرمتعلقه قانون غيرمؤثر ہو جائے گا۔تعزيرات پاكستان ميں درج جرائم کا سدباب کرنے کے لیے جوقوانین موجود ہیں وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ تمام حکومتیں ملک کے دستور اور قانون کے مطابق تمام شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کی یابند ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور بھی ہر حکومت کو الی ہی قانون سازی کرنے کا پابند کرتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی دفعہ نمبر 7 میں بیکہا گیا ہے کہ:

'' قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اور امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں''۔ اس طاحہ: من دیوں کا میں '' سن '' سور پر گائیسن مرحض سے میں میں د

اس طرح دفعہ 18 میں کہا گیا ہے کہ'' ہرانسان کو آزادی فکر' آزادی خمیر اور آزادی ندہب کا

بوراحق ہے''۔ چیف انگیزیکٹو کا اعلان ملک کے دستور قانون کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے عالمی منشور کے خلاف بھی ہے۔ سوینے کی بات رہ ہے کہ احرام انسانیت اور حقوق انسانیت کے نام پر منعقد کیے جانے والے كنوش ميں بداعلان كيوں كيا كيا۔ آيا بداعلان جنرل مشرف نے خود كيا ہے يا چھران سے بد اعلان کروایا عمیا ہے؟ کوئی بھی مجھدار آ دی اے قانون کی حکرانی اور عدلید کی آزادی کی الف-ب بھی واقفیت ہو ایس فاش غلطی نہیں کرسکتا۔ سیرٹری قانون فقیر محد کھوکھر نے اس اعلان کے بارے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا وہ اس بات سے واقف نہیں کہ تعزیرات یا کستان کی دفعہ 506 کے تحت اگر کوئی آ دی تھانے میں جا کر بیر پورٹ دیتا ہے کہ فقیر محمد نامی ایک فخص نے اسے قل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اس شکایت پر پولیس افسر نه صرف ایف آی آر درج کر لیتا ہے بلکه موبائل گاڑی بھیج کر دھمکی دیے والوں کو اہل خانہ سمیت اٹھا کر تھانے لے آتا ہے۔ ایس بی تعزیرات پاکستان کے جیم ر 15 میں قرآن پاک کی بے حرمتی رسول اکرم صلی املہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی اہل بیت طلفائے راشدین صحابۂ امہات الموشین کی شان میں گستاخی قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ یا احمدی کہلانے والے افراد شعائر اسلام کو استعال کرنے پر مجرم قرار دیئے جائے ہیں تو ان جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کے خلاف پولیس کو بے دست و یا کیا جاتا ہے۔ کیا سکرٹری قانون کا چیف کی نگاہ میں قتل کی دھمکی دینے کا الزام ان جرائم سے بڑا ہے ویکھنا یہ ہے کہ الی ناپاک جسارت کیوں کی گئی ہے۔ آیا سکرٹری قانون نقیر محمد کھو کھر اور اس اعلان کرانے کے دیگر ذمہ داران خود قادیاتی ہیں یا قادیاتیوں کے آلہ کار۔ بہر حال ایک بات طے ہے کہ بداعلان کرا کر وہ خودتو ہین رسالت کے زمرے میں آ گئے ہیں۔ انہیں بلک میں معافی مانگی عاہیے۔ اپنے فیصلے کو واپس لینا عاہیے ورنہ اللہ تعالی کی لاتھی بے آ واز ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جزل مشرف کواس کام کے لیے کیوں متحب کیا گیا۔ ان کی حکومت نہ تو دستوری ہے اور نہ قانونی۔ اس سے پہلے نواز شریف حکران تفا۔ بین الاقوامی ادارے معاشیات کے دباؤ کے تحت نواز شریف سے بھی یہ کام کروانا چاہتے تھے۔کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی تھے۔ کیونکے عملی طور پر گتاخان رسول کے خلاف ایف آئی آ رفوراً درج نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح بے نظیر سے بھی بیر قانون پاس کروانے کی کوشش کی گئی۔ بےنظیر حکومت نے وزیر قانون ا قبال حیدر اور دیگر حوار یوں کے ذریعے رائے عامہ ہموار کرنے ، کی کوشش کی اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئی۔ بجرمین کا ساتھ دینے والے بھی مجرم ہوتے ہیں۔ آج بے نظیر جلا وطن ہے اور نواز شریف پابند سلاسل جو بھی صاحب اقتدار یا اقتدار پر قابض محف یا کتان کی بنیاد ختم کرنے کی کوشش کرے گا' اس کا حشر بےنظیر اور ٹواز شریف ہے بھی برا ہوگا۔ جزل مشرف کے لیے جو بات کرنے کی ہے وہ سودی نظام کوختم کرنا ہے تا کہ پاکستان ورلڈ ببنک آئی ایم ایف پاکسی بھی دنیاوی خدا کامختاج نه رہے۔ تحفظ ختم نبوت احترام قرآن پاک کے قوانین دراصل اس بات کی صانت میں کہ کوئی بھی بدبخت مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ توانین ہر پاکستانی کے لیے ہیں عاہے مسلمانوں مول عیسائی مول یا کوئی سی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔خرابی جب پیدا موتی ہے جب

ایک ندہب کا چردکار دوسرے کے ندہب میں مداخلت کرتا ہے۔ انسداد توجین رسالت کے قانون کے اطلاق میں جو رکاوٹ پیدا کی گئے ہے ہے بھی ای تعریف میں آتا ہے۔ ہمیں برنہیں بعولنا جاہے کہ ام رہز تحراثول نے ایک مصوبہ بندی کے تحت رصغیر یاک و ہند کے مسلمانوں کو اپنا یا بندووں کا محلوم رکھنے کے لیے دو محاذوں پر خاص طور پر کام کیا۔ ایک محاذ ذریعہ تعلیم اور دوسرا محاذ مسلمانوں کے دل سے حب رسول کوختم کرنا۔ تعلیم کے میدان بیل وہ کامیاب رہے اور لارڈ میکا لے کی سوچ کے تحت جو طرز تعلیم رائج ہوا اس نے اب بھی ہمیں مخلف طبقوں میں تعتیم کیا ہوا ہے۔ دوسری کوشش ہندوؤں کے ذریعے اور مرزا قادیانی کے ذریعے محتا فی کے واقعات کرانا تھا۔ الحمدللہ! جاں شاران رسول اس محاذ پر ڈٹ کئے اور ایک تر کھان زادہ جو تاریخ میں غازی علم الدین هميد كهلايا سب ير بازى لے مياراس نے بندومصنف راج یال کو منافی کی اسی سزا دی که وه جہم رسید ہوا۔ انگریزوں کی عدالت نے اسے سزائے موت سنائی سرائے موت کے قیملے کے خلاف دو انگریز جول نے ایل کی ساعت کی۔ قائداعظم محد علی جناح اس وقت مرف محمر علی جناح تھے۔ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ای عدالت نے ایک سال پہلے ایک کم عمر لؤ کے کو سزائے موت کی جگہ عمر قید کا فیصلہ دیا تھا۔لیکن عازی علم الدین جو کہ کم س تھا' اس کی ایل کا فیملد سناتے ہوئے انگریز جج نہیں رہے بلکہ عیسائی بن مجے اور موت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ میری تکاہ میں غازی علم الدین کو جب میانی دی گئ ای ون پاکستان کے قیام کی بنیاد رکمی گئی تھی اور ایک عاشق رسول ملی الله علیہ وسلم کے خون کی برکت سے قائم ہونے والے وطن کوختم کرنے کے لیے عیسائی میودی اور ان کے بروروہ کا دیانی برسر بیکار ہیں اس نولے نے جزل مشرف کو اپنا آلد کار بنایا۔

بروران سے پردروہ حاری برمر چھاریں ہیں ہیں ہے ہر سارے دبید ، مدور ماید۔
جھے امید ہے کہ وقت کا حکران اپنی غلطی کوشلیم کرے گا اور یہ فیصلہ فورا والی لے گا اور ان تمام افراد کے خلاف بخت کارروائی کرے گا جنہوں نے جزل مشرف سے یہ فاش غلطی کروائی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم عملی طور پر یہ ثابت نہ کریں کہ جارا مال جاری جان اپنی اولاد جارے مال باپ سب کالی عملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بر قربان نہ کریں ، ہم مسلمان نہیں رہجے۔

"لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والله و ولده والناس

اجمعين .... او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"

محتاخان رسول کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر ممتاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبر تناک موت سے ہمکنار ہوا ہے اور بیسنت تا قیامت جاری رہے گی۔

0-0-0

### اداریه بخت روزه "دختم نبوت" کراچی

# تو بین رسالت ﷺ کے قانون اور امتناع قادیا نیت آرڈیننس کوختم کرنے کا مطالبہ

امریکی ابوان نمائندگان میں 14 فروری 2002 ء کو ایک قرارداد متعارف کرائی گئی جس کے تحت پاکستان پر زور دیا گیا کہ دہ قوین رسالت کے قانون اور قادیانوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیے والی قانونی دفعات کوختم کر دے۔ بیمطالبہ پاکستان کے صدر جزل پرویز مشرف کے امریکی دورے کے موقع پر سامنے آیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس قرارداد کو کمیٹی برائے عالمی تعلقات کے بپرد کر دیا ہے۔ اس مطالبہ کے حوالہ سے محاصر انگریزی روزنا ہے 'دی ٹیوز' نے اپ نمائندے کے حوالے سے 18 فروری 2002ء کی اشاعت میں صفحہ اول پر جو نجرشائع کی اس کا خلاصہ یہ ہے:

امریکہ چاہتا ہے کہ احمدی مخالف قوا نمین اور تو بین رسالبت کا قانون ختم کیا جائے
امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں پاکستان پر زور
دیا گیا کہ وہ تو بین رسالت کا قانون اور احمد بین کی گئی جب مدر جزل پرویز
دفعات ختم کرے۔ یہ قرارداد 14 فروری کو پیش کی گئی جب مدر جزل پرویز
مشرف امریکہ کے دورے سے قرارداد کے مطابق انسانی حقوق کی عالمی قرارداد
کے آرٹیکل 18 کے تحت ہر فرد کو اپنے فدہب اور تاثرات پر اظہار رائے ک
آزادی عاصل ہے جبکہ اے اپنے اعتقاد اور عقائد کا پرچار بھی کرسکتا ہے اور اس پر
بھی حق ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے عقائد کا پرچار بھی کرسکتا ہے اور اس پر
علی بھی کرسکتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جزل پرویز مشرف خمل پند بردباری
اور جدید اسلام سے متعلق اپنے تصورات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تو بین
دریاری ادارت کے قانون کو دائیں لیس قرارداد میں ذور دیا گیا کہ ہاشل لاء آرڈینس

XX آف 1984 م كالم مى تقم كيا جائ جس كتحت احد يول كوغير سلم قرار ديا كيا تفا اور توجين رسلم قرار ديا كيا تفا اور توجين رسالت ك قانون اور اس آرؤينس كتحت قيد افراد كور باكيا جائد وراد دور من اس برجي زور ديا كيا كه صدر آكين كى آخوي ترميم جو احد يول كوغير مسلم قرار دين ب اس بن فتم كرير قرارداد اس بات كى حوصله افزائى كرتى ب كه پاسپورث كى ورخواست يرست ند بب كى شاخت كوشم كيا جائے"۔

اس سے اگلے روز 19 فروری 2002ء کو اس اخبار نے پاکستان کے وقتر خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے صفحہ اول پر جوخبر شائع کی اس کا خلاصہ یہ ہے:

"مشرف حكومت كاكبنا ہے كداس كا توجين رسالت كے قانون يا آئين ش تبدیلی کر کے احمدیوں ( قادیانیوں ) کوغیر مسلم قرار دینے کے فیصلے میں تبدیلی کا کوئی ارادہ نیس کومت کے ایک سینٹر ترجمان نے پیرکوددی نعون کو بتایا کہ بی فے شدہ معاملات ہیں جن کو حکومت از سرنو کھولنا نہیں جائتی۔ ترجمان سے یو چھا گیا کہ کیا حکومت احمد یوں کے بارے میں دفعات اور تو بین رسالت کے قوانین کوفتم کرنے کے لیے آ کین میں ترمیم کا سوچ رہی ہے؟ تو ترجمان نے كباكه بإكتان بن ان حساس معاطات براتفاق رائ بإياجاتا ب موكداسلام آباد مسلسل توہین رسالت کے قانون کو فتم کرنے اور احمدیوں کو غیرمسلم قرار ویے کی آئی دفعات کے حوالے سے دیاؤ کا سامنا کر رہائے ترجمان نے کہا كدان معاملات كى حماسيت سي قطع نظر سريم كودث آف ياكتان في حكومت کوآئین کی بنیادی ہیت میں تبدیلی سے روک دیا ہے۔ صدر مشرف نے بار ہا کہا ہے کہ حکومت یاکتان کے آئین کے صاس معاملات کونہیں چھیڑے گی۔ صدر نے ایک سال قبل تو بین رسالت کے قانون کے تحت مقدمات کے اندراج يش طريقة كاركى تبديلي كاعنديدويا تها تاكداس قانون كوغلد استعال ندكيا جاسك لیکن حکومت کو فرہی گرویوں اور جماعتوں کی جانب سے ملک میں سخت رومل کے بعد اس کوترک کروینا پڑا۔ وفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے محافیوں کو عام بر مفنگ کے دوران بتایا کہ امریکی ابوان نمائندگان کی قرارداد بر کوئی ایکشن زىرغورنىل" ـ

تو ہین رسالت کے قانون اور قادیانی مخالف قوانین کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہمیں تاریخ کے جمعر دکول میں جما کنا پڑے گا اور علائے اسلام اور موزجین سے بدوریافت کرنا پڑے گا کہ اسلام میں ان قوانین کی اتنی اہمیت کول ہے؟ اور ماضی میں اس حوالے سے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

#### 227

آپ کے بعد خلفائے راشدین اور محابہ کرام کے دور سے امت کا تعال کیا چلا آ رہا ہے؟ جب ہم تاریخ افھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد مشرکین مکدنے ٱنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بریثان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی شان میں گشاخیاں کرنا تو ان کا روزمرہ کامعمول تھا۔ بیسلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تکرمہ ہے مدینہ منورہ اجرت کر کے آنا پڑا۔ مدیدمنورہ میں یہود کا خاصا اثر تھا۔ جب انہوں نے بیدد یکھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وجود بامسعود کی برکت سے مدینه طیب میں اسلام کی اشاعت بڑھ گئ اور لوگ جوت در جوتی اسلام لانے گئے تو ان کی رگ شرارت چھڑ کی اور ان میں کے بعض افراد نے بھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مستاخیاں کیں۔ اس کی بنیادی دجہ ریتھی کہ یہود بھی نبی خاتم کے آنے کا عقیدہ رکھتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس نبی خاتم کا ظہور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسلیل میں ہوا ہے تو وہ جذبہ عصبیت سے مغلوب ہو کر اس نبی خاتم صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی شان میں گتاخی براتر آئے۔ تو بین رسالت کے اس بڑھتے ہوئے رجمان کے تدارک کے لیے آتخ ضرت صلی الله عليه دسلم نے بذات خود کعب بن اشرف ابورافع عقبه بن الی معیط سمیت متعدد گتاخان رسول کے قتل کا تھم صادر فر مایا۔ ان کے علاوہ ویگر کئی افراد بھی تو بین رسالت کے جرم میں دور رسالت میں صحابہ کرام ا کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ فتح کمہ کے روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان دس پٹدرہ افراد کے جو تو بین رسالت کے جرم کے مرتکب ہو میلے سے باتی تمام افراد کو عام معافی دے دی۔ جبکدان وس پدرہ افراد کے بارے میں آپ نے تھم دیا کہ انہیں قل کر دیا جائے خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھے ہوئے ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تو ہین رسالت کے جرم کے مرتکب کو کسی صورت امن نہیں مل سکتا۔ حتیٰ كدر حمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في بذات خود اس جرم كي مرتكب افراد كوقل كرف ك احكامات جارى فرمائے۔ لبدا توجین رسالت کے قانون میں کسی قتم کی ترمیم یا اس قانون کوختم کرتا یا واپس لیتا اسلامی احكامات كى مرتى خلاف ورزى موكار

جہاں تک قادیانیوں کے حوالے سے قانونی وفعات امتاع قادیانیت آرڈینس آ کین ہیں آ سے میں جہاں تک قادیانیوں کے حوالے سے قانونی وفعات امتاع قادیانیت آرڈینس آ کی اللہ علیہ آسے میں مرف سے بتا دینا کانی بچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدی نبوت کو کافر قرار دیا اور خود مدی نبوت کے احکامات جاری فرمائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے معرت فیروز دیلی نے مدی نبوت اسود عنسی کو واصل جہم کیا۔ آپ کے بعد معرت صدیق اکبر نے مرعیان نبوت مسلمہ کذاب طلبحہ 'سجاح اور ان کے چروکاروں کے فلاف جہاد کیا اور ان کا قلع قمع کیا اور کسی قیت پر ان سے صلح کرنا منظور نہ کیا۔ اور نہ بی ان کے ساتھ کسی فتم کی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا 'قادیانیوں نے اسے نبی میٹ مہم' مجدد' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قل اور بروز اور نہ معلوم کیا کیا بان لیا 'اور جولوگ مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبیس خود مرزا اور اس کی ذریت نے کافر' ولد الزنا جیسی غلیظ اور کمروہ گالیوں سے نبوت پر ایمان نہ لائے آئیس خود مرزا اور اس کی ذریت نے کافر' ولد الزنا جیسی غلیظ اور کمروہ گالیوں سے نوت پر ایمان نہ لائے آئیس خود مرزا اور اس کی ذریت نے کافر' ولد الزنا جیسی غلیظ اور کمروہ گالیوں سے

### 228

نوازا۔ انبیاء کرام بھی مرزا غلام احمد کی بدزبانی ہے محفوظ نہ رہ سکے جس کی ایک اونی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مرزا غلام احد قادیانی کی عشاخیاں ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد ہر ذی موث انسان ا سے بدکردار اور بد بخت محض کے وجود کو خدا کی دھرتی پر بوج سمحتا ہے۔ خداگتی کہنے کہ ایسے افراد کے خلاف توبین رسالت کا قانون اور نبوت کے جموٹے ملی مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے قادیانیوں كوغيرمسلم قرار ديي كى تراميم انصاف برمن نبيل تو ادركيا بين؟ خصوصاً جبكه حضور سلى الله عليه وسلم صحابه كرام ائد دين مجتهدين محدثين اورعلائ امت مين ان مساكل بركسي منم كاكوني اختلاف نظرتبين آتا اور وہ گتاخ رسول کے قتل اور مدمی نبوت اور اس کے پیروکارول کے کفر پر شغق ہیں۔ آج چودہ معدیاں مررنے کے بعد بھی ان دونوں مسائل میں امت مسلمہ کا وہی عقیدہ ہے جو حضور صلی الله علیہ وسلم کا تھا اور تو بین رسالت کے بحرم اور مدعی نبوت اور اس کے بیروکاروں کے خلاف است آج بھی وہی فتوی ویتی اوراس برعمل كرتى ہے جو حضور صلى الله عليه وسلم نے ايسے افراد كے بارے ميں ديا تھا اور اسيخ محاب ك ذریعے سے جس پر عمل کروایا تھا۔ ہماری اس بارے میں بدرائے ہے کہ حکومت کو ہر قیت بران دونوں قوانین سمیت تمام اسلامی قوانین کا دفاع کرنا جاہیے اور اس حوالے سے کسی قتم کے بیرونی وباؤ کو برگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھے! بید دباؤ انبی ممالک کی طرف سے ڈالا جار ہا ہے جن میں شائع ہونے والے رسالے کی 11 فروری 2002ء کی اشاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی تصویر چھاہیے کی نایاک جمارت کی گئی ہے جس کا قرض اتارنا ابھی باقی ہے۔ اگر آج آپ نے ان کے دباؤ کو قبول کرلیا تو کل یہ آپ کے دین اور آپ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تفخیک کا کھلا نشانہ بنانے سے بھی نہیں چوكيس كے۔ اس ليے اپنے عقائد كے تحفظ اور اپنے دين كى حفاظت كے ليے جم جاسي اور اپنے رسول صلی الله علیه وسلم کی ناموس اور ان کی رسالت کے متوازی قادیانی رسالت کا سکہ چلانے کی کوششوں کا

**\$....\$** 

كحل كرمقابله ليجيئ اللدتعالي اس مثن مين بم سب كاحامي و ناصر بور

## اداریه هفت روزه "دفتم نبوت" کراچی

# قادیانیوں کی جانب سے تو ہین رسالت ﷺ پرمبنی لٹریچر کی تقسیم

امریکی ایوان نمائندگان میں توجن رسالت کے قانون اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے والی قانونی دفعات کوخم کرنے سے متعلق متعارف کرائی گئی قرارداد کی گونج ابھی مدھم بھی نہ پڑنے پائی تھی کہ چناب گر میں قادیانیوں کی جانب سے توجین رسالت توجین انبیائے کرام اور توجین قرآن پر مشمل لٹریکر کی تقسیم کا واقعہ چیش آ گیا۔ اس واقعہ سے متعلق اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی تفسیل کچھاس طرح ہے:

چناب محرین قادیاندل نے سوچی مجی سازش کے تحت تو بین رسالت وانبیاء اور تو بین قرآن پرمشمل لفر پرتشیم کر دیا جس سے مسلمانوں جس سخت اشتعال پایا جاتا ہے۔ تعانہ چناب محر پولیس نے امن عامہ کی صورت حال کو برقرار رکھنے کے لیے پیش پولیس بلائی جوشم کی سرکوں پر گشت کر رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلہ جس دو قادیانی بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز قادیانی افراد نے 2 پیفلٹ تقییم کیے جن جی سے ایک کا عنوان "مکرختم نبوت کون" افراد نے 2 پیفلٹ تقییم کیے جن میں سے ایک کا عنوان "مکرختم نبوت کون" اور دوسرے کا عنوان "برشاخ پر الوبیشا ہے انجام گلتال کیا ہوگا" ان دونوں پیفلٹوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا تی کی گئی ہے جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام سے متعلق نازیبا الفاظ لکھے گئے ہیں۔ قرآنی آیات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نازیبا الفاظ لکھے گئے ہیں۔ قرآنی آیات کی بے حرات کی سے حرات کی اس کی سان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے"۔

(روزنامہ''خبریں' 26 فروری 2002ء) کتے ہیں کہ جب چیونی کی موت آتی ہے تو اس کے بھی پرنکل آتے ہیں لیکن وہ حقیقت

230

حال کا اوراک کرنے کی بجائے اپنے ان عارضی پرول کے ذریعہ لمی اڑان کی سوچ میں رہتی ہے۔ حق کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ کچھ یمی صورت حال قادیانیوں کی ہے۔ وہ خامے عرمے سے پر برزے نکال رہے ہیں جس کی تازہ مثال چناب محر میں رونما ہونے والا بیرواقعہ ہے جس کی تفصیل امجی آپ کی نظر سے گزری ہے۔ اس متم کے واقعات کے سدباب کا محیح طریقہ تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے مسلم كذاب كے بارے ميں اختيار كياليكن پاكستان ميں چونكه با قاعدہ حكومت موجود ہے اس لیے اس سلسلے میں فوری ایکشن لے کر اس فتم کی حرکات کے متعلّ سد باب کی ذمدداری موجوده حكومت ير عائد موتى ب- بم اسموقع يرمخفرا بيعرض كرنا جابي سطح كدقاد ياني اسلام كوختم كرف اور فرہی لحاظ سے مقدس بستیوں کی تو بین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ان کا خیال ب کدان اوچی حرکات کے ذراید وہ اسلام کوختم کر کے مسلمانوں پر غالب آ جائیں مے اور اینے آ قا سفید طاغوت كے بل بوتے پر اسلام كے مقابلہ ميں اپنے فرب قاديانيت كو دنيا ميں كھيلانے ميں كامياب موجاكي مركين بدان كى خام خيانى ب- وه چونكه الليس أييش كواننا خدا بنائ بيش بن اس ليمسلمانول ك خلاف اس کی ہر عارضی کامیابی پر قادیانی خوشی سے پھولے نہیں ساتے۔ وجه صاف ظاہر بے قادیانیت اس کا خود کاشتہ بودا جو تغمرا۔ قادیانی ہر دور میں اس بات کے خواہاں رہے ہیں کہ بیخود کاشتہ بودا ایے آ قاکی سربرتی میں برگ و بار لاتا رہے۔ چنانچے عصر حاضر میں جب کے مسلمان بظاہر مغلوب نظر آتے ہیں ' قادیانی ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طرح پا کستان میں ان پر جوآ تھنی و قانونی پابندیاں عائد کی محکیں ہیں وہ ختم ہوجائیں تا کہ انہیں اور ان کے آقاؤں کواس ملک میں کھل کھیلنے کا موقع مل سکے۔ ایک طویل المیعادمنصوبہ بندی کے تحت مختلف ممالک میں اپنے گماشتوں کے ذریعہ ہمی وہ تو بین رسالت کے قانون کو اپنا نشانہ بناتے تھے اور مجمی امتناع قادیانیت آرڈینس ان کے پروپیکنڈہ کا نشانہ بنتے تھے۔ آ خرکاران کی کوششوں کے زیراٹر امریکی ایوان نمائندگان میں ان کے حق میں ایک قرارداد پیش موتی لیکن توبین رسالت کے قانون اور امتناع قادیانیت سے متعلق ترامیم اور آرڈینس کو برقرار رکھے جانے سے متعلق حکومت یا کتان کے ترجمان کے وضاحتی بیان نے قادیاندوں کی توقعات پر پانی بھیر دیا۔ گزشتہ ادار يے ميں اس كى كچ تفصيل آپ ملاحظه فرما يے بيں۔ قاديا غول كى ان كوششوں سے كمل طور ير اندازه موجاتا ہے کہ وہ اسے مفادات کے حصول کے لیے کن ذرائع کو استعمال کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ شندے دل سے بیسوچنے کہ کیا دجہ ہے کہ دنیا مجر میں مسلمان ان کو کافر کہتے اور سیحتے ہیں اور باوجود ان کے اسلام پر ہر ممکن اصرار کے انہیں کوئی بھی مسلمان کہنے کا روادار نہیں؟ اور اس لحاظ سے وہ اسپے عقا کد کا بغور مطالعہ کرتے اور اگر واقعی انہیں اپنے عقائد میں کوئی سقم اور کجی نظر آتی تو اسے دور کرتے۔ اس کے بجائے انہوں نے شروع بی سے اپنے عوام کو اپنے عقائد کی اس بجی اور سقم سے بخبر رکھنے کی روش کواپنائے رکھا۔ ونیا جانتی ہے کہ قاویانی مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور خود مرزا غلام احمد کا بھی یمی دعویٰ تھالیکن قادیانی ہیں کہ وہی مرفعے کی ایک ٹائگ لیے پھرتے ہیں کہ جی ہم تو مرزا غلام

### 231

احمد كو ني نبيس مانت بلكه مجدد اورملهم مانت بين- آپ فيصله يجيئ! اليے موقع بر قادياندن كوكيا بينبيل چاہیے تھا کہ وہ مرزا غلام احمد کی کمایوں میں و کیمینے کہ آیا واقعی اس نے اینے آب کو نی اور رسول لکھا ہے یاً پی مرف مولویوں کی اختراع ہے؟ اگر وہ مرزا غلام احمد کی کتابوں میں ایسے دعوے پاتے تو مرزا پر دو حروف بھیج کردین اسلام کو قبول کر لیتے اور آئندہ کے لیے ان عقائدے توب کر لیتے۔ ای طرح حفرت عیلی علید السلام کی آمد فائید کے بارے میں مجمی وہ اینے عقائد پر نظر فانی کرتے تو آج ان کا شار مسلمانوں میں ہوتا اور شاید قادیانیوں کی تعداد اٹھیوں پر شار کیے جانے کے لائق ہوتی۔ لیکن مرزائے قادیان کی سبی وروحانی اولادیمی این جداحب کی طرح عوام کونظوں کے ہیر پھیر میں الجمانے کی عادی ہے۔ چنانچہ قادیاندی کے خود ساختہ ظیفہ مرزا طاہر کی زبان این عقائدکو چمیا کرموادیوں کو ہرخرانی کا ذمد دار مظمراتے نہیں ممکتی۔خواہ کچھ ہو جائے اس کی تان مولو یوں برآ کر ٹوئتی ہے کدسارے فساد کی ذمہ داری ان بر ہے۔ حالانکداگر وہ شندے ول سے سوجے تو اس بر واضح ہو جائے کہ بیسارا مسئلہ تو اس کے دادا كا كمراكيا موابي- ال من مولويون كاكيا ضور؟ ليكن اكروه ال حقيقت كا اعتراف كر لي تو چر لوگول کو ممراہ کرنے کا شمیکہ اس کے ہاتھ میں کہاں رہے گا یوہ تو اپنی گدی کا دفاع کر رہا ہے لیکن عام قادیا نیوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بظاہراہے آپ کو اعلی تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد کے پٹی کردہ تمام قلط عقائد اور نظریات کو اس طرح اپنے سے چمٹائے ہوئے ہیں گویا بدان کی متاع عزیز ب الائله بيعقا كد مرتع كفر زندقه اور كراى بي جن كى سزا ابد الآباد كى اليجبنم باوراس كوسوا م المعنين \_ و يكفي المرزا غلام احمد قادياني في نبوت كا دعوى كيا امت محديد في اس كسامن قرآن كريم پیش کیا کہ اللہ رب العزت فیما تا ہے کہ معرت محصلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا جی نہیں آئے گا' اس لیے کہ آپ خاتم النمین ہیں۔مرزا غلام احمد نے نہ مانا۔ امت نے اس کے سامنے حضورصلی الله علیہ وسلم کی احادیث پیش کین که حضور صلی الله علیه وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں آخری نبی موں اور میرے بعد کوئی نی نمیس مرزا غلام احمد قاویانی نے سیمی نہ مانا است نے محابد کرام کے اقوال و اعمال پیش کیے کہ انہوں نے ندمرف یہ کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو نی نہ مانا بلکہ ہر مرئ نبوت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روثنی میں وہی معالمہ کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ مرزا غلام احمد اس پر بھی نہ مانا۔ امت نے گزشتہ تیرہ صدیول کے اکر دین جہتدین مفسرین محدثین اور بزرگوں کے اقوال پیش کیے کہ وہ سب کے سب بیعقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوت کا کوئی اختال نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسے بھی ورخور اعتنا نہ سمجھا تو اس کے دور کے مولو بوں نے صرف اتنی جمارت کی کہ بیعرض کیا کہ جوان باتوں کونہ مانے اُسے شریعت کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے اور اس كي بعين بھى كفارشار ہوتے ہيں۔ بس چركيا تھا مرزا غلام احمد قاديانى كا بارہ چرھ كيا ادر جواس كے مند میں آیا وہ مولویوں کو بکتا چلا گیا۔ نہ پڑے کو دیکھا نہ چھوٹے کؤنہ نبی کی عزت و ناموں کا لحاظ کیا نہ ادلیاء کرام کے شرف وکرامت کا۔غرض ہے کہ ہرمسلمان کے بادے میں اس کی زبان بے لگام زہراگلتی گئی۔

232

ہم قادیانوں سے بدوریافت کرنا چاہیں عے کہ کیا ایا فض جوند کی نی کو بخشے ند کی ولی کو اور ند کی عام -مسلمان کو وہ نی تو کا ایک شریف انسان کہلانے کا حقدار موسکتا ہے؟ یقیقانیں۔ ویکھیے مرزاغلام احمد قادیانی نے انبیائے کرام کی شان میں گتاخیاں کیں انبیں گالیاں ویں انبیں شرابی کھا۔ آپ بتاہے کیا یہ سب کھ کوئی اونی سے اونی درج سے ایمان والاسلمان بھی کرسکتا ہے؟ اور سنے! مرزا غلام احمد نے. اسلاى تعليمات كاسكط بندول خال ازايا مسلمانول كوايس خرافات عبك كدكونى ذى بوش انسان أنيس نقل کرتے ہوئے بھی ہزار بارسوہے گا اور ہر بار اپنی زبان والم روک روک کے گا۔ علاء کرام کوتو اس نے وہ کچھ کہا کہ الامان والحفیظ۔ اندها شیطان مگراہ دیو طوائفوں کی اولاد جیسے الفاط تو مرزا صاحب کو اس طرح یاد سے جس طرح کی شاعر کو اپنا کلام یاد ہوتا ہے اور وہ وقا فوقا اے سناتا رہتا ہے۔ کم وہیں میں طالت مرزا غلام احمد قاویانی کی تھی۔ اس کروار کے فض سے بارے میں علاء کرام کا یہ کہنا بالکل ورست تھا اور ہے کہ ایسے کردار کافخص تو محلہ کے لیے لفتے کی برابری کا بھی الل نہیں چہ جانکے مسلمان یا نی ہو۔ ان معروضات کے پیش نظر ماری قادیاندل سے مجر درخواست ہے کہ وہ اسنے عقائد برنظر ثانی کریں اور مجح اسلامی عقائد و تعلیمات کو قبول کر کے مرزا غلام احمد قاویانی سے اپنا رشتہ منقطع کر کے بی آخرالز مان محمد عربى صلى الله عليه وسلم ك دامن رحت من بناه حاصل كرليس \_ يادر كفي ابروز قيامت ندسى جوف من نبوت کی نبوت کام آئے گی اور ند مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کی ظلی و بروزی نبوت کے مدعی کی بیروی اس روز تو بس دامن مصطفی صلی الله علیه وسلم بی عب بناه ل سکے کی اور اس سے وابستگی کام آئے گی اور ال ك لي شرط اعظم آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كوآخرى في ماننا اورآب ك بعدسى في في كآن کا انکار ہے۔ ہم قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی عظیم نبوت اورختم نبوت کے عقیدے کے اثبات کے ذریعہ دامن مصطفی صلی الله علیہ وسلم علی پناہ لے لیں میں مدارنجات ہے ای میں ان کے لیے کامیانی ہے اور یمی ان کے لیے بہتر ہے۔

**\$...\$...\$** 

### زىرك حيدر

# تو بین رسالت سی کا قانون ابنول اور برایول کے رویے

جرائم پر قابو پانے اور بے گناہوں کو بجرموں کے عزائم سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ اگر کسی قانون بیل کسی خامی کی نشاندی کی جائے یا اس کا کوئی منٹی پہلو تجربات کی روشی بیل جاتی ہے۔ اگر کسی قانون بیل کسی خامی کی نشاندی کی جائے یا اس کا کوئی منٹی پہلو تجربات کی روشی بیل سائے آئے تو توجہ بیشہ قانون کو بہتر جامع اور عدل و انسان سے قرابین کے ارتقاء کا عمل جاری ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی قانون کا غلا استعال سائے آئے تو قانون کے مضمرات کو بھینے کی بجائے بجرم کو کھلا چھوڑنے اور اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ سائے آئے تو قانون کے مضمرات کو بھینے کی بجائے بحرم کو کھلا چھوڑنے والوں کو اکثر جگہوں پر قانون کے قلنج بیں لانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں سلمہ اخلا قیات ہے وہاں سلمہ اخلا قیات ہے امرا لازم نہیں کہ دنیا کے ہر خطے بیں اس جرم کے لیے بیساں سزا نافذ ہوتی ہو کیونکہ اقوام اور معاشرے اپنے تفصوص تبذیبی لیس منظر ختم میں اس جرم کے لیے بیساں سزا نافذ ہوتی ہو کیونکہ اقوام اور معاشرے اور خوان کو مناز کو سائے رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں اور خوان میں اقوام کے مابین پائے جانے والی تمیز قوانین جس بھی فرق و اقبیاز کو جنم دیتی ہے۔ اور خوان کو کئی معاشرے کہ قانون کو کھن اس بنا پر تحریض و تفید کا نشانہ بنائے کہ اس کا اس کے ہاں رواج نہیں تو یہ کوئی قائل تعریف روبیٹیں کیونکہ وہ اس قانون کے موکلت کو ہالائے طاق اس کے ہاں رواج نہیں تو یہ کوئی قائل تعریف روبیٹیں کیونکہ وہ اس قانون کے موکلت کو ہالائے طاق رکھ کر محمل اپنا شوق تنا پر قرار کی ہو کیون کا نشانہ بنائے کہ اس کا مول شوق تنا ہو کہ کوئی کا اس کے ہاں رواج نہیں تو یہ کوئی قائل تعریف روبیٹیں کوئکہ وہ اس قانون کے موکلت کو ہالائے طاق رکھ کوئٹ کو ہالائے طاق

نی کریم عقیدت و احرام کے شدید جذبات مسلمانوں کے دلوں میں عقیدت و احرام کے شدید جذبات موجزن ہیں مقیدت و احرام کے شدید جذبات موجزن ہیں بلکہ اس سے کچھ آگے بوط کر غیر مسلم دنیا خصوصاً عیسائی برادری کے منصف مزاح لوگوں نے بھی جن میں اعلیٰ پائے کے دانشور ادبیب جرنیل اور لیڈرشائی ہیں نی ایک کو جدیہ تیریک پیش کیا ہے۔ جارج برنارڈ شا کیو ٹالسائی نیدلین بوتا پارٹ اس محمن میں محض چند مثالیں ہیں لیکن افسوس کیا ہے۔ جارج برنارڈ شا کیو ٹالسائی نیدلین بوتا پارٹ اس محمن میں محض چند مثالیں ہیں لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ ندہی تعصب ذاتی عناد کی جونی یا کسی اور سبب سے بعض کوتاہ فہم نی مہربان کی ذات

### 234

اقدس سے عزاد بی رکھتے ہیں اور آپ کی شان میں تو بین آ میز کلمات تک کہنے سے در لیخ نہیں کرتے۔
اگریز دور حکومت میں برصغیر میں رونما ہونے والے ان افسوس ناک واقعات کا سلسلہ بنوز جاری ہے۔
جس کے تدارک کے لیے اور شان مصطفیٰ کو اس قتم کی کمی بھی دشنام طرازی سے محفوظ رکھنے کے لیے
پاکستان میں ایک مخصوص قانون بنایا گیا ہے۔ 1984ء میں آ کمین پاکستان میں 295-2 شق کا اضافہ
بھی ای مقصد کے تحت کیا گیا تھا جس کے مطابق تی کر پھوا ہے کہ لیا واسطہ ذریعہ سے پہنچائے جا کیں اقریری تصویری یا خفیہ پراپیگنڈے سے کسی بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ ذریعہ سے پہنچائے جا کیں اور جرمانہ بھی ہوسکے گا۔ بعد از اس شریعت کورث کے ایک فیصلہ کی روسے تو بین رسالت کی سزائے موت کے سوالوں پھونیس ہے۔

ا مرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس قانون نے راجیال اور عازی علم الدین شہید کے واقعہ کو بار بار دہرانے کے عمل کو روک رکھا ہے اور بول اس طرح کے واقعات سے جو ندہبی منافرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی جنم لیتی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اور معاملہ براہ راست عدلیداور ملزم (جو جرم ثابت ہونے پر ہی سزا کامستحق ہوگا) کے مابین ہے۔ اگر اس قانون کوختم کر دیا جائے تو سلمان زشدیوں اور راجپالوں کو ٹھکانے نگانے کا کام مسلم عوام از خود اپنے ہاتھ میں لے لے کی اور اس کے لیے اسے قانون سے ا جازت کی ضرورت بھی محسول نہیں ہوگی۔ محمر ان مضمرات پر غور کیے بغیر غیرمسلم مما لک پاکستان پر اس قانون کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں جس کے پس پردہ اصل میں عیمائی مشزی کا برا پیکنڈہ ہے۔ بدسمتی سے اس قانون جو تمام انبیاء علیهم السلام بشمول سیدناعیسیٰ علیدالسلام کی ناموس کا محافظ ہے کو توڑنے میں متعصب عیمائیوں کا کردار بھی خاصا نمایاں رہا ہے۔ وہ اپنے جرم کی سزاسے بیخ کے لیے باتی عیسائیوں کو بھی اس میں شریک کر کے اسے اقلیتوں کے خلاف انتیازی قانون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوب سے (جس پر تو ہین رسالت کا الزام تھا) کا کیس بھی اس کی ایک مثال ہے جس میں طرم اور عدلیہ کو قانون کے تقاضے پورے کرنے کا حق دینے کی بجائے اس قانون کے خلاف ایک ایس فضاً ہموار کی گئی کہ ایوب مسیح کا معاملہ و بتا گیا اور قانون تو بین رسالت کے خلاف براپیکنڈہ مند زور ہوگیا۔ ابوب مسيح كے طرفدار رومن كيتھولك بشپ جان جوزف كى مثال بھى اى كيس سے متعلق اور اليي ہى ہے۔ جان جوزف نے ڈرامائی انداز میں 6 مئی 1998ء کوخودکشی کرلی۔خودکشی کے اس غلط اقدام کے الیب مسیح کیس اور اس قانون کے نفاذ پر پڑنے والے منفی اثرات جانے کی بجائے عیسائی مشنری نے ایما رو پیکننده کیا که جان جوزف کو معصوم شهید " بنا کرپیش کیا میا اور اس کی " قربانی" کوظالمانه قانون کے خُلاف'' پہلی قربانی'' قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے معروضی حالات اور مسلم عوام کی اس معاملے سے قلبی و جذباتی وابستگی سے پوری طرح آگای ندر کھنے والے مغربی ممالک نے پاکستان کی شدید ندمت کی اور اِس قانمِن کو''شدت پیندول'' کی خوشنودی کا ذر بعیه قرار دیتے ہوئے اسے فی الفورختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس ونت کی حکومت نے بھی پچھے کمزوری و کھائی اور اپنا موقف مضبوطی سے پیش نہ کرسکی مگر یا کتانی

### 235

وام كراج اوراس معامله كى نزاكت كا احساس كرتے ہوئے حكومت نے اس همن على كوئى اليا قدم ندا فعال بر رار ب اور وقف وقف وقف وقف سے مخلف ممالك كے اعلى معاليہ كرتے دہج اللہ على اللہ كے اعلى سطى وفود حكومت پاكتان سے اس قانون كے خاتے كا مطالبه كرتے دہج ہيں۔ اس میں۔ بيد مطالبہ اندرون ملك اقلينوں كواس قانون كے خاتے اور اس كوقو زنے پر ابحارتے دہج ہيں۔ اس میں بعض ا دے عاصر كا بحق عمل وخل ہے جن كى اس معالم سے وابتكى محض ان كے مالى فواكدكى بنا بر ب اور وہ اپنے فواكدكى خالم ان كے مالى فواكدكى بنا بر ب اور وہ اپنے فواكدكى خاطر اس قانون كے خلاف لب كشائى ياقلم آ زمائى كرتے دہج ہيں۔

یا کتان کا انگریزی بریس جو رواداری اور لبرل ازم کا علمبردار ب وبال سے ب پرایگیشده قدرے زیادہ شدت سے ہوتا ہے جو ایک تو عامد الناس کے علم میں ندآنے کے باعث عوامی تقید سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے بیرون ملک یا کتان کے شخص کومتاثر کرتا ہے۔ ایک مؤقر انگریزی روز نامہ '' ڈان'' میں ہر اتوار کوار دشیر کاؤس تی کا کالم شائع ہوتا ہے جوایک عرصہ سے مختلف واقعات کواس طرح توڑ مرور کر پیش کر رہے ہیں جن سے قانون تو بین رسالت کے خاتمے کے لیے نعنا ہموار کی جا سکے۔ یاری ندبب سے تعلق رکھنے والے کاؤس تی کے کالمول میں توجین رسالت کے طرموں کے کیسوں کی . فأكول كے تمبر اور تاریخیں تو ضرور ہوتی ہیں ليكن جس الزام كے تحت وہ جیلوں میں بند ہیں اس سے چیٹم پڑی کی جاتی ہے یا اس کا ذکر جزوی انداز میں یوں کیا جاتا ہے کہ اصل الزام پچھ سے پچھ ہو کررہ جاتا ب- دی نیشن کی کالم نگار امینه جیلانی اور فرائیڈے ٹائمنر کے ایڈیٹر خالد احد بھی اس موضوع پر قلم آنائی كرتے رہے ہيں مكر ان كالم تكار صحافيوں كے كالمول سے قطع نظر جو بار ہا ايك عى موضوع ير مخلف واتعات کے ساتھ شالع ہوئے ہیں ہم اس وقت اکبرایس احمد کے مضمون کا ذکر کرنا جاہے ہیں جو 19 می 2002ء کو امریکہ کے وافظتن پوسٹ میں شائع ہونے کے بعد مقامی اگریزی پرلیس (جیسے ویکلی "دی انڈی پنڈنٹ") میں شائع موچکا ہے۔ اکبرایس احد امریکن یوغورٹی میں انٹرنیشل ریلیشنز کے پروفیسراور ابن خلدون چیر آف اسلامک سٹریز کے منصب پر فائز ہونے کے علاوہ" اسلام او ڈے" تامی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ایے اس تعارف کے ساتھ وہ جو پر بھی کہیں مے اس کا اثر لا زی محسوس کیا جائے گا اور ملک سے باہر تو انہیں اور بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا جاہیے تھا لیکن انہول نے ندصرف قانون تو بین رسالت کونشانہ بنایا ہے بلکہ کم وبیش انہی واقعات کو پیش کر کے اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا ب جود يكركالم نويس ببليدى بيان كر يك جي - مثلاً يونس يشخ وياض احد اور انورسيح ك واقعات جواس ے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اپنے نام یونس شخ کے خط کا مذکرہ کرتے ہوئے (بدخط اردشیر کاؤس جی ك نام بحى لكما عيا تفا أور انبول في بحى أبية كالم ين اس كا ذكركيا تفا) وه يونس في كل حيثيت اس ير عائد الزام اور" ب مناه قید" كا حوالہ دیتے ہیں۔ اكبرايس احمد يونس فيخ كے ذہبى پس منظر اور اس كے والد کے مافظ قرآن ہونے کا ذکر کر کے اس کے لیے جذباتی حمایت حاصل کرنے کی بھی (خواہ ناوانت بی سی ) کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یونس شح کیس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اکتوبر 2002ء میں جب

دہ اپنے ہومیو پینفک میڈیکل کالج میں پڑھا رہا تھا تو اس کے طلبہ اور اس کے درمیان بیسوال اٹھا کہ محہ 40 مل کی عرب بیس نے کہا تھا کہ محہ 40 میں کی عرب بیل نے کہا تھا کہ محمد 40 میں کی عرب بیل اس نے کہا تھا کہ محمد 40 میں کی عرب بیل اس نے کہا تھا کہ محمد سال سے پہلے ہی تھے نہ مسلمان ہے کونکہ اس وقت اسلام بی شقار صرف بیرحوالہ دے کرمضمون نگار مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا اور بید کھے دیتا ہے کہ طلبہ بیہ محاملہ چند مقامی طاق اس کے پاس لیے محملے جنہوں نے پاس میں رجٹرؤ کرا ویا۔ ہمیں افسون سے کھنا پڑ رہا ہے کہ وافحائن پوسٹ کے کالم نگار کو اس کی س کی شائع ہونے والی تفسیلات نہ جانے یا پھر انہیں چھیانے کی ضرورت کو اس محمون ہوئی۔

اس كيس كے متعلق نيويارك ٹائمنر نے انہى دنوں بيل جب يونس شيخ گرفار ہوا وو الفاظ بھى دہرائے تے جو يونس شيخ كرفار ہوا وو الفاظ بھى دہرائے تے جو يونس شيخ نے اپنى كلاس كے سامنے كے۔ يوكلمات (ہم جان بوجر كرفل نيس كررہ) ئى كى زماند نبوت سے قبل كے انتہائى فى اور حساس معالمہ سے متعلق تھے۔ پروفيسر يونس شيخ كو يہ بات كلاس كو بتانے پركس نے مجود كيا تھا اس كا جواب اروشير كاؤس بتاتے ہيں نداكبر اليس احمد اس ليے اس تتم كو نتانے بركس دي سے جو شرير ذہنيت اور مفادات كى تحريك كام كردى ہے اسے نظر انداز نبيس كيا جاسات دستى سلمان " ہونے كے دويدار اكبراحمد اس مضمون كامحرك بتاتے ہيں كد شيس اسلام كے امن و جاسات براحمد اس مضمون كامحرك بتاتے ہيں كد شيس اسلام كے امن و ماست براحمد اس مضمون كو خدمت ہے؟

پاکستان کے قانون کا برطانوی قانون کی بنیاد پر استوار ہونا اس میں اسلای دفعات کا شال کرنا اور پھر تو ہیں فدہب اور تو ہین رسالت کے قوانین (B-295 اور کے 1295) کے تعمیلی ذکر کے بعد وہ بس تو ہین رسالت قانون کے مضمرات گنواتے ہیں جن میں اس قانون کے سیاسی مقاصد فرینی تفاز عات یا ساسی وقتی کے لیے بکرت استعال کا ذکر ہے۔ پھر عیسائیوں اور احمد یوں کے اس قانون کا نشانہ بنے کا روائی تذکرہ ہے۔ وہ بیمبی کہتے ہیں کہ اس کیس کے طرموں کوحق صانت سے محروم رکھا جاتا ہے اور بیاسی سالوں چلتے رہتے ہیں۔ پھر ان مقد مات پر بھاری رقوم خرج ہوتی ہیں۔ کیس پاکستانی عدالتی کیس سالوں چلتے رہتے ہیں۔ پھر ان مقد مات پر بھاری رقوم خرج ہوتی ہوتی ہیں۔ پاکستانی عدالتی عدالتوں میں کتنے ہی مقد مات ہیں جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ طرم ناکردہ گنا ہوں کی سرا بھگت رہب عدالتوں میں کتنے ہی مقد مات ہیں جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ طرم ناکردہ گنا ہوں کی سرا بھگت رہب عبر اور جرم خاہت ہونے یا نہ ہوئے ہیں۔ طرح ان فراد ہو سیات ہیں ہوئے ہیں۔ طرح مقان ہیں مقد مات ہیں جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ طرح مقان ہیں دی سے کیا ان عدالتوں میں کتنے ہی مقد مات ہیں جو دری خرمی ان کی زعم کی کے جتی دنوں کو چھین رہی ہے۔ کیا ان عدالتوں میں تا پر ان تمام تو ان نواز عرب کی خواب بال میں نہیں دے سکت بیک معاشرتی بھلائی کا تواب بال میں نہیں دے سکت بیک معاشرتی بھلائی کی اس بیل میں نہیں دے سکت بیک معاشرتی کی کا مقورہ دے گا۔

کے لیے ان تو انین کے بہتر اطلاق اور ان جرائم کے اسباب کے خاتے کے لیے مختف ذرائع کو بروئے کا مقورہ دے گا۔

### محمه عطاء الله صديقي

## رسول الله علية كو "سيكول" كهني كي جسارت

سیگولر ازم ایک خدہب ویمن نظریہ ہے۔ ایک سیکولر زبن رکھنے والافخص الہای تعلیمات کے مقابے میں عظی ہدایت کو زیادہ قائل اعتاد بھت ہے۔ مغرب میں سیکولر ازم کا نظریہ عیمائی چرچ کے خلاف روئل کے طور پر سامنے آیا محر جدید دور میں سیکولر طبقہ تمام خداہب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سیکولر ازم کے مختلف اصطلاحی معنوں میں سے معروف ترین وہ تصور ہے جس کے روسے چرچ اور ریاست یا فرہ بالکل الگ سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر ازم کی روسے خرب ہر مخص کا ذاتی معاملہ ہو۔ اجتا کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات سیکولر ازم کے برعش ہوں۔ اسلام فرہب اور ریاست کی تفریق کا قائل نہیں ہوسکا۔ ایک مومن میل ان فدائی تعلیمات کے مقابے میں عقل تعبیرات کو ترجیح نہیں دے سکا۔ آج کل کے سیکولر وائم مائی تعلیمات نے مقابے میں عظار ازم کا دینیت اور الحاد کا ہم معنی نظریہ ہے۔ مگر وائشوروں کے افکار و اعمال کا جائزہ لیا جائے تو سیکولر ازم کا دینیت اور الحاد کا ہم معنی نظریہ ہے۔ مگر وائشوروں کے افکار و اعمال کا جائزہ لیا جائے تو سیکولر ازم کا دینیت اور الحاد کا ہم معنی نظریہ ہے۔ مگر وائشوروں کے افکار و اعمال کا جائزہ لیا جائے تو سیکولر ازم کا دینیت اور الحاد کا ہم معنی نظریہ ہے۔ مگر وائشوروں کے افکار و اعمال کا جائزہ لیا جائے تو سیکولر ازم کی نام پر جنے والی مملکت پاکستان میں اسلام کی بجائے 'دسیکولر ازم' کا نفاذ چاہج ہیں۔

بعض محافیوں کی گتا خانہ جمار تمیں اب اس قدر بردھ کی ہیں کہ وہ عام مسلمان تو ایک طرف خود رسول اکرم اللہ کا دور ا خود رسول اکرم اللہ کی ذات گرامی کو بھی ''سیکوئز' کہنے سے بازنہیں رہتے۔ روزنامہ'' پاکتان' میں معروف عالم دین مولانا سرفراز تعیمی کا انٹرویوشائع ہوا ہے انٹرویو لینے والے محافی افضال ریحان نے من جملہ دیگر سوالات کے ان سے بیمی سوال کر ڈالا

"اگرید کہا جائے کہ نی اکرم اللہ ونیا کے سب سے بوے سکولر انسان تھے تو آپ اس کی وضاحت کیا فرمائیں گے" ("سنڈے میگزین" 28 اکتوبر 2001ء)

مولانا سرفراز تعیمی صاحب نے اس کا بول جواب دیا: "اگر Secular سے مراد Non-religious or Temporal کے معنی ہیں تو یہ بات کھل طور پر غلط ہے کیونکہ خود حضور اکرم اللہ غذہب اسلام کے دائل ہیں اور اسلام بذات خود ایک دین (Religion) ہے اس کا اپنا ایک

System of Faith and Worship ہے اس کیے یہ کہنا کہ حضور نبی اکرم اللہ سیکوار سے درست البیال ہے۔ نہیں ہے۔

حضور اکرم اللہ کی ذات مبارکہ منزہ و مقدی تھی آپ سراپا روحانیت سے آپ روحانی رفعانی رفعانی رفعانی رفعانی منزہ کی ذات مبارکہ منزہ و مقدی تھی آپ سراپ بین بید خیال رکھنا سوچنا کہ آپ سکولر سے آپ کی سخت تو ہیں کے مترادف ہے۔ مندرجہ بالا سوال کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ افضال ربحان صاحب جناب رسالت مآب اللہ کا حوزیا کا سب سے بڑا سکولر انسان (نعوذ باللہ) سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا مجموث یا رسالت مآب اللہ کے بارے میں تہمت کوئی اورنہیں ہوگئی۔

یورپ کا بڑے ہے بوا سکولر دانشور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بوپ کو بھی ''سکولر' نہیں کھے گا کونکہ دو سکولر ہونے کا مطلب بخوبی بجمتا ہے۔ اگر کوئی بہ حرکت کرے تو پڑھنے والے بہی بجمیں کے کہ بیشخص یا تو سکولرازم کا مغہوم نہیں مجمتا یا بھر حضرت عیسیٰ اور بوپ پر گھٹیا ذبان درازی اور بہتان طرازی کررہا ہے۔ پاکستان میں قانون تو بین رسالت ، -295 ٹافذ ہے مگراس کے باوجود گستا خان رسول کی غلیظ ذبان دراز بوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھی ''فرنغیز پوسٹ' میں کی در بدہ دبمن یہودی کا سخت کی غلیظ ذبان دراز بوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھی ''فرنغیز پوسٹ' میں کس خانات کھات کہدگز رہتا ہے اور پھر بھی ''نیاکستان' میسے واکس بازو کے اخبار میں جتاب رسول اکرم اللہ کو ''دونیا کا سب سے بڑا سکول انسان' کہنے کی ٹاپاک جسارت سامنے آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست میں ناموس رسالت آخراس قدر عدم تحقظ کا فرکار کیوں ہے کہ اسلام دشمنوں کو اس کی پامائی میں ذرا برابر خوف محسوں رسالت آخراس قدر عدم تحقظ کا فرکار کیوں ہے کہ اسلام دشمنوں کو اس کی پامائی میں ذرا برابر خوف محسوں نہیں ہوتا۔ ہم دووے تو عشق رسول آگھ کے کرتے بیں مگر بید ووے حض زبانی بچم خرج سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم دووے تو عشق رسول آگھ کے خرج سے بیادی عقیدہ اور خربی اساس کا ورجہ رکھتی ہے کہ جارک میں کہ دول میں اس کی ایمیت کا وہ احساس باتی نہیں رہا جو سے مجان رسول میں ہوتا جا ہے۔ ہماری اس کروری کا احساس رسول میں ہوتا جا ہے۔ ہماری اس کروری کا احساس رسول میں ہوتا جا ہے۔ ہماری اس کروری کا احساس رسول میں ہوتا جا ہے۔ ہماری اس کروری کا احساس رسول میں گوتا خاند کھات کی جرائت کر سکھ کے کہ کوئی آپ کی ذات اقدس کے متحلات اخبارات میں گرانات کی جرائت کر سکھ

پاکستان کے لاوینیت پیندوں کو جب بنایا جاتا ہے کہ سیکولر ازم ایک فدہب وشمن نظریہ ہے جس کی ایک اسلامی ریاست میں ہرگز محجائش نہیں ہے تو وہ مختلف تاویلات پر امر آتے ہیں انہوں نے سیکولر ازم کی خاندزاد اور من چاہی تعریفیں وضع کررکمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکولر ازم کا مطلب ''لادینیت'' نہیں ہے بلکہ اس سے مرادریائی غیر جانبداری 'خمل رواداری اور فدہی آزادی وغیرہ ہیں۔

وہ ول میں توسیحصتے ہیں مگر بظاہر بیاتسلیم نہیں کرتے کہ سیکولرازم کی اصل روح ند بہب دعمنی ہی ہے۔مندرجہ بالاخوش کن تراکیب انہوں نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے وضع کررکھی ہیں ورنہ ان کا اصل بدف پاکستان میں اسلامی شریعت کی بالادسی کا قانون عملی طور پرختم کرنا ہے۔ وہ ملائیت اور بنیاد یرتی کے بردے میں اسلام کو سخت تقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ خالص اسلام کو تبول کرنے کو تیار نہیں میں۔ وہ ترقی پند اور لبرل اسلام کو ماننے کا وعویٰ کرتے میں جس کی اصل روح مغربی تبذیب میں مضمر ہے البتہ اس میں وہ اسلام کا صرف'' تڑکا'' لگانا پند کرتے ہیں۔ پاکستان کے لادینیت پیندجس قدر عامیں سیکولرازم کے فریب آگیز مطالب وضع کرتے رہیں' سیکولرازم کا صرف وہی مطلب قابل قبول ہے . جوالل مغرب نے بیان کیا ہے۔ انگریزی زبان کی کوئی معروف لغت یا انسائیکوپیڈیا ایسانہیں ہے جس میں سکولر ازم کا وہ مطلب بیان کیا گیا ہو جو ہمارے لا دینیت پیند بیان کرتے ہیں۔تمام کلاسیکل لغات میں سیکوار ازم کو مذہب دشمن نظریہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دو چار سالوں میں چند ایک لغات ایک شائع موئی میں جس میں سیکولرازم کا مطلب جزوی طور پر روشن خیال وغیرہ بھی بیان کیا ممیا ہے۔ مگر بد اس اصطلاح کامحض جزوی مطلب ہے۔ وہاں بھی اصل مطلب وہی ہے جو کلاسیکل نفات میں ماتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چندمعروف و کشنریول میں سے سیکور ازم کی تعریف یہال درج کر دی جائے۔ آ كسفورة وكشنري ميس سكولر ازم كى تعريف ان الفاظ من كى كى بي دينظريد كداخلا قيات ك بنیاد صرف اس مادی ونیا میں انسانیت کی فلاح کے تصور پر قائم ہونی جا سیئے خدا پر ایمان یا اخروی زندگی کے متعلق تمام تر تصورات کواس میں سرے سے کوئی عمل وخل نہ ہؤ'۔

2- Lobiter کی ڈکشنری آف ماڈرن ورلڈ میں سیکولر ازم کی تعریف دوحصوں میں ان الفاظ میں کی منمی ہے۔

(i) "د نیوی روح یا د نیوی ر بحانات وغیره بالخصوص اصول وعمل کا ایسا نظام جس پیس
 ایمان اورعبادت کی برصورت کورد کر دیا همیا بو''۔

(ii) "دیم عقیده که غربب اور کلیسا کا امور مملکت اور عوام الناس کی تعلیم میں کوئی عمل وخل نہیں ہے'۔

3- نع تعرف ورلد و كشنرى ميل سيكور ازم كى تعريف ان الفاظ برجنى بـ

''زندگ یا زندگ کے خاص معاملہ سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دین یا دیں معاملات کو نظام دیں اور پی معاملات کو نظام کے دراصل کا ایک اجتماعی نظام ہے''۔

انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا (جلدنو' پندرہواں ایڈیشن) میں سیکولرازم کی وضاحت ملاحظہ کیجئے۔ ''سیکولرازم سے مراد ایک ایسی اجماعی تحریک ہے جس کا اصل مدف اخروی زندگی سے لوگوں

کی توجہ بٹا کر و فیدی زندگی کی طرف مرکوز کراتا ہے قرون و طلی کے فدہی میلان رکھنے والے افراد میں د نیاوی معاطلت سے تنظر ہو کر ضداوند قدوں کے ذکر اور فکر آخرت میں انہاک اور استغراق کا خاصا قوی رجحان پایا جاتا تھا۔ اس رجحان کے خلاف ردعمل کے نتیجہ میں نشاق ان خاصا قوی رجحان با جاتا تھا۔ اس رجحان کے خلاف ردعمل کے انتجاء کی شکل میں رونما ہوئی۔ اس وقت انسان نے انسانی تھافتی سرگرمیوں اور د نیاوی زندگی میں اپنی کامیابیوں کے امکانات میں پہلے سے زیادہ دلچیں لینی شروع کی۔ سیکولر ازم کی جانب بے چیش قدی تاریخ جدید کے تمام عرصہ کے دوران ہمیشہ آگے برحتی رہی اور اس تحریک کو اکثر عیسائیت مخالف اور فہر کیا انتہائی۔

مندرجہ بالا تعریفوں میں سے کیا کوئی ایک ہمی ایس ہے کہ جس کی روشی میں اسلام اور سیکور ازم کے درمیان کوئی قدر مشترک تلاش کی جاسکے؟ کیا پنجبر اسلام اللہ کے متعلق یہ تصور بھی کیا جاسکا ہے کہ وہ ایک ایس تحریک برپا کرنا چاہتے تے جس میں ضدا پر ایمان یا افروی زندگی کے تصور کوکئ ممل وفل نہ ہو؟ کیا آپ کی تعلیمات کا اصل ہف لوگوں کی توجہ افروی زندگی سے ہٹا کر دنیوی زندگی کی طرف مبذول کرانا تھا؟ یا کوئی بد بخت آپ کے تصور حکومت کے بارے میں خیال بھی ذہن میں لاسکنا ہے کہ جس میں فدمیب کو الگ کر دیا گیا ہو۔ اگر ان تمام سوالات کا جواب نئی میں ہے تو پھر رسالت ما جا اوئی پیروکار کی حیثیت سے ہم یہ دریافت کرنے کا پوراحق رکھتے ہیں کہ افضال ریحان یا اس جسے کی نام نہاد 'دوشن دائر میں خیال' کو یہ حوصلہ اور جرائت کیے ہوئی کہ وہ حضور اکرم اللہ کو دنیا کا سب سے بڑا 'دسکولر انسان' کہے؟

کیا مجیب الرحمن شامی صاحب جو ایک اسلام پندصحافی جین بتانا پند کریں کے کہ روزنامہ "پاکستان" بیں توجین رسالت پر بنی ایسے کلمات کی اشاعت ان کے اخبار کی با قاعدہ پالیس ہے یا پھر اسے محض ایک محافیاند فروگز اشت سمجھا جائے؟ مگر چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ اس فروگز اشت سے اپنے آپ کو بری الذمہ کیسے قرار دیتے جیں؟ حریت فکر اور اظہار رائے کی آزادی اپنی جگه مگر اس کا دائرہ توجین رسالت تک وسیع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسحتی۔

مجیب الرحمٰن شامی صاحب کی زیر ادارت نکلنے والے کسی اخبار میں رسالت فرب ملکنے کی پہلی دفعہ و سیکانے کی پہلی دفعہ و سیکور'' نہیں کہا گیا۔ آج سے تقریباً تمین سال پہلے اجمل نیازی نے انٹرویو کے دوران جاوید احمہ عامدی سے بھی اس طرح کا سوال پوچھا تھا جی نفت روزہ ''زندگی'' میں شائع ہوا تھا۔ راقم الحروف کی یادداشت کے مطابق میکھن دو ایسے واقعات ہیں جن میں کسی اخبار نے رسالت ماب ملک ہے ہوں۔ کیا میکسی میں اس طرح کے کمات شائع کے ہوں۔ کیا میکسی اتفاق ہے کہ جمیب الرحمٰن شامی صاحب کے اخبار یا رسالہ میں اس طرح کے سوالات شائع ہوتے ہیں؟

### خائدمير

# صرف فرندير يوسك مجرم نبيس

فرنگیر پست میں ایک میروی بینڈزیک کے توہین رسالت پر بنی قط کی اشاعت کے خلاف بیاورسمیت ملک کے ویکن میں ہونے والا احتجاج رائے عامہ کا عکاس ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے دین اور اپنے تی کی شان میں گتائی کو کمی صورت برداشت میں کرسکت ایک میرووی کی طرف سے اپنے قط میں نبی کریم کے بارے میں جو تابان اعتمال کی گئی اس کا لیک پاکستانی اخبار میں شائع ہوتا کی سوالات کو جم ویتا ہے اور اس ضرورت کا احساس دلاتا ہے کہ اخبارات کے لیے کوئی پریس نوسل ہونی جاسے تاکہ کی جم قد ہب یا فرقے کے خلاف کمی اخبار میں اشتمال انگیز موادشائع نہ ہوسکے۔

فرنمنر پوسٹ کے خلاف احتجاج کا آغاز جماعت اسلای نے کیا۔ شاکداس کی وجہ یقی کہ ایڈیٹر

کے نام ڈاک والے کالم بی یہودی کے اشتعال انگیز خط کے ساتھ ساتھ جماعت اسلای کے خلاف بھی

ایک بخت خط شائع ہوا تاہم فرنئیز پوسٹ نے جس جر مانہ کروار کا مظاہرہ کیا اسے قطعاً نظر انداز نہیں کیا
جاسکا تھا۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ فرنئیز پوسٹ سے قبل کم از کم وو اور و جراکد ایسا ہی تو بین آ میز مواد شائع کر
جاسکا تھا۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ فرنئیز پوسٹ سے قبل کم از کم وو اور و جراکد ایسا ہی تو بین آ میز مواد شائع کر
خالم و جس کے خلاف مجلس شخط ختم شوت نے آواز اٹھائی لیکن و بی جماعتوں نے کسی خاص روشل کا
مظاہرہ میں کیا اور نہ بی تکومت نے کوئی خاص تولس لیا۔ چند ہفتے قبل ہم نے وفاقی وزارت تعلیم اور اقوام
متورہ سے ڈیلی اوارے یونیسکو کے زیر آہتما م شائع ہونے والے اور و جزیدے نہیای " جس گشاخ رسول
متورہ نے ڈیلی اوارے یونیسکو کے زیر آہتما م شائع ہونے والے اور و جزیدے نہیائی " جس گشاخ رسول
کا دشن قرار و یا اور اپنے مضمون میں تکھا کہ ہمیں اصلامی ممالک میں نماہی تو انین منسون کرانے کے لیے
تو کہ چلائی جلائی جائے۔ تسلیمہ نسرین نے بیاجی تکھا کہ اس نے بھا دیش میں تو انی وزیر تعلیم زبیدہ جلال
تو کی جلائی جائوائری تھیٹی بنا وی۔ اس اکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں اصل مجرموں کی نشا تدی تہیں کی تیں اور انسانی لیزائری تھیٹی بنا وی۔ اس اکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں اصل مجرموں کی نشا تدی تہیں کی میں اور

### 242

معامله خنب موكيا\_

" پیائی" کے بعد لاہور سے شاکع ہونے والے ماہنامہ" نیا زمانہ" نے جنوری 2001ء کے شارے میں معروف وانشور اور محقق اجرسیم کا ایک مضمون شائع کیا جس کی سرخی تھی " تسلیمہ نسرین ایک بہاور عورت" ۔ اجرسیم نے بڑے تر سے تکھا تھا کہ تسلیمہ نسرین کے خیال میں اسلام اور ہندو مت میں کوئی فرق نہیں اور وہ ایک بہاور عورت ہے جس نے بڑی مجد کی شہادت کے بعد بگلہ دیش میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوؤں پر ظلم کے خلاف ایک ناول تکھا جس کے بعد علاء نے تسلیمہ کی کا مسلمانوں کے باتھوں ہندوؤں پر ظلم کے خلاف ایک ناول تکھا جس کے بعد علاء نے تسلیمہ کی سارہ شکفتہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور ہر مرجبہ فری صاور کر دیا۔ اجرسیم نے اپنے مضمون کا افتقام ان الفاظ پر کیا۔۔۔۔۔" وہ پاکتان کی سارہ شکفتہ کی طرح تین طلاق کا انتقاب اس نے خود کیا"۔ موصوف نے یہ لکھنے کی ضرورت محسون نہیں کی کہ سلیمہ نسرین پر کفر کا طلاق کا انتقاب اس نے خود کیا"۔ موصوف نے یہ لکھنے کی ضرورت محسون نہیں کی کہ سلیمہ نسرین پر کفر کا فری اس وقت لگا جب اس نے قرآن مجید میں ترمیم واضانے کا مطالبہ کیا۔ تسلیمہ نسرین اور اجر سلیم کی وقارت پر وثنی اس وقت لگا جب اس نے قرآن مجید میں ترمیم واضانے کا مطالبہ کیا۔ تسلیمہ نسرین اور اجر سلیم کی مقبادت اور جمیئی میں ہزاروں مسلمانوں کوئی و عارت پر وشید ان کے سیکولر ازم میں باری م مجد کی شہادت اور جمیئی میں ہزاروں مسلمانوں کوئی ہے۔ اور بھی وہ نہیں بلکہ اس افظ کا استعال کرنے والوں میں ہے۔ دوغلا رویہ ہے جس نے پاکستان میں سیکولر ازم کو آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ کیا دیا۔ طالا تکہ خرائی اس افظ میں ہو تھیں تھیں بلکہ اس افظ کا استعال کرنے والوں میں ہے۔

سوچنے کی بات ہے ہے کہ اگر وفاقی وزارت تعلیم کے جریدے میں اسلام کے خلاف ایک کتا خانہ تھیں اور ذمہ دار عناصر کو سخت سزا ملتی تو "فیل کتا خانہ" کے ایڈ بیٹر کا دینی جماعیں اور حکومت فوری طور پر نوٹس لیٹیں اور ذمہ دار عناصر کو سخت سزا ملتی تو "فیل زمانہ" کے ایڈ بیٹر محمد شعیب عادل ایک گتاخ اسلام عورت کی جماعت میں اجرسلیم کامضمون شائع کرنے کی جرات نہ کرتے اور اگر میمضمون شائع نہ موتا تو شاید فرشیئر پوسٹ میں قابل اعتراض خط کی اشاعت کے ذمہ وار شرکتا۔ دیا نتداری سے تجزید کیا جائے تو فرشیئر پوسٹ میں قابل اعتراض خط کی اشاعت کے ذمہ وار مرف اس اخبار کے چند صحافی اور انتظامیہ نہیں بلکہ دین جماعتیں اور حکومت بھی جیں۔ اگر تو بین اسلام کی اس سلط کو "بیای" سے روکا جاتا تو یہ فرشیئر پوسٹ تک نہ پہنچا بلکہ بہت پہلے تم ہو جاتا۔ اس حقیقت کو مجٹلایا نہیں جاسکا کہ اسلام دشن عناصر صرف اخبارات کے دفاتر میں نہیں بلکہ دفاتی وزارت تعلیم اور پیسکو کے دفاتر میں نہیں بلکہ دفاتی وزارت تعلیم اور پیسکو کے دفاتر میں بھی میٹھے ہیں۔

ابوبكر قنددى

# توبین رسالت علی کے واقعات کالتلسل

پیچھلے دنوں پٹاور سے نگلنے والے انگریزی روز نامد فرٹیر پوسٹ بھی ایک خط شائع ہوا ہے جو مبید طور پر کسی یہودی کا خط ہے جس کا عنوان ہے ''مسلمان یہودیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟'' فظ کے مندرجات انتہائی اشتعال آگیز تھے اور جناب رسانت مآب بلگائے کے بارے بھی توہین آ میز الفاظ استعال کیے گئے تھے۔ خط کے شائع ہونے کے بعد پٹاور بھی ہنگاہے پھوٹ پڑے اور مظاہرین نے اخبار کا انتظامیہ نے خط کے شائع ہونے پر معذرت کا اظہار کیا اور اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے لیکن سوال بیے پیدا ہوتا ہے کہ اخبار کی انتظامیہ کی حض جمرانہ فظات اس خط کی اشاعت کا سبب بنی یا دانستہ اس کوشائع کیا گیا ہے۔ ہم کی اظہار کیا اور اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے لیکن سوال بیے پیدا ہوتا ہے کہ اخبار کی انتظامیہ کی حض جمران کی کیا گیا ہے۔ ہم کی طرح ہی پردی دنیا بھی امت مسلمہ کے ساتھ کی جس کہ بیسارا پچوا کی سوچا سمجھا منصوبہ اور گھناؤنا کھیل ہے جو پوری دنیا بھی امت مسلمہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہودی اور عیسائی جانے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبوت کی حرمت کے گاظ سے ہی ہیر آ خر افران کو پہ ہے کہ اگر وہ تو ہین رسالت مآ بسکھنے کریں گے تو ہم ان کے حتر م افیاء کی ارے بھی گھر بھی کہوئیں کہ ہے کہ اگر وہ تو ہین رسالت مآ بسکھنے کریں گے تو ہم ان کے حتر م افیاء کی ارے بھی گھر بھی کہوئیں کہ جہو ہیں۔ جو با جو بیا جب مسلمان اپ کھر بھی کہوئیں کرتے ہیں تو وہ کی ان کو بیا جب مسلمان اپ کھر بھی کہوئیں کرتے ہیں تو ان کو بیاد پرسے بیند اور نہ جانے کیا کیا خطاب وسے جاتے ہیں۔ مالانکہ بنیاد پرتی اور رجعت پہندی ہیں وہوئی ہیں۔

آئ جمی امریکہ کا صدر طف اٹھانے کے بعد چرج ضرور جاتا ہے۔ عراق کے ظاف جنگ کے آغاز سے پہلے صدر بش ساری رات چرج میں دعائیں مانگٹے رہے۔ بیسیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں امریکہ کا جائد دارانہ کردار مسلمانوں پر اسلح کی ناجائز پابندی افغانستان کے خلاف حالیہ ناجائز پابندی افغانستان کے خلاف حالیہ ناجائز پابندیال اسرائیل کے حق میں جمیشہ ناجائز ووٹ کا استعال امریکہ کی بنیاد پرتی کی چندمثالیں جی اور اس

امریکہ میں جمہوریت کو اتنا تقدس دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف لکسنا قابل سزا جرم ہے۔ الکلینڈ کے قانون کے مطابق حضرت میسی علیہ السلام کی تو بین کی سزاعر قید ہے۔ بیان کے اپنے عمل کا تصادیے۔

سے معالی سرت سی معید من می وین فی ہزا ہم میدہ دیات سے بیان ہے اور مسلم قوم کی بنیاد پری کا طعند دینے والے دور سلم قوم کی بنیاد پری کا طعند دینے دالے خود سب سے بڑے بنیاد پرست ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے روئ امریکہ امرائیل اور بھارت سے بڑا وہشت گرد کون ہے؟ تو بین رسالت کے بیمسلمل واقعات دیا میں جاری اس مسلم اور غیر مسلم سرد جنگ کا بیا آیک حصہ ہیں۔ سلمان رشدی ہوا تسلیمہ نرین یا پاکتانی قادیانی جاری اس مسلم اور غیر مسلم سرد جنگ کا بیاآیک حصہ ہیں۔ سلمان رشدی ہوا تسلیمہ نرین یا پاکتانی قادیانی عاصمہ جہائیر میسب ایک تعلی کے بیان سے بین اور ان کی بناہ گاہ بورپ اور امریکہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا عاصمہ جہائیر میسب ایک تعلی کے بیان اور ان کی بناہ گاہ بورپ اور امریکہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بین رسالت کرنے والے افراد کے وفاع سے امریکہ اور انگریز بہادر کو اتنی دلچیں کیوں ہوئی ہے۔ آن آگر کی غاتی میں ملک کے جاہد کو اس کے جاہد کو اس کی مدا بلائد میں ہوتی۔ آج ہم کا ملک گرفار کر کے قل بھی کروا دیا ہے تو بھی ہی مریکہ سے انسانی حقوق کی صدا بلائد میں ہوتی۔ آج ہم کا ملک گرفار کر کے قل بھی کروا دیا ہے تو بھی ہی مریکہ سے انسانی حقوق کی صدا بلائد میں ہوتی۔ آج ہم بیرسوال پوچھتے ہیں کہ دامریکہ کومسلمانوں سے آئی نفریت کوں ہے ؟'

حارے ملک یاکتان میں قوین رسالت کے قانون کے نفاذ کے بعدے ایک تسلسل کے ساتھ برچاریا چھ ماہ بعد کوئی ند کوئی شوشہ ضرور چھوڑ اجاتا ہے۔ مجمی کسی کتاب کا معاملہ سامنے آجاتا ہے اور مجمی کہیں تقریر یا بیان کے ذریعے اسلامیان پاکستان کے جذبات یہ جوٹ لگائی جاتی ہے۔ ہم یہ محصے ہیں کہ اس سارے موسع سمجے کھیل کا مقصد ہی مد ہوتا ہے کہ جب عوام الناس حب رسول مالک کے جذبات کے تحت اپنے رومل کا اظہار کریں ہے۔ اور اگر دوخوش قتمتی ' سے پرتشدد مظاہروں پر اتر آ کیں مے تو اس سارے سلسلے کو بوری و نیا تیں یہ کہ کرکیش کروایا جائے گا کہ دیکھیں کہ میسلمان آزادی تحریر و تقریر کے کس قدر مخالف ہیں۔ ملکہ تشدد پیند بھی ہیں اور پھر تو بین رسالت کے قانون کے خلاف اخبارات میں بیان بازی شروع کر دی جاتی ہے اور اتنا بھیر اچمالا جاتا ہے کہ اصل تصویر وصدلا جاتی ہے۔ ایسے میں میودیوں اور عیسائیوں کے پاکستانی جواہ وار ملازم اور ملازمائیں بھی بولی آتی ہیں۔ سارے لوگ انسانی حقوق کا واویلا بلند کرنے لگتے ہیں۔ ان کی ساری بیان بازی اور شور وغل کا نقط عروج ميد ہوتا ہے كه جرانسان كو آزادى اظهار كاجن حاصل ہے۔ بيالوگ اس حد تك جانبدار اور كم بحثى كرف واليل بين كدائل بات برتو برا اصرار كرت بيل كه برانسان كوآ زادى اظهار كاحق حاصل بــــ ہم بھی ای نفظ نظر کے حامی میں کہ آزادی اظہار کا حق ضرور ملتا ہوا ہے لیکن آزادی اظہار کی آ ثہ میں گالیال دینا برتمیزی کرنا نی کریم الله کی تو بین کرنا کمی کے جذبات سے کھیلنا بیکی حالت میں بھی قابل برداشت نبس- بدكهال كا انصاف ب ايك فخص ني كاكات مالله كوكاني دي توكها جائ كريداس كاحق ب اور اكر دومرا مخض اس براحتجاج كري توكياية اس كاحق نبيس؟ وه كنهار رجعت بهند اور بنياد يرست كيول؟

ان تام نہاد آ زادی پیندلوگوں کی حالت یہ سے کہ پچوعرصہ قبل ترکی کے صدرسلیمان ڈیمرل

#### 245



### محمرعطا التدصديقي

# اشترا کی ظلمت کدے کے بےنور د ماغ

مارچ کے''نیا زمانہ'' میں سب سے قابل اعتراض مضمون محمد شعیب عادل کی طرف ہے تحریر کردہ اس کا اداریہ ہے۔ موصوف نے بیٹاور سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامہ' فرنگیر پوسٹ' میں دریدہ دئن گنتاخ رسول ایک یبودی کے خط کوشش ایک سطر میں 'لفواور بے ہودہ'' کہنے پر ہی اکتفا كيا ہے- لكيتے ہيں" فرنفير پوسٹ ميں جولغواور ب بوده خط شائع بوا بلاشبہ مم اس كى يرزور ندمت كرتے بيں۔'' اداريه كا پوراصغي جماعت اسلامي اور اسلامي جمعيت طلبہ كے مبينة' مفندہ كردي'' كي مذمت میں سیاہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی سے اگر "نیا زمانہ" کے مدیر کو کوئی دیریند عداوت" دعمنی یا کدورت ہے تو اس میں وہ منفرد نہیں ہیں۔ یا کتان میں کارل مار کس کی ساری روحانی اولاد اس مرض میں جتلا ہے۔ مگر جہاں معاملہ محن انسانیت ملک کے شان میں دریدہ دی اور گتاخی کا ہو وہاں ذاتی عناد کو چے میں لانا ایک بدرین اور کمناؤنافعل ہے۔خط فرنٹیر پوسٹ میں شائع ہوا مکر ' نیا زمانہ' کے مدیر صاحب کواس میں جمی جماعت اسلامی کا کردار "مسککوک" کتا ہے۔ لکھتے ہیں "پٹاور میں ہونے والے واقعہ میں جماعت اسلامي كا مجرمانه اور مكلوك كردار سامنے آتا ہے'۔ يهي مدير صاحب بيں جو اپنے تيكن "عدم تعصب واداری اور روش خیالی کے مشن پر ملکے ہوئے ہیں۔ کیا اس سے زیادہ تعصب کا تصور بھی کیا حاسکتا ہے۔

شرم تم كومكر نبيس آتي

"نیا زمانہ" کے مدیر نے نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوے بید دویٰ بھی کیا ہے: "اب تک جنے بھی تو بین رسالت کے مقدمے دائر ہوئے بیں ان میں تقریباً

ننانوے فیمد جمولے ہیں جن کے پیچیے جائیداد یا عیسائیوں کی زمین پر قابض ہونا وغیرہ ہوتا ہے'۔

اس مکروہ اور صریحاً جمعوٹ برمبنی واہیات دعویٰ کی بنیاد کیا ہے۔ اس کا حوالہ دینا انہوں نے

گوارائیس کیا۔ انہوں نے اگر آکھوں پر دروغ گوئی اور تعصب کی پی نہ بائدی ہوتی، تو چند ہفتے پہلے قومی اخبارات ہیں وزارت واخلہ کی طرف سے 295 سی کے تحت درج کردہ مقدمات کی جونبرست شائع ہوئی تھی، کم از کم اس کوبی و کھیے لیتے۔ اس فہرست کے مطابق اس قانون کے تحت کل 211 درج کردہ مقدمات ہیں سے 95 فیصد مقدمات کو بیسر مقدمات کو جھوٹا کہنے کی جرات تو آج تک عاصمہ جہا تھیر اور کی ''انسانی حقوقے'' تک کوئیس ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں یوسف کذاب ریاض گوہر شاہی سندھی زبان کے ایک شاعر اور کی دیگر ''مسلمانوں'' کے خلاف مقدمات کا ذکر تو اخبارات میں تواخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ راقم الحروف خدا خوفی کے جمر پور احساس کے تحت پوری ذمہ داری سے یہ کہنے پر تامل محسوں نہیں کرتا کہ سلامت سے' رہت می 'ایوب می اور اس طرح کے چند دیگر عیسائی افراد کے خلاف تو بین رسالت کے جو مقدمات درج کرائے گئے تھے' وہ سو فیمد درست تھے۔ عاصمہ جہا تھیر اور ' فرنٹیم پوسٹ' کے اسلام دشن پراپیکنڈ کے اور ایک فیور کے خلاف کے مین براپیکنڈ کی وجہ در ایک المان کو جہ سے ان مقدمات کی مجھوٹ خور پر ساعت نہیں کی جاسی۔

"نیا زمانہ" کے در یو چھتے ہیں "آخر تو ہین رسالت کے واقعات پاکستان میں کوں ہوتے ہیں ، ورسرے اسلامی ممالک میں بیرسب کچو کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اس کا سادہ سا جواب ہی دیں گے "کونکد ان ممالک میں عاصمہ جہا تیر فالداحہ جیے افراد اور" فرنٹیز پوسٹ" جیے اخبارات نہیں نظتے"۔ نیاز مانہ کے دریدہ دائ جمیت اسلامی کی آگر ایک رش بھی باقی ہوتی" تو وہ ایک دریدہ دائ کھنے عورت تسلیمہ نرین کی تعریف میں معمون شائع نہ کرتے۔ عامر میر جیبا لبرل صحافی بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوا" سوچنے کی بات بیرے کہ آگر وفاقی وزارت تعلیم کے جریدے میں اسلام کے خلاف ایک گتا فانہ تحریر کا دینی معاصی اور حکومت فوری طور پر نوٹس لیتی اور ذمہ وار عناصر کو خت سزا ملتی تو" نیاز مانہ" کے ایڈ پیر شعیب عادل ایک گتا فانہ کر میں احراک بیا معمون شائع کرنے کی جرات نہ کرتے اور اگر یہ معمون شائع کرنے کی جرات نہ کرتے اور اگر یہ معمون شائع نہ بوتا تو شاید فرنٹر یوسٹ بیٹا ور کا عملہ بھی بحر مانہ فلات کا مظاہرہ نہ کرتا"۔

(اوصاف كم فروري 2001ء)

جھے معلوم نہیں ہے کہ 'نیا زمانہ' کے مدیر کی نگاہ سے ' فرنٹیئر پوسٹ' میں شائع ہونے والا وہ فط گزرا ہے یا نہیں۔ کر راقم الحروف نے مارچ کے دوسرے تفتے میں بشاور کے دوسرے کے دوران یہود کی در بدہ دبن کا بہ ظیظ خط پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد راقم جس وجی اذبت سے دو چار ہوا' اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ راقم الحروف کی بیسو چی تجی رائے ہے کہ اس خط کی اشاعت کے بعد بناور کے شم رسالت کے پروانوں نے جو احتجاج کیا' وہ جذبات کا ایک فطری رومل ہے۔ اس احتجاج کو مشاور کی مازش کو کی مازش کو کی وقت میں جس طرح کی فضائی میونی ہے دہاں ایک عربی کی مازش کو کی ورمن میں جس طرح کی فضائی میونی ہے دہاں ایک یہودی کا خط تو کیا ''نیا زمانہ' کا کوئی شارہ نکالا جاتا تو اس کا حشر بھی ''فرنٹیز پوسٹ'' میونگ ہے دہاں ایک یہودی کا خط تو کیا ''نیا زمانہ' کا کوئی شارہ نکالا جاتا تو اس کا حشر بھی ''فرنٹیز پوسٹ''

248

رفع الله شہاب الداشراکی مظمرین کوروائی علیہ ہے کہ وہ مقل اور درایت کا استوال المین کرتے۔ محف روایت کی درایت کی مرشد علام احمہ پرویز کی پوری زندگی درایت کی استوال المین کرتے محفر کر دوایت پندی کا توجہ رقم المین بیان کرتے کر دری ہے۔ کر ''فیا زائز' کے سفر نمبر 22 کی بیسطور ان کی درایت پیندی کا توجہ رقم کرتی نظر آئی ہیں۔ ملاحظ بیجے درایت کی شاندار مثال ۔'' مسٹر ضیاء کے محد سلانت میں بیاور کی ہی ایک در کی ایک طالبہ نے اپنی محقق میں تکھا تھا کہ ہمارے امیر المینین نے 22 لاکھ ہیوورتانی بلا کر بیاں آئر کی ایک طالبہ نے اپنی محقق میں باری گئی تو دہ '' 22 لاکھ ہیوورتانی بلا کر بیاں اگر کی ایک طالبہ المی بیر محقق کی سامت میں مواجب محل کو بیش کر یں تو وہ ان کی ٹی انگر دی گئی وگری کو کر ایک افراد کیے پاکستان آئے دی کی محرور مارے گئا کہ کی تک مربر پور طالب المین کی سامت مواجب کی تعلیم کے دوران کا لاکھ کے قریب مولد لاکھ افراد کیے پاکستان آئے جو کی ایک المین کی سامت کا محال معالم کو بیش کر نے کے لیے بیادہ و منیا الحق کے مواجب کی تعلیم کی کی مواجب کی تعلیم کی تعلیم کی کو بیان اور دیکھ شی مواجب کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم

شعیب عادلی میاحب! آپ کی بیرماری دکترتی پندی اور روش خیالی لیک مجت بدا فریب ہے۔ ''نیا زمانہ' کا اصل مشن اسلام دشنی ہے۔ حارا مشن اسلام دشینوں کی سرکولی ہے۔ آپ اپنا مشن جاری رکھیے اور ہم اپنے مشن ہے بھی بھی نہیں بٹیل سے۔ آپ یہ یادر کھیے کہ اشتراکی میکدے کے ب فور دماغ اسلای فکر کے روش جراغ کو بھی مائیزیں کر یا کیل سے۔ ان شیاء اللہ۔

O O

## محرعطا والثدميديق

# فرنٹریز بوسٹ کی بحالی

29 جنوری 1001 و کو بھاور سے شائع ہونے والے اگریزی روزنامہ 'دی فرغیر پوسٹ'
میں ایک بیودی در یوہ دین کا تو بین رسالت پرینی خط شائع ہوا تھا اس کے خلاف عوام نے شدید استجان کیا جس کے بیٹیدی عائم کر دی تھی اور اس کیا جس کے بیٹیدی عائم کر دی تھی اور اس کے پیٹیدی عائم کر دی تھی اور اس کے پیٹیک پرلیل کی بندلیش کے احکامات بھی صادر کر دیے تھے۔ اب بداخیار دوبارہ شائع ہونا شروع ہوگیا ہے۔ اگرچہ اس کی دوبارہ اشاعت کا آغاز 20 جون 1001ء کو بوا گیر 27 جون 1001 کی ملل براخیار کی جونا شروع نے ہوا تھا۔ اس ایک ہفتہ کے دوران اخیار کی 'دوئی' کو بھی مکت براخیار کی جنوب اس کی جونا ہوگی ہوگی رہی ۔ بیجاب اور سندھ بین تو یہ اخبار ان دون محدود بیانے پر ارسال کیا جاتار ہا' کر بھاور میں مکت ہوگی ہوگی کے دوران اخیار کی خطے عام اشاعت کی اجازت اس وقت دی جب اسے بھین پر کیا کہ اب عوامی احتیان کی محلے عام اشاعت کی اجازت اس وقت دی جب اسے بھین پر کیا کہ اب عوامی احتیان کی محلے عام اشاعت کی اجازت اس وقت دی جب اسے مطابق بھی دور میں مجمی اخبار سال پر فروخت کیا جانے لگا۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے "تیرے خداکی پکڑ بہت بخت ہے "راسے سوتے انفاق کہنا جائے یا پھر قدرت کی ہے آواز لائٹی 27 جون کو جب فرنٹیئر پوسٹ دوبارہ منظر عام پر آیا ای دن اخبارات میں صفحہ اول پر بیہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی کہ "فرنٹیئر پوسٹ" کے مالک اور چیف ایئے بٹر رحمت شاہ آفریدی کو ڈرگ کورٹ نے دو مرجبہ سزائے موت اور دی لاکھ روپ جرمانہ کی سزا سائی ہے۔ اس دن و یکھنے والی آ گھوں نے بیر عبرت ناک منظر بھی ویکھا کہ گتا خان رسول کی جمایت کرنے والا آفریدی عدالت سے سزا سننے کے بعد جب پولیس کی معیت میں باہر آر با تھا تو زار و قطار رور با تھا۔ اس کی بی بیجرت آموز تصویر بھی اخبارات میں صفحہ اول پر شائع ہوئی۔

رجت شاہ آفریدی کا اخبار گزشتہ کی برس سے قانون تو بین رسالت 295 سی کو انسانی حقوق کے منافی قرار دے کر اس کی منسونی کی مہم جلائے ہوئے تھا۔ جب بھی کس گستان سے سے خلاف

مقدمہ قائم کیا جاتا فرنگیر پوسٹ نے ہمیشہ اس کے فلاف صدائے احتجاج بلندگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سکتا خان رسول اور ان کی اعانت کرنے والے رسوائی اور ذلت سے دو چار ہوتے ہیں۔ بظاہر رہمت شاہ ، آفریدی کو یہ سزا ڈرگ کورٹ نے دی ہے گر راقم الحروف کا وجدان کہتا ہے یہ سزا اسے اس "عدالت" نے دی ہے جس سے ہمیشہ عدل کا مطالبہ نہیں بلکہ اس کے ضل کی درخواست کی جائی چاہے اور جس کی غیرت اپنے مجبوب پینیم مطابقہ کی شان میں ساتانی کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ رہمت شاہ آفریدی کا پیجیلے دنوں ایک ماہنامہ میں کالم شائع ہوا جس میں وہ رات کو اٹھ اٹھ کر جیل کے درختوں سے مخاطب ہوتا اور ستاروں سے باتیں کرکے اپنی قید کی واستان سناتا ہے۔ شاید کہ جیل میں رات کی تاریکی میں خمیر کا جہان روشن کرکے وہ دیکھ سے باتیں کرکے آئی قید کی واستان سناتا ہے۔ شاید کہ جیل میں رات کی تاریکی میں خمیر کا جہان کہاں اور کس وقدر کوتا ہیاں ہوئی ہیں اور پھر شاید اس کی آئی میں اس سے کہیں زیادہ آنسو بہا کیں۔ جس قدر ڈرگ کورٹ سے سزا سننے کے بعد اس نے آنسو بہائے۔

يهال به بات پين نظرونى چاہيے كه "فرنكر بوسٹ" بين شائع مونے والا يبودى خبيث كا توبین آمیز خط اگرچه ایک بهت بزی جهارت تا ممریه این نوعیت کا پهلا" واقعه "نهیس تما جواس اخبار کے حوالے سے منظر عام پر آیا۔ اس سے پہلے نسبتاً کم درجہ کی تو بین آمیز جمارتی تسلسل کے ساتھ وقوع یدر ہوتی رہیں۔ چونکد ان کا کس نے نوٹس تک ندلیا البذا ان کی جرات گفتار و جسارت اظہار میں ب با كاندامنافد موتا عميا۔ فدكورہ ابانت آ ميز وط سے چند ہفتے پہلے ايك رينائر د ميجر جو قاديانى سے كى جانب ے تین جار ایسے عملوط فرنگیر بوسٹ میں شائع ہوئے جن میں مسلمانوں کی دل آزاری کا بہت مواد موجود تھا۔ مارچ 2001ء کے تیسرے ہفتے میں جب راقم الحروف پشاور کیا تو وہاں ایک صاحب نے متایا کہ یہ میجر صاحب اس معروف قادیانی فوتی جزل کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے آپریش جرالبرے ذر لیع تشمیر بر قابض ہو کر وہاں قادیانی ریاست کے خواب کو شرمندہ تغییر کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ لاہور میں مجمی ایک دومحافیوں کی زبانی کچھ اس طرح کے خیالات سننے میں آئے۔ پھر ذرا ذہن میں لایئے۔سلامت سیح اور رحمت مسیح کا مقدمہ تو ماضی قریب کا معاملہ ہے۔ ان محساخان رسول ملطقے پر جب تقدمہ چل رہا تھا' پوری سیکور لائی ان کے وفاع کے لیے و بوانہ وار میدان میں کود بڑی تھی محراس مجنونانهم میں فرنغمر پوسٹ نے اپنے ادار ہوں میں جس قدر زشت خوئی اور جنون خیزی کا مظاہرہ کیا' اس کا مزاز نظمی اور سیکولر اخبار یا میکزین سے نہیں کیا جاسکتا۔ راقم الحروف کو تعجب تھا کہ جب ایک مقدمہ عدالت میں زیر ساعت ہے تو پھر ایک انگریزی اخبار میں دفعہ 295 س کے خلاف اس قدر محروہ شر انگیزی کیوں کی جارہی ہے؟ اس مقدمہ کی آٹر میں نہ صرف قانون تو بین رسالت کونشانہ بنایا گیا تھا' بلکہ علائے دین اور دین پیند طبعہ کے خلاف سخت بدزبانی اور ہرزَہ سرائی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ رحت مسیح اور سلام سے کیس کی تفصیلات بیان کرنے کی بہال مخبائش نہیں ہے مراپے علم ویقین کی بنیاد پر میں یہ جمتا ہوں کہ ان کے خلاف 295 ی کے محت مقدمہ کا اندراج سو فیصد درست تھا۔ راقم کی نگاہ سے وہ خط

گزرا ہے جس میں سلامت می ہی نے گیا نے کرائی سے مولوی فضل بن صاحب خطب مجد سے درخواست کی تی کہ بچول سے تا مجی میں خللی ہوگئ ہے جس پروہ معافی ما گلتے ہیں۔ عدالتوں میں سے کی کے بری ہوئے ان نہ ہوئے ہیں کردہ کے بری ہوئے نہ ہونے کا لازی مطلب کی کی بے گنائی نہیں ہوسکا۔ کیونکہ عدالتیں فیصلے چی کردہ شہادتوں ادران پرجرح کو چی نظر رکھ کر کرتی ہیں۔

وی فرننیز بوسٹ " میں اس قدر تو بین آمیز عط کیے شائع موگیا؟ اس کے اصل محرکات کیا تھ؟ رحمت شاہ آفریدی اور اس کے بیٹے جلیل آفریدی کی طرف سے جو وضاحت اشتہارات کی صورت میں اخبارات میں شائع ہوئی اور جو انہوں نے اے لی این ایس کے سامنے بیان دیا اس میں انہول نے کہا کہ بدایک معاصر اخبار کی ان کے خلاف سازش ہے اور دوسرا ان کی طرف سے بدہمی کہا کہا "فرنتير يوسك" كوافغان ياليسي كى مخالفت كى سزا دى جارتى ہے۔ يددونوں وساحتين محض سوئ تاويل ادراینے جرم بریدہ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ یہاں بدوضاحت ضروری ہے کہ معاصر اخیار سے ان کی مراد "Statesman" ب جو چاورے لکا ہے۔ بداخبار اردو روز نامہ"مشرق" کی انظامیہ کے زیر اجتمام شائع موتا ہے۔ فرنٹیر بوسٹ کے مالکان اور انتظامیہ نے الزام تراثی کی کد اگریزی اخبار وسٹیٹس مین' نے اپنی اشاعت بوھانے کے لیے فرنٹیر بوسٹ میں فرکورہ خط شائع کرایا۔ کوئی آ دمی بقائی ہوش و حواس ان کی یہ دلیل کیسے قبول کرسکتا ہے؟ جملا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معاصر اخبار فرنگیز بوسٹ کے ایک ملازم کے توسط سے کس سازش کوعملی جامد بہناتا ہے چراکیلا ایک ملازم اتنی بری جمارت کا مرتکب کیے ہوسکتا ہے؟ بیصرف ایدیٹری ڈاک کا انچارج ہی تونیس جس کی آ کھ سے کوئی مواد گزر کر شائع ہوتا ہے۔ کس اور آ دی نے اسے کمپوز بھی کرنا ہوتا ہے۔ آخر وہ بھی تو اسے دیکھ سکتا ہے لہذ ایر سازش کسی بھی وقت طشت از بام ہوسکتی ہے۔ افغان پالیس کی مخالفت کو اس کی وجه قرار وینا مجمی ایک نامعقول ولیل بازی ہے۔ اگر افغان پالیسی کی مخالفت ہی فرنٹیمر پوسٹ کی بندش کی اصل دجہ ہوتی تو یہ اخبار کی سال يہلے بند موج کا موتا۔ مريد برآ ل افغا ياليسي كى خالفت مرف فرنكير يوست كى جانب سے بى نہيں كى مى پاکتان کا سارا سیکور پریس بد نظانظر رکھتا ہے دیگر انگریزی اخبارات میں اس معالمہ میں بہت Vocal بن مرآج تک کسی اخبار کو بندنیس کیا گیا۔ پھر بیمی پیش نظر رہنا جا ہے کہ افعان پالیسی کی مخالفت کی وب سے عوام کا اس قدر شدید احتاج بھی سامنے نہ آتا۔ اصل حقیقت بینیں جو رمت شاہ آفریدی یا فرنکیر بوسٹ کی انظامیہ بیان کرتی ہے۔

یہ ایک حقیقت نے آگر چہ افسوں تاک ہمی کہ پاکستان میں رشدی نسل کے پکو 'وانشور'' موجود ہیں جو بالخصوص اگریزی اخبارات میں تھے ہوئے ہیں۔ وہ نام کے تو مسلمان ہیں مگر ان کے قلوب مسلمان اوران کے محبوب پنجبرواللہ کے خلاف نفرت میں ڈوید ہوئے ہیں۔ وہ اسلام دھنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پھران میں سے پکھا ایسے افراد بھی موجود ہیں 'جن کے ذہن میں انسانی حقوق کا مسنح شدہ تصور موجود ہے۔ وہ ہر ہات کو شائع کرنا' اظہار رائے کی آزادی کا عین تقاضا سجھتے

### 252

ہیں۔ چاہ اس میں تو ہیں رسالت پر بنی مواد کیوں نہ موجود ہو۔ سیکوار دانشور تو ایک طرف ہندوہ متان کے دفائ کے معروف فی بھی سالا مولانا وحید الدین خان نے تو سلمان رشدی کے اظہار رائے کے تن کے دفائ میں با قاعدہ (پیش مول کا مسئلہ کے عوان سے ایک کتاب لکھ ملدی ہے۔ "فرنگیر پوسٹ کا وہ متعلقہ تھی الیسی ربی ہے کہ وہ ایسے گتا خان رسول کی تحریوں کو شائع کرتا رہا ہے۔ فرنگیر پوسٹ کا وہ متعلقہ تھی جس پر ذمہ داری ڈائی گئی ہے کہ اس نے بی خط شائع کیا وہ یہ خط بھی شائع نہ کرتا اگراسے ذرہ برایر بھی خدشہ ہوتا کہ رجمت شاہ آفریدی یا اخبار کے دیگر ذمہ داران اس حرکت کو ناپند کو نی کو اسے اخباد کی خدشہ ہوتا کہ رجمت شاہ آفریدی یا اخبار کے دیگر ذمہ داران اس حرکت کو ناپند کو نی کے اسے اخباد کی پایسی پیند بالیند کو نی خوف مالمت یا جواب دبی کے تصور سے بے پروا ہو کر اس نے یہودی دریدہ وزئن کا خط شائع کر دیا۔ رحمت شاہ آفریدی تو اس حلا کے بیجے" "مشرق" کا چاہت بتات کے مواد شائع کے خلاف مواد شائع کے مواد شائع کے دری ہے تعرف کہ اس کے سلمان رشدی کی آسے کا مواد شائع کے دری کے اسے احمان کو دو نی کی طرف کو اس کی بیودی لالی بی تو تھی جس کے دور اس خاس اور اشری کے بیا سیکس کر نے والے محان کو بیشت بنائی کر ربی ہے۔ اس امکان کو دو نیس کیا جاسکتا کہ فرنگیز پوسٹ میں کام کرنے والے محانی کو میٹ بنائی کر ربی ہے۔ اس امکان کو دو نیس کیا جاسکتا کہ فرنگیز پوسٹ میں کام کرنے والے محانی کو معمودی بات ہے۔ رائم المحروف نے بیادر میں قیام کے دوران بہت کوشش کی کہ اس یہودی خبیث کا ای میں نہ ہوگی۔ میں معمولی بات ہے۔ رائم المحروف نے بیادر میں قیام کے دوران بہت کوشش کی کہ اس یہودی خبیث کا ای میں نہ ہوگی۔

خلاف دریدہ ڈنی کی اشاعت کے لیے کوں تراشے جاتے ہیں ، وصن انسانیت ملکافہ اور وجہ تحلیق کا نات ہے؟ اور بید انسانے بھی تب بی تراشے گئے جب سلمانوں نے اس خط کے خلاف شدید احتجاج کریا کیا اور ہنگاسہ آرائی کی۔ اگر ایس کے خلاف احتجاج نہ کیا جاتا ' تو یکی محط انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی بھی پاسدادی کے اعلیٰ صعیار اور شاعدار کا رناموں کے ناقابل تردید جوت کے طور پر پیش کیا جاتا۔ پورے پرپ اور اسریکہ میں وحد ورایل جاتا کرد کھنے پاکستان میں بھی صحافت کس قدر ' آزاد' ہے کہ سلمانوں کے بینجبر مسلمانوں کے بینجبر مسلمان رشدی کی ' شیطانی کے بینجبر مسلمان رشدی کی ' شیطانی کے بینجبر مسلمان رشدی کی ' شیطانی آبات' شائع کر کے آزادی اظہار کا عظیم ' کا رنامہ' انجام دیا ہے۔ ہماری اس " حقیر کاوش' کو بھی نگاہ آبات کہ آب ہے۔ ہماری اس قدر مال ہاتھ آتا' جو وہ ڈرگ میں رکھنا چاہیے اور شاید دھست شاہ آفریدی کو ان ' خدمات' کے حوش اس قدر مال ہاتھ آتا' جو وہ ڈرگ کی سمکانگ شی اب تک ندکا سکا۔

یہاں یہ بناتا مروری ہے کہ فرنگنر پوسٹ میں شائع ہونے والے ذکورہ محلا کے خلاف جس قدر اجتجابی اور دیگل خلاج کی مثال یا کتان کی تاریخ میں ٹیس التی اس اجتجابی نے حکومیت کے الیانوں کو بلا کر دیکہ دیا۔ تو بین رسالیت کا عالبًا ہے پہلا واقعہ تھا جب وفاقی کا بیٹہ کا بڑگا کی اجلاس بلا کر اس کا نوش لیا حمیا اور چیف ایکڑ کیٹو جزل پرویز مشرف نے اس کی فوری عدالتی تحقیقات کا تھم دیا۔ جزل مشرف نے اس کی فوری عدالتی تحقیقات کا تھم دیا۔ جزل مشرف نے اس کی فوری عدالتی تحقیقات کا تھم دیا۔ جزل مشرف نے کہا کہ یہ دو اور الفاظ میں اس خط کی مشرف نے کہا کہ یہ دو اور الفاظ میں اس خط کی فرمت کی۔

بیناور بائی کورٹ کے ایک جج کا عدائی کمیشن مقرر کیا گیا جنہوں نے تحقیقات کے بعد اپنی رپورٹ سر مدھکومت کو پیش کر دی۔ قابل اعماد ذرائع کے مطابق عدائی کمیشن نے فرنگیر پوسٹ کے صرف ایک محائی منورجس کو اس واقعہ کا ذمہ دار قراد دیے ہوئے اس کے خلاف 295 می کے تحت کاردوائی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس سال بارہ رہے الادل کو سیرت کا نفرل سے خطاب کرتے ہوئے مدر پاکستان جزل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اگر اسلام پر کوئی حرف آیا تو سب سے پہلے میں آگے بیدہ کر اس کا وقاع کرون ہوں تا ہو است اسلام پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ کیا صدر پرویز مشرف اپنے اس اعلان کی روشی میں تو بین رسالت کے مرتکب اس محائی کو سباتا ہے۔ کیا صدر پرویز مشرف اپنے اس اعلان کی روشی میں تو بین رسالت کے مرتکب اس محائی کو سبا دان اور دی جاتا ہے۔ کیا صدر پرویز مشرف اپنے اس اعلان کی روشی میں تو بین رسالت کے مرتکب اس محائی کو سبا دان میں تو بین رسالت کے مرتکب مخص کو قرار دائتی سزا دی جائے تا کہ دیگر گستا خان رسول اس طرح کی جسارت سے باز رہیں۔

### ايوسلمان

# بورپ کی اسلام دشمنی

لور فی قائدین اور ارباب سیاست این استفاری مقاصد کے حصول کے رائے ہیں اسلام کے ماسواکسی دوسری تبذیب و فقافت یا نظریہ و نظام کوکوئی رکاوٹ خیال نہیں کرتے جبد اسلام کو وہ ایک آئی دیوار تصور کرتے ہیں اور اب تو آئیں اس امر کا یقین ہوچکا ہے کہ اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے خود یور پی ممالک کے حوام کے قلوب و اذبان میں دن بدن این اثر و نفوذ پکڑنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک مہیب خطرہ بنآ جا رہا ہے۔ ہم اسین اس کلت کی وضاحت اور اس دعوے کی صداقت کے لیے نہایت معتبر اور ذمہ دار یور پی اصحاب علم و حکمت اور رجال سیاست و حکومت کے کھرا قتباسات کی لیال نقل کرتے ہیں۔

نارس براؤن اسلام كاس خطرے كوالے سے يوں رقم طراز ہے:

" ہمارے قائدین ہمارے موام کوئی طرح کے خطرات سے ڈرایا کرتے تھے لیکن جب ہم نے ذرا گرائی میں اثر کر ان کے بارے میں حقیق و تعیش سے کام لیا تو پہ چھا کہ وہ سارے کے سارے خطرات اوہام و وساوس کے ماسوا پھی نہ تھے۔
یہ چلا کہ وہ سارے کے سارے خطرات اوہام و وساوس کے ماسوا پھی نہ تھے۔
یہ تھا کہ بن ہمیں بہودی تر وہ چاپائیت اور سرخ اشتراکیت کے ہوؤں سے ڈرایا
کرتے تھے لیکن جب ہم نے اپنے طور پر تحقیق و تعیش کی تو پہ چا کہ بیسب
پھر جموث ہے۔ کوئکہ یہودی تو ہمارے کی دوست ہیں۔ کمونس بھی ہمارے
پچ حلیف جیں البتہ جاپانیوں کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ کی حد تک کی
دوشت ہمارے لیے خطرہ بن سے جی باری جانب سے جاپانیوں کا مقابلہ
ایک بڑی بڑی جہوریتیں موجود ہیں جو ہماری جانب سے جاپانیوں کا مقابلہ
کرنے کے لیے ہمارے لیے کفارت کر سکتی جیں لیکن ان سب موہوم خطرات
کری جھر بانعل ہمارے لیے خطرہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام بے۔ اسلام تی

#### 255

صحح وحقیق معنی میں ہمارے لیے ہمارے وجود کے لیے ہماری تہذیب و ثقافت کے لیے ماری تہذیب و ثقافت کے لیے حقیق طور پر خطرہ ہے۔ کیونکہ تھا اس کے اندر آ مے برصے ہملنے اور دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں دوسری اقوام اور ان کے عوام کے قلوب و اذبان کو مسخر کرنے اور انہیں اپنے زیرسایہ لانے اور اپنے اندر جذب کرنے کی بدوجہ اتم استعداد و صلاحیت پائی جاتی ہے۔ مزید برآس بیرکہ زندہ رہنے اور دوسروں کو زندہ رکھنے کی جوقوت و صلاحیت اسلام میں پائی جاتی ہے وہ اپنی ذات میں بنظر اور ایے اثرات کے حوالے سے تیجر کن ہے ۔ منظر اور ایے اثرات کے حوالے سے تیجر کن ہے ۔ ۔

ای طرح مسرُ کلیڈ سٹون (سابق وزیر دفاع و وزیر خارجہ اور وزیراعظم برطانیہ) نے ایک مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

> ''جب تک بیرقرآن مسلمانوں کے باتھوں یا ان کے قلوب و اذبان میں موجود رہے گا اس دفت تک بورپ اسلامی مشرق پر اولاً تو اپنا غلبہ و تسلط قائم نہیں کرسکتا اور اگر قائم کر لے تو وہ اسے برقرار رکھنے میں زیادہ ویر تک کامیاب نہیں رہ سکتا''۔ حتی کہ خود بورپ کا اپنا وجود بھی اسلام کی جانب سے محفوظ نہیں رہ سکتا''۔

ایک اور بہت بردامتنشرق کارڈنراس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایوں رقم طراز ہے: "وہ استعداد وصلاحیت اور توت و طاقت جو کہ اسلام کے اندرمضمر ہے اس کے

اندر بورب کے لیے حقیق خطرہ بوشیدہ ہے'۔

اب رجالِ سیاست کے ایک نہایت کامیاب نمائندہ یعنی فرانس کے ایک سابق وزیر خارجہ حد ہانولو کے بیان کے ایک اقتباس پرغور فرمائیں۔

"دوئے زمین پرکوئی ایبا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں کی نہ کی صورت میں اسلام پہنی نہ چکا ہو اور وہاں کے لوگوں کے قلوب و اذہان میں اتر کر ان کے اوپر اپنا اثر ونفوذ قائم نہ کر چکا ہو کیونکہ تمام ادیان میں سے بیصرف اسلام ہی ہے کہ جے قبول کرنے کی لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اس قدر کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے کہ اس حوالے ہے کوئی بھی دوسرا دین اس کے ہم پلہ ہونے کا کوئی اوٹی ترین دموڑ کھی نہیں کرسکتا۔"

ای طرح ایک اور بور فی دانشور اور سکالر البر مشادور اس موضوع بر اظهار خیال کرتے ہوئے

کہنا ہے:

" كے معلوم كوكل كلال كوئى الى صورت پيدا ہو جائے كدتمام يور في ومغربى ممالك مسلمانوں كى زديش آ جاكس اور يون نظر آنے كے كہ جيسے مسلمان مغربى ممالك بر آسانوں سے نازل ہو رہے جيں تاكد وہ ان پر دوبارہ چڑھائى كر كيس".

256

می اپ بیان کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھتا ہے گہ

واقعہ بن جانے کے اپنے اندر بے پناہ آثار و شواہر رکھنا ہے اور سے امکان امر واقعہ بن جانے کے اپنے اندر بے پناہ آثار و شواہر رکھنا ہے اور سے امکان یا احتال کسی وقت بھی تحقیقت کا روپ دھار سکتا ہے اور جب بیا اختال حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے اور جب بیا اختال حقیقت کا روپ دھار کر اتار ہے اور جب بیا اختال کورو کئے جس دھار کر اتار ہے اور نہاں کا مقالہ کرنے یا اس بلغار کورو کئے جس نہ تو ہمار کا مایاب ہو سکیس کے اور نہ تی ایش بمر بھرواس نے چینا شروع کر میری آ واز توجہ سے سنو۔ مسلمان بیدار ہو چیکا ہے۔ دیکھواس نے چینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھواس نے چینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھواس نے چینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھواس نے چینا شروع کر استعاری دیا ہے۔ اور سے کہ جے بورپ کی استبدادی میکوشیں اور استعاری اور سے ایل مقاصد کے لیے ناج نجواتی روپ '۔

افعیابوبان بوکد بورپ کا ایک معروف واکثور اور ایک جائی بیجائی محصیت ہے اس نے اپنا جو مقالہ (منجلة العالم الاسلامی التبشیریة) میں شائع کرایا تھا اس میں اس نے بورپ کو اسلام کے خطرہ کے بارے میں آئی کا مرتے ہوئے تحریر کیا تھا:

" بورپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام کو اپنے کیے خوف و خطرہ کا سبب قرار
دے اور اسلام کو خوف و خطرہ کا شبب قرار وینا بلا جواز اور بلا اسباب جیس ہے۔
ان اسباب جیس سے مرف بہی سبب کافی ہے کہ اُسلام اسپیے ابتدائی ایام ظہور
سے لے کر آئ تک مسلسل و جہم مذھرف اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے بلکہ وہ
آگے بوج در ہائے اور با قاعدی کے ساتھ پرانظموں کے براعظموں جس جیلیا چلا
جا رہا ہے اور اسلام سے خوف محسوں کرنے کا ایک اور اہم ترین سبب ہیرے کہ
اسلام کے اساتی و بنیادی ارکان بی سے ایک اہم ترین رکن جہاد ہے"۔
اسلام کے اساتی و بنیادی ارکان بی سے ایک اہم ترین رکن جہاد ہے"۔
اس وقت سے کہ جب جو رسول اللہ (صلی اللہ اسلام) نے ساتویں صدی
اس وقت سے کہ جب جو رسول اللہ (صلی اللہ اسلام) نے ساتویں صدی
اجری کے اوائل بیں آئے اور کردایل ایک ابتدائی اقد امات کے ہیں اس وقت سے اسلام
شے اپنے فروغ وا شاعت کے بالکل ابتدائی اقدامات کے ہیں اس وقت سے
آئی تک اہل ایمان بیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فروغ اشاعت کے جی اس مون پر

اے کامیانیوں پر کامیابیاں حاصل ہوری ہیں فہذا یورپ کے لیے واجب ہے کر وہ اسلام کو ایک دوای وہد کر قوت اور حت و جائدار طاقت کے طور پر ایک عطره کی چیز تصور کرتا رہے اور آس کی قوت و طاقت کا مجمع طور پر اندازہ آگا کر اس کے شعرہ کی تیز تصور کرتا رہے ۔ اور آس کی آئی کر اس

#### 257

کہ وہ اسلام کے بارے میں اس حقیقت پر ہمیش نظر رکھے کہ بیصرف اسلام ہی ہے جو بحر متوسط (Mediterranean Sea) کے آر پار کی اقوام کے قلوب و اذہان پر اپنی مضبوط کرفت رکھتا ہے اور یورپ کا بڑی قوت اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور خود یورپ کو قدم قدم پر اس کے مقابلے میں وشوار یوں ہے دو وار ہوتا بڑ رہا ہے۔

آیئے ذراہم آپ کی ملاقات سالازارے کرائیں۔ ویکھنے دہ ایک اخباری کانفرنس کو خطاب کررہا ہے۔ آیئے ذراسیں وہ اپنے معزز صحافی سامعین کے سامنے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کس نکتہ کی وضاحت کررہا ہے۔

''ہماری یور پی تہذیب و ثقافت کے لیے وہ حقیقی خطرہ جس کے ظہور کا کی وقت بھی امکان ہے وہ خطرہ اسلام ہے جس کا مظہر مسلمان ہے اور بیخطرہ اس وقت حقیقت کا روپ دھار کر یورپ کے سامنے آ دھمکے گا جب مسلمان موجودہ نظام عالم کو تبدیل یا آسے تہدو بالا کرنے کا عزم بالجزم کرلیں گے۔

عام وہدیں یا اسے جہد و بال مرح ہ مرم بابوم مریں ہے۔
جب ایک صحافی نے اس سے بی سوال کیا کہ ایما کی کرمکن ہوسکتا ہے کیونکہ
مسلمان تو خود اپنے اختلافات اور جھڑوں بی کے چھل میں بری طرح گرفتار
بیں تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ نے صحح کہا ہے لیکن
مسلمانوں کو اپنے ان باہمی اختلافات کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے اور پھر
ان باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر وہ مخص مسلمانوں اور پورپ کے
اختلافات کو سامنے لے آئے اور پھران تمام اختلافات کا رخ پورپ کی طرف

فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر نے 1952ء میں مسلمان اور پورپ کے اختلاقات پر گفتگو کرتے ہوئے کہاتھا کہ

''جہاں تک میری معلومات کا یا میرے نقط نظر کا تعلق ہوتو جھے تو بادی النظر میں یورپ کے لیے متعقبل قریب یا بعید میں اشتراکیت کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ اس کے برعس جو چیز ہم یورپ والوں کے لیے ایک مہیب اور جاہ کن خطرے کے طور پر ہمارے سروں پر منڈلا ربی ہے اور جو لاز آ پورے یورپ کے لیے خطرہ بن کر ان کے اوپر مسلط ہو جانے والی ہے وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ کیونکہ سلمان ہماری ونیا سے بالکل ایک الگ تھلگ ونیا میں رہے ہیں۔ وہ ایک آبی ان کی اپنی ایک ایک آبی ان کی اپنی ایک ایک ہیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی ایک ایک ہیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی ایک ہیں۔ وہ ایک آبی ان کی اپنی ایک ہیں۔ وہ ایک آزاد وخود مختار ونیا کے مالک ہیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی ایک

مخصوص ومنفرد و عالمی و دوامی **نوعیت کی تبذی و ثقافتی' ما**دی و روحانی میراث موجود ہے جو کہ اپنی ذات میں بالکل ا<mark>صلی اور حقیق ہے۔ لہذا مسلمان صحیح</mark> اور جائز طور پراس امر کے حقدار ہیں کہ وہ عالم نو کی بنیادیں استوار کرسکیں۔ یہ ایک نا قابل ترديد حقيقت ہے كەسىمانور كواس امركى قطعاً كوئى ضرورت نبيس ہےكد وہ پور لی تہذیب و ثقافت کے اندرا بی تہذیبی و نقافتی یا روحانی ومعنوی شخصیت کو ضم یا جذب کریں۔ اگر مسلمانوں کو سیح اور وسیع طور بر منعتی پیداوار کو پیدا کرنے کے کیے سازگار حالات اور مؤثر اسباب حاصل ہو جائیں تو وہ یقینا ایک نی ونیا تغیر کرنے اور اے اپنی شاندار قیمتی **تہذیب و شافت خفل** کرنے پر کمر بستہ ہو کر ایے لیے ایک ثاندارمنتقبل تعمیر کرسکتے ہیں۔ اس کے بیتے ہیں مسلمان ہوری دنیا پر چھا جاکیں گے اور پھر پوری دنیا پر چھا کر پوری دنیا سے بور کی تہذیب و تقافت کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ مجینکیں گے۔اس طرح بور لی تہذیب و ثقافت کو مع اس کی اساس اور روح کے صفحہ ستی سے منا دیں سے اور اسے انجام کار آ تندہ نسلوں کی عبرت کے لیے تاریخ کے عامب کمر کی زینت بنا دیں مے۔ ہم فرانیسیوں نے مسلمانوں کا بہت اچھی طرح تجربہ کیا ہے۔ ہم نے الجزائر میں ایک مرت سے اپنا قبضہ اور تسلط جمار کھا ہے۔ ہم فے اپنی اس حکر انی کے دوران مرطرت کے وسائل کو بروسے کار لا کرون رات برمکن کوشش کی کرمسلمانوں ے ان کی اسلامی شخصیت چھین لیں لیکن ہمیں بوے افسوس اور ندامت کے ساتھ بیاعتراف کرنا پر رہا ہے کہ ہماری ان لمبی چوڑی اور شب وروز کی محنوں کا انجام اور نتیجہ سوائے ہماری نا کامی و نامرادی کے اور پھی نہیں لکا''۔

اس فرانسیس افسرنے مزید کہا کہ

"عالم اسلام سیح معنی میں ایک ایہا جن ہے کہ جے ہم بورپ والوں نے فی الحال مقید کررکھا ہے۔ یہ جن ہماری ہئی زنجیروں میں ایمی تک اس لیے گرفتار ہے کہ اس کی اصل حقیقت ابھی تک خود اس پر منکشف نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ ابھی تک ہمارے سامنے دست بست جمران و پریشان کھڑا ہے لیکن اب اس نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اپن مادگی کو نفرت و کراہیت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر ایک بہتر اور شاندار ستقبل کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر ایک بہتر اور شاندار ستقبل کے لیے کشش و جاذبیت بیدار ہو چی ہے۔ اس نے اگر چہ کمل طور پرستی اور کسلمندی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہے تو بھی کم از کم اس سے نجات پانے کی کسلمندی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہے تو بھی کم از کم اس سے نجات پانے کی اسگر اس کے اندر اگرا کیاں لینے گئی ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اس

کے اس نصب العین تک وینچنے سے روکنے کے لیے برمکن تد پیر کو بروئے کار الا کیں۔ اسے ہرطرح کا ساز و سامان عطا کریں تا کہ وہ صنعتی میدان میں ترتی نہ کر سکے۔ کیونکہ اگر ہم سلمانوں کو انحطاط و لیسماندگی کے حالات میں جٹال رکھنے کے نصب العین کو چھوڑ دیں گے اور اس طرح اس مقید جن کو اپنی جہالت کیسماندگی اور بجر و احتیاج کی زنجیروں میں اسے پختہ سے پختہ تر کرنے کے مصوبے میں ذرای بھی ستی یا غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو اس طرح اس جن محمد کو صحیح معنی میں آزاد ہو جانے کا موقع اگر فراہم ہوگیا تو پھر اس کے نتیجہ میں ہماری تا کامیوں اور تامرادیوں کا بدترین دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس طرح عالم عربی اور اس کے بعد اسلام کی بے پناہ طاقتوں کا ایک ایسا خطرہ تاریک و عالم عربی اور اس کے بعد اسلام کی بے پناہ طاقتوں کا ایک ایسا خطرہ تاریک و یورپ کا غلب و تسلط بالکیے تا پید ہو جائے گا۔ اور پھر اس غلبہ و تسلط کے خاتمہ کے ساتھ یورپ کی اس قیادت و رہبری اور اس کی تہذیب و ثقافت کے دجود اور اس کے اس داہنمایانہ کروار کا بھی بالکلیہ خاتمہ ہو جائے گا جے وہ آئے پوری دنیا میں ساتھ یورپ کی اس قیادت و رہبری اور اس کی تہذیب و ثقافت کے دجود اور اس خیام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا جے وہ آئے پوری دنیا میں انجام و صابح گا۔

بورپ کی ایک اور نامور شخصیت مورو برگر اپنی کتاب (العالم العربی المعاصر) میں اسموضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہے:

' حربوں کی جانب سے خوف و خطرہ کا احساس اور امت عربیہ کے بارے ہیں ہمار نے خصوصی اہتمامات کا سبب عربوں کے ہاں وافر مقدار ہیں پایا جانے والا پیرول یا دیگر مادی و معنوی فر خار نہیں ہیں بلکہ حقیقاً اس خطرہ کا اصل سبب خود اسلام ہے۔ ہمارے لیے اسلام کے خلاف مسلسل و پیم جنگ جاری رکھنا واجب ہم کونکہ ای صورت ہی ہیں ہم عربوں کی وصدت کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ہمیں یادر بہنا چاہیے کہ اگر عربوں کے اندر اسلام کی بنیاد پر وصدت پیدا ہوگئ تو اس سے عربوں کی قوت اور طاقت ہیں کئی برار گنا اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب اس عرب قوت کے ساتھ اسلامی قوت کا بھی الحاق ہوگیا تو یہ نہ صرف اسلام کی تو تو اور طاقتوں میں بے پناہ اضافہ کا سبب بن جو گیا بلکہ اس سے اسلام کی عزت وعظمت شان وشوکت اور فروغ اشاعت کو جسے کہ بلکہ اس سے اسلام کی عزت وعظمت شان وشوکت اور فروغ اشاعت کو بھی چار چاندلگ جا کیں گے۔ حقیقت سے کہ جب ہم اسلام کا براعظم افریقتہ بھی چار چاندلگ جا کیں گے۔ حقیقت سے کہ جب ہم اسلام کا براعظم افریقہ کے اندر فروغ پذیر ہونا سنتے ہیں تو اس سے یقینا ہم سب خوفردہ ہو جاتے ۔

اس طرح فرانس کا وہی سابق وزیر خارجہ'' ہانوتو'' جس کا حوالداس سے پہلے بھی دیا جاچکا ہے۔ وہ اسلامی خطرہ کے موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

روس و روس است اسلام پر غلب و تسلط حاصل ہے اور یہ اب کمل طور پر امارے قبضہ و تصرف بیس ہے۔ لین اس کے باوجود اس کی جانب سے خطرے ہمارے قبضہ و تصرف بیس ہوئے ہیں۔ اس کے برعس ان مقبورین کی جانب سے بعاوت کا کسی وقت بھی امکان موجود ہے۔ اگر چہ ہم نے اس است کے اوپر جوطرح طرح کے مصائب و آلام اور بلا کیں نازل کی ہیں انہوں نے اسے درماندہ و پس ماندہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی وقت بھی آمادہ بغاوت ہو جانے کا بہرحال ہر وقت امکان موجود ہے کیونکہ ان تمام مصیبتوں اور آفنوں کے باوجود است اسلام کے امکان موجود مے کیونکہ ان تمام مصیبتوں اور آفنوں کے باوجود امت اسلام کے امکان موجود است اسلام کے

امکان عوبود ہے یومنہ ان مام "یکوں اور انبوں ہوئے ہیں۔'' اندر سے عزم وارادے کے چراغ بالکل گل نہیں ہوئے ہیں۔''

الجزائر کے فرانسی استعار سے آزاد ہو جانے کے بعد تمرید میں ایک بہت بڑے فرانسی مستشرق نے اس عنوان کے حوالے سے ایک لیکھر دیا تھا کہ ہم فرانسی الجزائر کے اندر باتی رہنے کے

لے کیوں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اس نے اس موضوع پرسیر حاصل بحث کی اور پوری وضاحت وصراحت سے اس کا جواب دیا۔ اس کے جواب کا لب لباب یا خلاصہ کھے یوں تھا کہ:

"فرانس نے اپنی پانچ لاکھ فوج کو الجزائر میں اس کی شراب ویون اور صحراؤں پر قابض رہنے کے لیے متعین نہیں رکھا تھا۔ اس کے برنکس ہم اپنے آپ کو پورپ کی فسیل سجھتے ہوئے یورپ کے دفاع کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بیہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ الجزائر بح متوسط کوعبور کر کے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے یورپ پر یلخار کر دے گا لہذا ہم اس کو یورپ پر یلخار کرنے سے روکے

ہوئے تھے۔ ہم جاننے تھے کہ اگر الجزائر نے بح متوسط کوعبور کرلیا تو وہ دوبارہ اپنے گئے۔ ہم مارنے گا۔ چر اپنے مگشدہ اندلس کو ہم سے واپس لینے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرے گا۔ چر فرانس کے عین درمیان میں اپنا اثر ونفوذ پیدا کر کے ایک نے معرک ہوا تیہ میں داخل ہو کر ہمارے خلاف تھمسان کی جنگ لڑتے ہوئے فتح و کامرانی حاصل

کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ کمزور و پامال شدہ بورپ کو ہڑپ کر کے اس طرح ایمویوں کے دور سے مسلمانوں کے اس جو خواب چلا آ رہا ہے کہ وہ بحر متوسط کو خالصتاً ایک اسلامی سمندر بنانا

عاعظ بير-اس طرح صديون برميط اس اسلامي خواب كوالجزائر ايخ مسلمان

بھائیوں کے اشتراک وتعاون سے ایک زندہ اور جیتی جاگتی حقیقت میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ہے وہ اصل سبب جس کی وجہ سے ہم فرانسیسی الجزائر پر مسلط رہ کر الجزائریوں کے خلاف مسلسل وہیم کیکہ وتنہا لڑ رہے تھے۔''

نومبر 1974ء کی بات ہے کہ فرانس کے اس وفت کے وزیر خارجہ سوفیا یتارک نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس دورے میں اس نے اسرائیلی تھرانوں اور سیاست دانوں کے ساتھ کافی مفصل اور مطول غدا کرات کیے۔ اس کے بعد یمی وزیر خارجہ بیروت پہنجا اور وہاں پر اس نے بی ایل او کے قائد جناب یامرعرفات ہے بھی مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کے بعد یہ وزیر خارجہ جب لندن کہنجا تو وہال لندن ریدیو والوں نے اس کے ساتھ انٹرویو لینے کا پروگرام رکھا۔ انٹرویو لینے والوں نے آغاز ہی میں فرانسیس وزیر خارجہ پر بڑے شدید کیجے میں تند و تیز تقید شروع کر دی۔ انٹرویو لینے والوں نے بالا تفاق اس امر کا اظہار کیا کہ فرانس اسرائیل کا دعمن بن کرعر بوں کے موقف کا موید و حامی بن چکا ہے۔ اس لیے اس نے بی ایل او کے ساتھ اینے تعلقات استوار کرر کھے ہیں اور اس کے قائد یاسرعرفات کے ساتھ نداکرات کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ان تبمرہ نگاروں نے فرانسیبی وزیرِ خارجہ کی ذات پر شدید نوعیت کے اعتراضات کیے اور اسے بورپ اور اسرائیل کا وشمن اور عربول اور بالخصوص کی ایل او کا زبردست حامی قرار دیا۔ انہوں نے فرانسیی وزیر خارجہ سے لوچھا کہ اگر وہ عربوں کا حامی اور مویدنیس بو تو محروہ بی ایل او کے سر براہ کے ساتھ ابھی ابھی بیروت میں مذاکرات کیوں کر چکا ہے؟ بیرسب کچھین کر فرانسین وزیر خارجہ نے اپنے جوابات کا آغاز کیا۔ وزیر خارجہ نے پہلے تھرہ نگاروں کے اس طرزعمل پراحتجاج کیا۔ اس کے بعداس نے کہا: اے میرے دوستو! متہیں جاہیے کہتم بھی فرانس کی طرح پی ایل او کوتسلیم کرلو۔ کیونکہ اگر تم نے اسے تسلیم ندکیا تو اس کا متیجدانجام کارید برآ مد ہوگا کہ عرب سارے کے سارے ہم پورپ والول کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر آخری حیلے اور حربے کے طور پر ہم سب کے خلاف جہاد شروع کر ویں

عجیب بات میہ ہے کہ اس انٹرویو کو دوبارہ نہ بھی اندن ریڈ یو نے نشر کیا اور نہ ہی کسی عرب ریڈ یو یا اخباری ایجنسی ہی نے اس کی اہمیت کی جانب بھی کوئی اشارہ کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی ہور ہی ملک یا سیاست وان عربوں یا مسلمانوں کے کسی موقف کی جمایت کرتا ہے یا ان کے بارے بی کسی خرم رویے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا بیر مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عرب یا مسلمانوں کا دل و جان سے بھی خواہ ہے بلکہ اس کا سبب بیخوف ہوتا ہے کہ یورپ کی عرب اور اسلام دشمتی عربوں اور مسلمانوں کے اندر انجام کار روح جہاد کے بیدار ہو جانے کا سبب بن جائے گی اور اس طرح بیرعرب اور مسلمان مل کر مشتر کہ طور پر بور پی تہذیب و ثقافت کے خلاف اعلان جنگ کرتے اس طرح بیرعرب اور مسلمانوں کی فتح و کا مرانی پر شتے ہوئے جہاد کا جہاد کا جہاد کے جہاد کے علی اور مسلمانوں کی فتح و کا مرانی پر شتے ہوئے۔ اور بیر جہاد آخر کار یور پی دنیا کی جابی اور مسلمانوں کی فتح و کا مرانی پر شتے ہوگا۔ اسی خطرے کے چیش نظر فرانس اس پالیسی کا قائل یا اس پر عمل پیرا ہے کہ عربوں کے ساتھ ذرا نری

#### 262

کے ساتھ کام لیا جائے اور دوسرے بورپ ممالک کو بھی عربوں کے ساتھ نرم روی اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس طرح مسلمانوں کے اندر روح جہاد کے بیدار ہونے کے امکانات کو بروئے کار آنے سے جہال اور جب تک ممکن ہوروکا جاسکے۔

1976ء میں لندن میں ایک اسلامی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے افتتاح کی مناسبت سے لندن ریڈیو نے 10 اپریل 1976ء کو ایک خصوصی پروگرام نشر کیا۔ اس پروگرام میں جو تقاریر اور بیانات نشر کیے مجے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ

"اب بیرتصور یا رائے مغربی دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر عیسائیت یا عیسائیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے سابقہ نظر میں کوئی عیسائیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے سابقہ نظر میں کوئی تبد یکی پیدا نہ کی اور دنیا میں موجود شر اور فساد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی جانب دست تعاون نہ بردھایا اور وہ اپنی ای سابقہ پالیسی اور رائے کے ساتھ چھٹے رہے کہ اسلام تو بذات خود شر اور فساد کی تو توں کا سب بردا مصدر یا منبع ہے تو بھر عیسائیت اور عیسائیوں کو یہ بات اچھی طرح نوث کے برا موگا بلکہ یہ پالیسی کر لینی چاہیے کہ اس کا انجام نہ صرف بوری دنیا کے لیے برا موگا بلکہ یہ پالیسی بالخصوص خودعیسائیت کے لیے بحق ہو کو کن ثابت ہوگی۔



## عبدالرشيدانصارى

# امریکہ میں گنتاخانہ فلم اور مسجد اقصیٰ کے سامنے یہودیوں کا ناچ

و مین اسلام فرزعمان توحید اور میروا**نگان شم**ر رسالت کو انسانی اخوت و مساوات کے قیام کا ورس دیتا ہے اور اس کا واضح تھم ہے کہ مشرکین اللہ تعالی کے علاوہ جن استیوں کو پکارتے ہیں انہیں سب وشتم گالم گلوچ كا نشاندند بناؤ ورند جوابا بيلوك الله تعالى كوكاليان دين كليس كـ تاريخ ك اوراق كواه ہیں کمتنظمین اسلام اور داعیان اسلام نے عمل و دانش اور جست و بربان سے دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت اور قبولیت حق کی دعوت پیش کی ہے اور تکر انگیز دلاک قاطعہ سے باطل کے تار بود بھیر کر رکھ دیے ہیں۔ مر باطل چونکہ عقل سے پیدل ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کے خابی جذبات کو ہر دوریس مجردح کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام کا راستظم وسونس برتمذین اشتعال انگیزی اور بدزبانی سے روکنے ک سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ حال ہ**ی میں** جب یہود**ی می**ہونی فوجوں نے فلسطینی کیڈر یاسرعرفات جن کے دروانِ خانہ معاملات ان کی عیسائی ہوئی انجام ویتی ہیں کو جنب ان کے صدر دفتر میں کئی روز سے محصور ومقید کر رکھا تھا اور ان کے بلڈوزر اور ٹینک مسلمانوں کے گھروں کومسار کر کے مطبے کا ڈھیر بنائے جا رہے تھے۔ اس اثناء میں اوباش میودی مردوں اور عورتوں نے سرکاری اجازت کے ساتھ فوجیول کے حصار میں مبد انصیٰ کی مغربی دیوار کے ساتھ نامج گانے کی محفل منعقد کی۔ دو دن اور دو راتیں لاؤڈ سپیکروں پر یبودیوں کی ہز یونگ اور گانے بجانے کی آوازیں معجد اتصیٰ کا نقتس یامال کرتی رہیں۔معجد اقصیٰ کے امام فضیلة اشیخ عکرمه صابری جومبر واستقامت علی الحق کا جبل عظیم ہیں نے صیہونی عاصبوں ک حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے ا**پٹی تقریر میں کہا کہ** دو دن سے دس نماز وں میں ہمیں ایک نماز بھی سکون سے پڑھنے نہیں دی گئے۔ یہود یول نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ صرف انہیں دنیا میں من مانی کرنے اور ونکرتمام غداہب کے ماننے والوں کو اذبیت پہنچانے کا حق حاصل ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیا وہ مٹی 264

ے پیرانہیں کے گئے؟

یبودیوں کی ندکورہ فدموم حرکت کے جاردن بعدایک عربی ویب سائٹ "مفکرۃ الاسلام" نے امر کی ہفت روزے ہوسٹن پریس کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کی ایک فلم ساز کمپنی نے پیغبر اسلام حضرت مصطفیٰ بیائے کی گھریلوزندگی پرایک فلم بنائی ہے جس میں نعوذ باللہ آپ کی از دواجی زندگی کے تمام کوشوں کو ظاہر کرنے کی اشتعال انگیز جسارت کی گئی ہے۔ "بوسٹن پریس" نے ایک اشتہار میں اعلان کیا ہے کہ فلم ساز کمپنی گنتا خانہ فلم کو پورے ملک میں ریلیز کرے گی۔ فیکساس کے ایک سومسلمانوں نے فلم ساز ادارے اور ذکورہ ہفت روزہ کے خلاف فلم کا اشتہار شائع کرنے پرشدید احتجاج کرتے ہوئے معانی کا مطاب کیا جس پر ہوسٹن پریس کی انتظامیہ نے مسلمانوں کے موقف کوشلیم کرتے ہوئے معانی نامہ شائع کرنے کا وعدہ کیا۔

امر کی عکومت اورمغربی معاشرہ جے 11 متمبر 2002ء تک فدہی رواداری اور انسانی حقوق و جذبات کی پاسداری کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا اب وہ صرف صدر بش یا ٹونی بلیئر اور رمز فیلڈ کے ارمانوں اور چونچلوں کا تگہبان بن کررہ گیا ہے۔ انہیں یہ باور کرانے اور سمجھانے کی شدید ضرورت ہے کہ یہ کرہ ارض تمہاری جا گیرنیس ہے۔ اربوں انبان تمہارے بندے نہیں جین صرف تمہارا مادر پیر آزاد معاشرہ ہی اس زمین پر آباد نہیں ہے اور بھی ساج بین جن کی اپنی اپنی تمہدی اور فدہی روایات بیں تم اپنی گریس جو چوہو کرو۔ بندروں کی طرح اچھوکودو یا شرم و حیاء کا لباس اتار کر ماں بہن بٹی کے رشتوں کے تقدس کا دھیان کے بغیر فنزیروں کی طرح جس کے ساتھ چاہو گھومو پھرو۔ انجوائے کرؤ گر اسلام اور چنجبر اسلام کی عرب و ناموں کے اندرونی چاہئیں۔

جرمنی کے دانثور نے اپنا خیال ہی تو ظاہر کیا تھا کہ صدر بش خونے خوزین ادر امن عالم برباد کرنے میں بٹلر کے مشابہ ہیں تو صدر امریکہ کو برا کیوں لگ گیا۔ وہ اس قدر برافر دختہ کیوں ہوگئے آئیں کی چھونے کاٹ تو نہیں لیا تھا۔ بش صاحب کو اتنا خصہ چڑھا کہ اے اتارنے کے لیے امریکی حکومت کو جرمنی سے احتجاج کرنا پڑا۔

ہمارے صدر محترم بتب پرویز مشرف صاحب کا تو بش صاحب سے بڑا یارانہ دوستانہ ہے۔

ہمارے صدر محترم بتب پرویز مشرف صاحب کا تو بش صاحب سے بڑا یارانہ دوستانہ ہے۔

ہمانہ ہوں آ جائے تو اپنے مخصوص پیرائے بیان بی آبیں سمجھا کیں کہ سلم ممالک بیں پائپ لائن بچھا صاحب کا فون آ جائے آئی ایم الیف اور ورلڈ بینک کا ہمیں غلام بنا دو بلکہ جب چاہو جہاں چاہو مسلمانوں پر کرتیل لے جاؤ۔ آئی ایم الیف اور ورلڈ بینک کا ہمیں غلام بنا دو ممکن ہے بیرسب پر جمیل لیا جائے اور کروز میزائلوں کلسٹر اور ڈیزی کٹر بموں کی ہارشیں برسا دو ممکن ہے بیرسب پر جمیل لیا جائے اور تہاری مکارانہ اور جانبدارانہ دو ہری پالیسیاں یوں بی چلتی رہیں۔لیکن حبیب کریا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اللہ ایک عرب مالی کی معالمہ اتنا نازک ہے کہ آگرتم نے ان کی شان میں سلمان رشد ہوں کو رہیدہ دئی کی کھلی چھوٹ دے دی تو اس سے گزرے دور کے مسلمان بھی یوں ترپ آھیں سے کہ ان کا

#### 265

تزینا دی کی کرتم بھی تڑپ جاؤ گے۔ جب ان کی فریا دعرشِ الہی تک پنچے گی تو بیساری ونیا آفت زرہ علاقہ قرار یائے گی۔

رار پات نہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکتان سفارتی ذرائع سے معالمے کی تحقیقات کر کے امریکی عکومت سے احتجاج کرے اور گتا خانہ فلم بنانے والی کمپنی کو خلاف قانون قرار دینے کا سجیدگی سے مطالبہ کرے۔ نیز اپنے ہاں یہاں بھی انسداد تو بین رسالت کی دفعہ 295 می پر عملدرآ مدکوآ سان بنایا جاسکا کہ دریدہ وہنوں کے منہ میں لگام ڈالی جاسکے۔ نیز جولوگ آئین کی اسلامی دفعات کے پیش نظر سے سکولرآ کمن کے بیٹروں کے اشاروں پر سرگرم عمل بین انہیں بے نقاب کر کے ناکام بنا ویا جائے اور دنیا پر واضح کر ویا جائے کہ پاکستان اسلام کے مقدس نام کا قمر سے یہاں کفر والحاد کے کیڑوں کموروں کے لئے کوئی مگر میں۔



# ايم ايم احسن

# اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی

امر میکہ اب ایما ہاتھ دھو کرمسلمانوں کے پیچے پڑھیا ہے کہ اس کی پیروی میں مغربی دنیا اسلام اورمسلمانوں کے خلاف صف آ را ہوگئ ہے اور اس کے دین کی غدمت میں کتابیں کھی جا رہی ہیں۔ ان کور باطنوں کو اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔

اس روش کی تازه مثال اور مانه فلای کی کتاب''اینگر اینز برائد'' ہے۔ بیمحترمہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے سن ستر کی دہائی میں کاستر و قذانی ' سنجر' موللہ مائر اور بھٹو کے انظرویو لیے تھے اور ایلی وریدہ دئی کے سبب عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے ایٹی موجودہ تصنیف میں اہلِ مغرب کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ نہ جانے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ تو سیجھتے ہواور نہ بی مجھنا جاہتے ہو کہ اب صلیبی جنگ کی جگد ہلالی جنگ کا آغاز ہوگیا ہے۔ یہ ایس لڑائی ہے جھے مسلمان ''جہاد' کا نام دیتے ہیں اور اے اپنا دینی فریصنہ تصور کرتے ہیں اور ان کی دانست میں دیار مغرب ایک الی دنیا ہے جے فتح کرنا سزا دینا اور غلام بنانا لازم ہے۔ بین سجمنا جاہیے کہ سلمان ایک متعصب اقلیت ہیں۔ حقیقت بد ہے کہ بد لا كھول نہيں بلك كروڑوں كى تعداد ميں ويا بحر ميں تھلے ہوئے ہيں اور يدكرفتم كے انتها پيندلوگ بيں جن کا سیلاب اسلام آباد کی سر کول نیرونی کے چورابول اور شہران کی معجدوں میں اس حال میں موجزن ہے كران كا حليه بعيانك بيب اوران كي مشيال وهمكي آميز انداز شي بعنجي موني بين اور وه بهم بركم ازتم رو مانی طور پر غلبہ حاصل کرنے کی جبتی میں ہیں۔ اور یانہ فلای نے اپنی اس کتاب میں دنیا بھر کی مشہور تاریخی عمارتوں اورفن کے ناور نمونوں کی ایک الی طویل فہرست شائع کی ہے جنہیں اس کے خیال میں مسلمان مناه و برباد كرنے برتلے ہوئے ہيں۔ اس فبرست ميں جيفرسن كى يادگار ايفل ٹاور اورليتك ناور آ ف پیا شامل ہیں۔اسے یقین ہے کہ بیلوگ افتدار حاصل کرنے کے بعد گرجا گھر کی تھنٹیوں کی جگہ اپلی آ اذان رائج کریں گے اور لباس میں منی سکرٹ کی بجائے برقعہ کا رواج ہو جائے گا جبکہ برانڈی کا بدل اونٹ کا دورہ قرار دیا جائے گا۔

#### 267

اس خانون کی دانست میں تمام مسلمان گھٹیا لوگ ہیں اور وہ جابل اور غیر مہذب انسان ہیں جو خواتین بڑھلم وستم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی تہذیب کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ ان کے کی ملک میں جہوریت نام کونہیں ہے اور وہ اخلاق اور ذہب کے متعلق بالکل جداگانہ نظریہ رکھتے ہیں اور اس معالمہ میں وہ اصلاح و تحقیق و تفتیش کے سخت مخالف ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی معاشرے میں آزادی انساف اور ترتی پہندی کا گزرنہیں ہے۔مسلمانوں کے متعلق فلای کا یہ فطعی فیصلہ ہے کہ ان کے ماتھ گفت وشنید لا حاصل ہے کیونکہ آنہیں قائل کرنا ناممکن ہے اور ان کے ساتھ رواداری برتا یا کی خیر کی توقع رکھنا خودشی کے مترادف ہے۔

ایک وہ زمانہ تھا کہ جب چیرہ دانشورتعصب سے بالاتر ہوکر اسلام کو زبردست خرابی عقیدت پیش کیا کرتے ہوئے بید دوئ کیا تھا کہ عقیدت پیش کیا کرتے ہوئے بید دوئ کیا تھا کہ وہ دن دُور نہیں ہے جب اسلام دنیا بھر کے تمام بچھدار اور تعلیم یافتہ انسانوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک ایسا نظام حکومت رائج کرے گا جس کی بنیاد قرآنی احکامات پر بنی ہوگ ۔ کیونکہ صرف وی انسانیت کی فلاح کے ضامن ہیں اور انہی کی پیروی میں خوشی و انبساط حاصل ہوگا۔

جارج برنارڈ شانے آیک مرتبہ کہا تھا کہ "میں مجھتا گئے کے دین کا ہمیشہ سے بڑا مداح ہوں
کیونکہ اسلام میری دانست میں واحد فرہب ہے جو مختلف ادوار میں بدلتے ہوئے حالات سے عہدہ برآ

ہونے کی جرت آگیز صلاحیت رکھتا ہے اور اس لیے وہ ہر زمانے میں نہایت مقبول رہا ہے۔ میں نے محمہ
علیہ کی زعدگی کا غور سے مطالعہ کیا ہے۔ اس لا فانی انسان کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دینا چاہیہ۔
مجھے یقین ہے کہ اگر ان جیسا کوئی فخض اس دور جدید میں دنیا کا مطلق العنان حاکم بن جائے تو وہ اس فو منگ سے تمام وجیدہ مسائل کو حل کرنے میں کا میاب ہو جائے گا کہ امن و آتی سے کریزال لوگ بازیاب ہو جائیں مے۔ میں محمولیہ کی کواس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا۔"

شہرہ آفاق مورخ آرطلا ٹائن بی نے اپنی تعنیف ''سولائزیشن آن ٹراکل' میں یہ اظہار خیال کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رنگ ونسل کی تفریق مٹانا اسلام کے اخلاقی نظام کا طرو انتیاز ہے اور موجودہ دور میں اسلام کی اس خوبی کو رائح کرنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ رنگ ونسل کے اختلاف کو برداشت کرنے کی حس رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ فدکورہ اسلامی جذبے کو بردان چڑھانا صبط و کمل اور امن وامان کے حق میں فیصلہ کن فابت ہو۔

ای طرح معروف فرانسیی مستشرق پروفیسر میسکنن کا بیقول ہے کہ اگر مستقبل میں مجھی مشرق اور مغرب کے عظیم معاشروں کے درمیان مشکش کی فضا بدلی اور باہمی تعاون اور صلح جوئی کے جذبات پیدا ہوئے تو بیصرف اسلام کا کرشمہ ہوگا۔

حدتو یہ ہے کہ اسلام کے ازلی وشمن اہل ہنود میں بھی ایک سربرآ وردہ شخصیات پیدا ہوئی ہیں

268

جنہوں نے دیں اسلام کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ مزسروجی نائیڈوکی ذات کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے دیں اسلام کے مثالی تصورات میں سے ایک ہے اور انہیں قرآن مجید کے مطالعہ کے بعد بیا حساس ہوا کہ اس متبرک صحفہ میں بیان کردہ اصول پراسرار نہیں ہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں تمام انسانیت کے لیے قابلی تقلید ہیں۔

اسلام کمتعلق غیرمسلم شہرہ آفاق ہستیوں کے ندکورہ تجرے قلای جسی متعصب مصنفہ کے مفروضات کی پرزورنفی کرتے ہیں۔



#### حامدسلطان

# عالم اسلام کے خلاف مغربی میڈیا کا گھناؤنا کردار بے نقاب

یا کستان کے ہرشہری سے دل میں اکثر بیسوچ اُمجرتی ہے کہ شمیر فلسطین عراق جیسے ممالک رٍ مظالم اور دیگرمسلم ممالک کواس وقت اقتصادی طور پرخوشحال سای طور پر غالب مغرب کی جن ختیوں کا سامنا ہے کیوں اسلامی ممالک میں بدجذبہ میں اجرتا کہ نبی کریم اللہ کی بیشتر احادیث مبارکہ جن کا منہوم کھے بوں بے تمہارا خدا ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاراعقیدہ ایک ہے عربی کوعجمی پر کالے کو مورے برکوئی فوقیت نہیں۔ کیوں سلم ممالک مشتر کہ طور برال کر مختیوں کے شکار مسلمانوں کا ساتھ نہیں وے رہے؟ کیلی جنگ عظیم میں (18-1914) ویرھ کروڑ انسان لقمہ اجل بنے دوسری جنگ عظیم میں (45-1939) میں بیہ تعداد 5 کروڑ دو لا کھ ہے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لسانی' نسلی فسادات اور جنگوں ے 3 کروڑ افراد تھے اجل ہے۔ کیا بورب اور دیگر عالمی امن کے دعویداروں کے یاس اس دہشت کا کوئی نام ہے؟ آج امت مسلمہ کو براتم کی خیتوں سے آ زمایا جا رہا ہے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق سے مغرب تک بہت ی مسلمان تویش آزاد ہوئیں جو ایک مدت سے مغربی استعاریت کا شکار تھیں لیکن آزاد ہونے کے باو بود پیسب ریاستیں قومیت اور قوم پرتی کے انبی تصورات کی پیروی کررہی ہیں جن کی تعلیم انہوں نے اپنے سابق مغربی آقاؤں سے حاصل کی تھی اور ان کے اندر ابھی تک بیشعور نہیں اجر سکا کدان کے درمیان اسلام کا رشتہ موجود ہے۔ بادشاہت اور آ مریت والے مسلم مما لك كى تعداد زياده بيد باوشاجت والعما لك يس معودى عرب قطر بحرين كويت عمان متد عرب امارات برونائي مراكش اور اردن شامل بين جبكه فوجي آمريت والع مماك بين شام ليبيا مص الجزائر سودان می بساو اربطانیه اور نا بجریا شامل بین وه ممالک جنبون نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ان میں اردن 1946 ' عرب امارات 1971 ' بحرین 1971 ' یا کستان 1947 ' کویت 1961 '

مالدیپ 1965' ملائیٹیا 1957' نائیجیریا 1960' بوکنڈا 1962۔ ان کے ساتھ ساتھ 16 مسلم ممالک جنہوں نے فرانس سے آزادی حاصل کی ان میں لبنان 1946 مثام 1946 الجزائر 1962 واڈ 1960 سينيكال 1960 كومورس 1975 كيمرون 1960 كن 1958 مراكش 1956 الريطانيد 1960 ' تا يجيريا 1960 شامل بين - ان سب مسلم ممالك مين ايك منظم سازش كے تحت مسلمانوں كے اندر احساس کمتری اس طرح بیدا کیا جا رہا ہے کہ انسانی مادی طافت کو افرادی قوت کا احساس نہ ہونے یائے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ مرکع میل تھیلیے ہوئے مسلم ممالک کی 90 لاکھ مسلم افواج 80 فیصد پیٹرول کے ذخائر اور 65 فیصد دیگرمعدنی وسائل رکھنے والےمسلم ممالک جوایب دومرے کے ساتھ مکمل طور پر بیگانہ ہیں ایک ملک اسرائیل کو لگام نہیں دے سکے۔مٹی جر ظالم سریوں کے آھے بوسیا کے مسلمانوں کا لل عام ہور ہاہے اور وہ عیسائی یوب یال ہے مدو کی ایکییں کر رہے ہیں۔قلسطین کےمسلمان گرجا گھر میں بناہ لینے یر مجبور ہیں۔ عالم اسلام کی مسلم آبادی ایک ارب پھاس کروڑ کے قریب ہے جو عالمی آبادی کا 24 فیصد ہے۔ ان سب اہداف کے باوجود بھی عالمی معیشت تجارت صنعت میں مسلم ممالک کا حصہ آئے میں نمک کے برابر مجی نہیں۔مغربی میڈیا ٹیکنالوجی کے بل بوتے پرمسلم ممالک کے عوام کو بیار مرغیوں کے روپ میں اجا گر کر رہا ہے۔مسلم مما لک کے لیڈروں کی چندال عزت نہیں کی جاتی۔ 11 تتمبر کے واقعات سے قبل اخباری اطلاعات کے مطابق امریکہ کی اکثر پڑی شخصیات کو یا کتان کے صدر کے نام تک کا پی تمبیل تھا۔ اب سب سے بہترین دوست کا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن ممالک سے مفادات وابستہ ہیں مرف ان کورجے دی جاتی ہے۔ مسلم معیشت کے فروغ اور ترقی کے لیے بننے والی تنظیمین اسلای کانفرنس 1969 رابطہ عالم

کے نام تک کا پیڈ فیس تھا۔ اب سب سے بہترین دوست کا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن مما لک سے مفادات دابستہ ہیں صرف ان کوتریخ دی جاتی ہے۔
مما لک سے مفادات دابستہ ہیں صرف ان کوتریخ دی جاتی ہے۔
مسلم معیشت کے فروغ اور ترتی کے لیے بننے دائی تحقییں اسلامی کا نفرنس 1969 'رابطہ عالم اسلامی 1960 ' عرب لیگ 1945 ' فلیح تعاون کوسل 1945 ' اسلامی ترقیاتی بینک 1975 ' او پیک 1960 ۔ ہیں ادارے ابھی تک وہ اہداف حاصل فیس کر پائے جن کے تحت آئیں قائم کیا گیا تھا۔ ہمارا ملک اپنے کرور معاثی خدو خال کی وجہ سے فرنٹ مین کا رول ادا فیس کر سکا۔ باوجود اس کے کہ ہم نے کروڑ دوں روپیہ کے افراجات سے کئی کا نفرنس بلائیں لیکن ان کے متائج مالیاں کن رہے۔ ایک حقیقت یہ بہت پست کروڑ دوں روپیہ کے افراجات سے گئی کا نفرنس بلائیں لیکن ان کے متاز ہمیں نمائندگی کا شرف اس لیے بھی نہ حاصل ہوسکا کہ ہنوز۔ ہمارا معیار تعلیم بہت پست ہم جب کی شرح 26 فیصد ہے۔ جبکہ ملا بیٹی 180 فیصد اندون 15 فیصد اندون 17 فیصد کویت 17 فیصد عراق 70 فیصد ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ امریکی تعمیک شینک مشوروں کی بدولت نمرے تعلیم میں تو تبدیلی نہیں لا سکے۔ خواتین کی نمائندگی 33 فیصد اور دن 25 سکھنے کا کر کے ہم نے بہم شرح تعلیم میں تو تبدیلی نہیں لا سکے۔ خواتین کی نمائندگی 33 فیصد اور دن 25 سکھنے کا کر کے ہم نے بہم شرح تعلیم میں تو تبدیلی نہیں لا سکے۔ خواتین کی نمائندگی 33 فیصد اور دن 25 سکھنے کا کر کے ہم نے بہم شرح تعلیم میں تو تبدیلی نہیں لا سکے۔ خواتین کی نمائندگی 33 فیصد اور دن 25 سکھنے کا کر کے ہم نے بہم شرح تعلیم میں تو تبدیلی نہیں لا سکے۔ خواتین کی نمائندگی 33 فیصد اور دن 25 سکھنے کا کر کے ہم نے

ہم سرر سیم میں تو تبدیں ایک لا مسلف سوا مین کی مماعدی 33 یصد اور ون 25 مسلف کا تر سے ہم سے ! ایک ریکارڈ منرور قائم کیا ہے ایک فلاحی نظام حکومت کے لیے اسلام نہ تو باوشاہت نہ فوجی نظام کی ا اجازت دیتا ہے اور نہ ہی سرماییہ وارانہ اشتراکی نظام کو پہند کرتا ہے اسلام کا اینا ایک نظام ہے جس میں

میں حاکم اعلیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی وات اور اس کا بندہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اس کی مرضی کے مطابق قرآن و مدیث کی روشی میں نظام حکومت جلاتا ہے۔ جیسا کہ عمد نبوی اللّظَة اور خلافت راشدہ

میں تھا اور حقیقت بھی بھی ہے مسلم امدی بقا اسلامی نظام بی سے وابستہ ہے اور اس کا عدم نفاذ وہ فامی کی جز ہے جس کی وجہ سے ممالک کو عالمی طاقتوں کا غلام بن کر رہنا پر رہا ہے اور سب ب بس و مجور ایک دوسرے کی مدد تک کرنے سے گھراتے ہیں۔

اكر ہم عالمي سطح پرشائع مونے والے جرائد پرنظر ڈاليس تؤ ہر آنے والے دن الي تصاوير اور سٹوری بیان کی جاتی ہے جن میں مسلمان ممالک کی تفخیک واضح اور نمایاں ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں ت قتل کے بارے میں ٹائم امریکہ نے جومضمون شائع کیا اس میں یا سرعرفات کو زنچیر میں لیبیت کر الثاکر کے وکھایا حمیا۔ ٹائم ہی نے اپنے امریکی ایڈیشن میں قرآن اور بائبل والے مضمون میں قرآن یاک کو الثا کر کے دکھایا جبکہ جوایڈیشن اسلامی ممالک میں فروخت ہوتا ہے اس میں پیمضمون شائع نہیں کیا عمیا۔ حال ہی میں برطانیہ سے شائع ہونے والی عالمی مذہب کے پارے میں کتاب میں مسلمانوں کوغلط انداز ے ٹونی پنے وضو کرتے دکھایا گیا ہے۔ ان سب حرکتوں کا مقصد مسلمانوں کو دبا کر رکھنے سے ہے اور انہیں مشتعل ہونے کے باوجود بے یار و مددگار کر کے رکھا جا رہا ہے۔ ستراط کا کہنا ہے کہ عوامی قوت کو بیدار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اسے جھنجوڑا جائے۔جس طرح گھوڑے کو بے چین کرنے کے لیے تک کرنے والی ایک مکھی ہی کافی ہے اس طرح لوگوں کو اکسانے کے لیے چھوٹے چھوٹے نقاط کام کر جاتے ہیں جن سے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جارا بروی ملک بھارت اسے مسلمان ممالک کا وجود کسی طور بر گوارانہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اٹی کتاب (Discovery of India) "وریافت ہندو" میں لکھا تھا ہندوستان جیسا کہ فطرت نے اسے بنایا تھا دنیا کے امور میں ایک ثانوی ورجہ كا رول ادانبيس كرسكا\_ وه يا توعظيم قوت تتليم كيا جائے كا اور يا پر تجونبيس موكا ـ كوئى درمياني چيز اس کے لیے جاذبیت نہیں رکھتی۔ اس طرح بھارت کے ایک چوٹی کے ادیب ڈاکٹر رام داس پیل نے مندوستان کی خارجہ پالیسی پر ایک کتاب' فارن پالیسی آف اغریا' میں لکھا ہے' جغرافیائی عوامل ایک فیصلہ کن چیز شہیں۔ ہندوستان کا مفاد ان علاقوں میں ہے جو اس کے قریب ہیں۔ یا کستان افغانستان سلون سری لنکا' اغر ونیٹیا اور بیعلاقے اس کے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تاہم امام کعبہ کا کہنا کرمعاشی طور برخوشحال ملک ہی مغرب کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کر کے چین ایک ایس سوچ ہے جواسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے لیے لمحافکر پیکا ورجہ رکھتی ہے۔

## حافظ شفق الرحمٰن

# امريكه اورتوبين رسالت على ايك

مغرفی طنوں کے نفی وجلی دباؤ اور'' پراسرار' سیاست دان ملک غلام جیلانی کی دخر بلند اخر عاصمہ جیلانی کی پراسرار سرگرمیوں کے نتیج میں سلامت سیج کے پاکستان سے'' محفوظ فرار'' کے بعد امریکہ نے توہین رسالت ایکٹ کے حوالے سے ڈائر یکٹ ڈکٹیش دینا شروع کر دی ہے۔ توہین رسالت ایکٹ مغرب کے کیلیج میں خیمر کی طرح ترازو ہے۔ جب بھی نج فکری کا شکارکوئی پاکستانی توہین رسالت کے نا قابل محافی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو مغربی میڈیا اس کا ویل صفائی بن کر چینا' چلانا' رون دھوٹا اور بلانا شروع کر دیتا ہے اور مغرب کے اسلام دھن بیودی سرمایہ کاروں کے سرمائے پر این جی اوز کی بئی بلانا شروع کر دیتا ہے اور مغرب کے اسلام دھن بیودی سرمایہ کاروں کے سرمائے پر این جی اوز کی بئی کہ دراجپال' تسلیمہ تسرین اور سلمان رشدی جب چاہیں اپنے اندر کی خباشیں اور خبر کی ساہیاں قرطاس کہ دراجپال' تسلیمہ تسرین اور سلمان رشدی جب چاہیں اپنے اندر کی خباشیں اور خلام کے برا روثن بڑائی فکری اور سیاس کوئی غازی علم الدین شہید رو کے نہ تو کے علامہ اقبال اور قائدام کو درست اور اس مغانب جن بچھتے ہوئے اس کی قانونی' اضلاتی اور عدالتی معاونت کی۔ قائدامت کرتا ہے کہ بانی پاکستان اور معان دونوں توہین رسالت کونا قابل معافی جرم بچھتے تھے۔ مصور پاکستان دونوں توہین رسالت کونا قابل معافی جرم بچھتے تھے۔

قائداعظم نے ایک سے زیادہ مرتبہ سے بات کہی اور بہا تک دال کہی کہ "ہم پاکستان کا مطالبہ فظ زمین کا ایک مطالبہ فظ زمین کا ایک مطالبہ فظ زمین کا ایک مطالبہ کا مطالبہ کی ہے۔ ایک مطالبہ تج بیٹ '۔ قائداعظم کے اس فرمان کے بعد ہمارے ترتی پند دانشور جاہیں تو دورکی کوئی کوڑی لاتے ہوئے قائداعظم کو بھی کھ ملا قرار دے دیں۔ سم ظریفی ملاحظہ سے بحثے کہ جو محض بھی دینی اقدار روایات نعلیمات اور شعائر کا مسنح اڑائے 'وہ ترتی پند' لبرل ماڈرن اور روشن خیال ہے اور جو ملت اسلامیہ کے بدن سے روح محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکالنے کی سازش کے خلاف نالہ احتجاج بلند کرے وہ اسلامیہ کے بدن سے روح محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکالنے کی سازش کے خلاف نالہ احتجاج بلند کرے وہ

رجعت پند بنیاد پرست وقیانوی تاریک خیال اور جنونی ہے۔

امریکہ اور مغربی طلقہ تو بین رسالت کے جس قانون کی آ ڑ لے کر اتنا شور شرابہ پیدا کر رہے ہیں اور ہلا گلا مچا رہے بیں کوئی ان سے بوجھے کہ اس قانون کے نفاذ سے تہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس قانون کا نفاذ ایک ایسے ملک میں ہورہا ہے جہاں 97 فصد آبادی مسلمان ہے۔ یہ ملک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ معاثی ساتی اور جدلیاتی مسائل کا نائک تو 1970ء کے بعد رجایا گیا۔ روئی تو ہندوستان کے مسلمان کو یوئی می ئی بہار دکن مشرقی پنجاب اور برگال میں بھی مل رہی تھی ..... پاکستان امریکہ کی طرح مہم جوؤں اور طالع آزماؤں کی حاوظاتی دریافت نہیں۔ یہ تو بقول قائداعظم یہاں کے مسلمانوں کا فطری مطالبہ تھا اور ہے۔ اس پر "احتجاج" اگر ملک کے اندر موجود چند جنونی مغرب پرست کر رہے جی تو ان کی تعداد الگیوں کی بوروں ہے بھی کم ہے .....

یہ تو بتاہے کہ جب سے یہ قانون منظر عام پر آیا ہے سلمان رشدی اور راجپال کے گئے پیروکاروں کی دریچوں پرصلیبیں آویزال کی گئی ہیں؟ گئے سلامت میحوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے؟ رشدی نرینیں اور راجپال آج جیلوں کی کال کوٹھڑیوں اور پھائی گھاٹ کے فہ تھ سلوں میں روسو کے "اعترافات" لکھنے میں معروف ہیں؟ یوں محسوں ہوتا ہے کہ تھی بجرمغرب پرستوں اور امر یکی چنڈ و خانے کے ان طاغونی چوہوں کے نزویک کی بھی "انسان کا سب سے بڑا بنیادی حق" تو ہین رسالت کرنا ہے۔ تو ہین رسالت کرنا ہے۔ تو ہین رسالت ایکٹ کی وجہ سے وہی اور قلری عدم تو ازن کے شکار یہ دانشور اپنے اس بنیادی حق سے محروم بورہے ہیں اس لیے وائٹ ہاؤس کے متدر میں براجمان آزادی کے مندر کے" چیف پروہے" کو مدد کے لیے یکار رہے ہیں۔

ان امریکہ پرستوں کو کیوں بھول گیا ہے کہ انسانی حقوق کا میشمپئن یہ وہی انگل سام ہے جس نے 20 لاکھ ویتنامیوں ( کمیونسٹوں) کوموت کے گھاٹ اتارا' 25 لاکھ کو اپانچ' لولا لتجا اور برکار بنا دیا۔ 70 ہزار کے اعضا کاٹ ڈالے ایک ویتنامی گوریلے کو ختم کرنے کے لیے اوسطا دو ہزار سات سو کوئیاں

274

چلائیں۔ 56 فیصد باغوں اور 80 فیصد گھرول کو جلا کر را کھ کر دیا ..... بی باں بنیادی انسانی حقق کا پر پم بردار بیدوبی امریکہ ہے جس کے 6 لا کھ فوجیوں نے ہر دیتای عورت کی عصمت کی کی یارلوثی .....از حالی لا کھ شیر خوار بچوں کو ہلاک کر دیا ..... انسانی عظمت کے اس اکلوتے ٹینڈر ہولڈر نے معصوم شیریوں کولقہ اجل بنانے کے لیے کئی سال تک زوز اندکی لاکھ من نیام بم کھیتوں بازاروں کھلیانوں اور وادیوں پر گرائے ....

امریکی گماشتوں اور سامراج کے زلہ رباؤں کوشور ڈالنے دیں۔ ان کے شور ڈالنے سے کیا ہوتا ہے۔ پاکتان دیمن طاقتیں لاکھ چاہیں۔۔ لاکھ ایزی چوٹی کا زور لگا کیں۔۔ بھارت کے سیکولر مزاج رکھنے والے تام نہاد''علاء'' کی کتابوں کے کروڑ حوالے دیں۔۔۔ پاکتان کے چودہ کروڑ عوام اور عالم اسلام کے ایک ارب انسانوں کی عظیم قوت اس ایکٹ کی پیٹت پناہ ہے۔ روٹن خیالی کی تھالی کے بینکو! لا حکتے رہو! یوں تو بہت جمہوریت کی باتس کرتے ہو۔ جاؤ' حکومت کو دعوت دوکہ اس ایکٹ کے موضوع

لا مسئتے رہوا یوں تو بہت جمہوریت کی باتیں کرتے ہو۔ جاؤ کومت کو دعوت دو کہ اس ایک کے موضوع کی موضوع کی دوائے دیں گے۔ اس پر ریفرنڈم کروائے۔ 14 کروز شع رسالت کے پروائے اس ایکٹ کی جمایت میں رائے دیں گے۔ اس سے بردا جواز کسی قانون کی بقاء کے لیے اور کیا ہوسکتا ہے۔ بچ کہا ہے دفتر فارجہ کے ترجمان نے ..... "ہر ملک خود مختار ہے کسی دوسرے ملک کے قوانین کے بارے میں کوئی ملک مدافعات نہیں کر سکتا۔ تو بین ملک خود مختار ہے کسی دوسرے ملک کے قوانین کے بارے میں کوئی ملک مدافعات نہیں کر سکتا۔ تو بین

ے بڑا جواز کی قانون کی بقاء کے لیے اور کیا ہوسکتا ہے۔ کی کہا ہے وفتر فارجہ کے ترجمان نے ..... "ہر ملک خود عدار ہے کی دوسرے ملک کے قوانین کے بارے میں کوئی ملک مدافلت نہیں کر سکتا۔ تو بین رسالت کا قانون قرآن و سنت کی روشی میں ہے۔ ہم اس کے بارے میں کمی اور سے ڈکٹیٹ کیے ہوئے ہیں "۔ اب اس دو نوک جواب کے بعد امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن لینا جاہمیں۔ اگر سرخ موسکتے ہیں تو امریکہ کے بھی 510 کلڑے ہوتا بعید از امکان نہیں۔۔ نشر قوت سامران کے 16 کلڑے ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے بھی اور دیوار بران کی طرح باش باش بھی ہو تی ہو اور میں سرشار بڑی طاقت کی ہیت .... لینن کے جمعے اور دیوار بران کی طرح باش باش بھی ہو تی ہوا وہ تول سید مودودی اکیسویں صدی کا آغاز امر کی غلبے کے خاتمے اور اسلام کی برتری ہے ہوگا۔ حکومت کو بتا وینا ایوانوں میں مشکن لیگی سیاست دانوں کو اس ایٹو پر واضح موقف اپناتے ہوئے امر کی حکومت کو بتا ویتا ایوانوں میں مشکن لیگی سیاست دانوں کو اس ایٹو پر واضح موقف اپناتے ہوئے امر کی حکومت کو بتا ویتا

**\$**....**\$**....**\$** 

جا ہے کہ تو بین رسالت ایک ایمل کانی نہیں کہ اس کے بارے میں فیصلے کا حق منہیں دے دیا جائے۔

## عزيز الرحمٰن ثاني

# امریکہ میں تو بین رسالت علیقہ کے واقعات میں تسلسل

پنجبراسلام کے خلاف امریکی ٹی وی فاکس نیوز کی ناپاک مہم

واشکشن (نمائندہ خصوصی) امریکی ٹیلی ویژن چینل فاکس نیوز نے بنیادی اظا قیات اور نہیں رواواری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بغیبر اسلام حضرت محمصلی الندعلیہ وسلم کی شان میں نہایت کتا خانہ الہنت امیز اور اشتعال آئیز زبان استعال کرتا شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فاکس نیوز چینل نے بدھ 18 سمبرکواپنے پروگرام '' ہیٹی اینڈ کالمز'' میں اس وقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا ٹی کا ارتکاب کیا۔ جب پروگرام کے مہمان اور مشہور امریکی عیسائی فمہبی رہنما پیٹ رالرن نے میں گتا ٹی کا ارتکاب کیا۔ جب پروگرام کے موان اسلام کو ایک بوس فی بیب قرار دیا جبکہ آشخضرت صلی اللہ اپنے جنوفی اور الہائت آ میز ریمارکس کے دوران اسلام کو ایک بوس فی جب پروگرام کا پروڈ ایسر اور کمپیئر شاون ہائٹی اس مخبوط الحواس عیسائی رہنما کو روکنے کے بجائے اس کی مزید حصلہ افزائی کرتا رہا۔ جس کی وجب اسلام مسلموں کے فلاف اس کی زبان مزید گھٹیا ہوتی چلی اسلام مسلموں کے فلاف اس کی زبان مزید گھٹیا ہوتی چلی مسلموں کے فلاف آن کریم اور خبیں ہوا ہے۔ عیسائی رہنما نے اسلام کو انسانیت کے لیے سب سے مسلموں کے فلاف آن کا کا کا کم وارد خبیں ہوا ہے۔ عیسائی رہنما نے اسلام کو انسانیت کے لیے سب سے براخطرہ قرار دیے ہوئے اس کی زبان کا کا کم وارد خبیں ہوا ہے۔ نیخ و بن سے اکھاڑنے کا مطالبہ کیا۔ ادھرام کی مسلمانوں کی شخیم کونس برائے امریکی اسلامی تعلقات نے قاکس نیوز سے تی الفور اپنی پالیسی بدلنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسے خبردار کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی غربی جذبات سے نہ کھیلے ورنہ مسلمان ناموس رسالت پرقربان ہوتے بوری دنیا کوجسم کر ڈالیس ع

رسول اکرم اللہ کی از دواجی زندگی پر فلم بنانے کی ناپاک جسارت وافتکنن (نمائندہ خصوصی) امر کی ریاست فیکساس کے ایک فلم ساز ادارے نے (نعوذ باللہ)

حضرت محموصلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر ایک فلم بنائی ہے۔ اس بات کا انکشاف عربی ویب سائٹ دمفرۃ الاسلام نے امریکی ہفت روزے ہوسنن پریس کے حوالے سے کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس فلم میں آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے تمام گوشوں کو ظاہر کرنے کی خدوم سی کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں ''ہوسٹن پریس' نے ایک اشتہار شائع کیا جس کے مطابق امریکہ کا ایک فلم تقیم کارادارہ یہ فلم نمائش کے لیے جاری کرے گا۔ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد فیکساس کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ می اور تقریبا ایک سومسلمانوں نے ندکورہ ادارے کے دفتر کے باہرایک احتیاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہر بن نے ندکورہ فلم ساز ادارے کے ذمہ داروں نے ان مطالبات کو رو کرتے ہوئے مظاہر بن کو کا مطالبہ کیا مگر ندکورہ فلم ساز ادارے کے ذمہ داروں نے ان مطالبہ کیا میں دو کرتے ہوئے مظاہر بن کو روکنے کے لیے پولیس سے احداد طلب کر لی۔ دریں اثناء مسلمانوں نے اس دل آزار فلم کی نمائش کا اشتہار شائع کرنے پر اخبار ہوسٹن پریس ہے بھی محافی ما تھنے کا مطالبہ کیا۔ رپورث کے مطابق اخبار نے اس مطالب کوشلیم کرتے ہوئے اے پورا کرنے کا ادادہ ظاہر کیا ہے۔

#### امریکہ میں مسلمانوں کی دل آ زاری کے داقعات میں اضافیہ میں میں میں اسلامی کی دل آ زاری کے داقعات میں اضافیہ

وافتکنن (نمائندہ خصوص) امریکہ بیں متعصب اسلام دخمن تظیموں اور شخصیات کی جانب سے اسلام اور نبی آ فر الزماں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گتاخانہ اور دل آ زاری پر بنی ربیار س دینے کا سلسلہ برحتا جار ہا ہے۔ وائیں بازو کے انتہا پندعیمائی رہنما جری فال ویل نے تی فیراسلام کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان استعال کی ہے۔ امریکی ٹی وی جیش سی بی ایس کے ایک پروگرام میں فال ویل نے کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام نے ونیا کو امن و محبت کا پیغام دیا اور حضرت عیسی علیہ السلام نے اسے آگے برحایا جبکہ بقول فال ویل رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس کے برخس پیغام دیا۔ فال ویل نے کہا کہ دوئری بازو کے عیسائی اسرائیل کو اس کے مسلمان دھمنوں کے خلاف عدد دیتے رہیں گے اور اس مقصد کے لیے ہم اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی پر بھی اثر انداز ہورہ ہیں۔ واضح رہے کہ اس سال کے اوائل میں جب صدر بش نے اسرائیل پر فلسطینی علاقوں سے فوج واپس بلانے کے لیے زور اس سال کے اوائل میں جب صدر بش نے اسرائیل پر فلسطینی علاقوں سے فوج واپس بلانے کے لیے زور اس سال کے اوائل میں جب صدر بش نے اسرائیل پر فلسطینی علاقوں سے فوج واپس بلانے کے لیے زور احتجاجی ای میں ارسال کے وائی میں ارسال کے عامیوں نے وائٹ ہاؤس کو ایک لاکھ اس میں ارسال کے تھے۔ می بی ایس ٹی وی نے فال ویل کے تو بین آ میز انٹرویو پر مشتمل پروگرام انتوار کا اکتوبر 2002ء کو بیش کیا۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیم نے جیری فال ویل کے گنتا خانہ ریمارکس پر شدید احتجاجی کیا ہے۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیم نے جیری فال ویل کے گنتا خانہ دیمارکس پر سے امریکی مسلمانوں کی تنظیم نے جیری فال ویس کے گنتا خانہ دیمارکس بر سے امریکی مسلمانوں کی تنظیم نے جیری فال ویس کے گنتا کو خطرہ ہے۔ سے امریکی مسلمانوں کی تنظیم نے جیری فال ویس کے گنتا کو خطرہ ہے۔ سے امریکی مسلمانوں کی تنظیم کی دور جوگا اور مسلمانوں میں اشتعال کیسیکے کا خطرہ ہے۔

وُها كه ميں تو بين رسالت بر بنی سٹيج وُرامه کی نمائش پر شدید احتجاج ' ملز مان گرفتار منابع مين تو بين رسالت بر بني مين و رامه کي نمائش پر شديد احتجاج ' ملز مان گرفتار

ڈھا کہ (نمائندہ خصوصی) بنگلہ دلیں کے دارالحکومت ڈھا کہ کے قریب ضلع تری بور میں

مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے ڈراہے کوتھا کر کرشنا کولی کے سٹیج پر پیش کیے جانے کے خلاف ہزاروں افراد نے زبردست احتجاج کیا۔ اس ڈراہے میں ایک مسلمان لاکی کوجسم فروثی کے لیے بھارت جاتا دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہندو ڈرامہ رائٹر سندیپ سہنا نے ڈراہے میں نعوذ باللہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کوشریک کیا ہے۔ زبردست احتجاج کے بعد حکام نے ہندو ڈرامہ رائٹر ادراس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا ہے۔

## فال ویل ''نسانی دہشت گردی'' کے مرتکب ہوئے ہیں: امریکن مسلم کونسل

نیویارک (نمائندہ خصوصی) نیویارک سے شائع ہونے والے امریکہ کے معروف اخبار "نیویارک ٹائمنز" کے مطابق امریکی مسلمانوں کی تنظیم "امریکن مسلم کونسل" کے ڈائریکٹر اطلاعات فیض رخمن نے عیسائی رہنما جری فال ویل کو" نسانی وہشت گردی" کا مرکلب اور نفرت کھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ فیض رخمن نے کہا کہ جری فال ویل حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی نہیں کر رہ وہ امن نہیں کھیلا رہے ہیں۔

## امریکی صدرتو بین رسالت کے واقعہ کے خلاف اپنا روعمل ظاہر کریں

وافتکنن (نمائندہ خصوصی) امریکہ کے دارالحکومت وافتکنن سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت روزناہے''وافتکتن لیسٹ'' نے اپنی 6 اکتوبر 2002ء کی اشاعت میں جیری فال ویل کی جانب سے پیغمبر اسلام کی شان میں تو ہین آمیز الفاظ کے استعال اور انہیں وہشت گرد قرار دینے یر اپنا ر دعمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے اداریہ میں امریکی صدریش پر زور دیا ہے کہ وہ جیری فال ویل سمیت دیگر عیمائی ندہی رہنماؤں فرینکلن گراہم مین رابرنس وغیرہ کے اسلام کے بارے میں متازعہ بیانات کے بارے میں خاموثی اختیار کرنے کے بجائے اپنے موقف کی وضاحت کریں کہ بیان کا موقف نہیں ہے۔ بیافرادصدربش کے قریب ترین ساسی حلیف شار ہوتے ہیں۔صدر بش کی بیذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان افراد کی جانب سے اسلام کی غلط عکای کرنے پر اپنی خاموثی توڑیں اور برداشت اور رواداری کے اینے مسلک اور ان افراد کی بدزبانی کے درمیان فاصلہ پیدا کریں۔ فال ویل ٔ رابرٹسن گراہم وغیرہ کی ان حرکتوں سے صدر بش کا نظریں جرالینا ان کی ان غلط تعلیمات کو جائز قرار دے وینا ہے جس کی وجدان کے امریکی صدر سے تعلقات ہیں۔ اداریہ میں کہا گیا ہے کہ بعض اہم ندہبی رہنما جوصدر بش کے قریب ترین سای حلیف شار ہوتے ہیں' ان کی جانب سے مذہبی عدم برداشت اور اسلام و تمن رویہ افتیار کیے جانے برصدربش نے خاموثی اختیار کی ہوئی ہے۔ گیارہ تتمبر کے بعد صدر بش کا سب سے اہم اقدام پیر تھا کدانہوں نے امریکیوں پر زور دیا تھا کہ وہ ندبب کا نام لینے والے شدت پیندوں کی وجہ سے اسلام کی غدمت نہ کریں۔صدر بش نے اپنی جنگی حکمت عملی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے واشکٹن کے اسلا کمہ سینٹر میں واقع مسجد کا دورہ کیا جہاں انہوں نے امریکی قوم کو بیہ یاد دلایا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور

278

انہوں نے امریکیوں کوخبردار کیا کہ وہ بے گناہ امریکی عربوں ادرمسلمانوں پر اپنا عصد ندا تاریں مسلمان تصور کیے جانے والے افراد کے خلاف و حملی اور تشدد کے متعدد واقعات کے باوجود امریکیوں نے صدر کے اس پیغام پر کان دھرتے ہوئے نہ ہی عدم رواداری اور نفرت کے خلاف مزاحمت کی کیکن صدر بش کے قریب ترین سیاسی حلیف شار کیے جانے والے عیسائی زہبی رہنماؤں کے بارے میں یہ بات نہیں کمی جا سکتیٰ جن کی جانب سے ن**ہ**بی عدم برداشت اور اسلام دشمن روبیہ اختیار کیے جانے برصدر بش کی خاموثی کانوں کے بردے بھاڑے دے رہی ہے۔عیسائی ندہبی رہنما فرینکلن گراہم نے اسلام کو''بہت برا اور خراب ندجب' قرار دیا تھا جبکدایک دوسرے عیسائی رہنما پیٹ رابرٹس نے کہا تھا کہ''یہ تصور کرتا کہ اسلام ایک امن پیند مذہب ہے غلط ہے'۔ پید رابرٹس نے حضرت محرصلی الله علیه وسلم کود محمل جنوبی ر ہزن اور قامل' قرار دیا تھا جبکہ اس شیطنت کی تھیل عیسائی ندہی رہنما جیری فال ویل نے امریکی ٹیلی وژن کی بی الیں (CBS) کے پروگرام' دسکسٹی منٹس'' (Sixty Minutes) میں (جو کہ 6 اکتوبر بروز اتوار کو دکھایا جانا تھا) پیغیبراسلام اللیہ کو'' وہشت گرو'' قرار دے کر کی۔ میمض کی شدت پیند تحریک کے الفاظ نہیں بلکہ بیالفاظ کہنے والے عیسائیوں کے مذہبی رہنما ہیں جن کی تحریک ایک ایسے صدر سے قربت ر کھتی ہے جو انہی کی زبان بولتاً ہے۔ اس لیے بیصدر بش کی ذمه داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کی اس غلط عکاس پرائی خاموثی توزیں اور برداشت اور رواداری کے اینے مسلک اور ان افراد کی اس بدزبانی کے درمیان فاصلہ پیدا کریں۔ فال ویل ٔ رابرٹسن گراہم وغیرہ کی ان حرکتوں سے صدر بش کا نظریہ چرا لینا ان کی ان غلط تعلیمات کو جائز قرار دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے امریکی صدر سے تعلقات ہیں۔ اگر صدر بش کا موقف وہ نہیں جوان افراد کا ہے تو صدر بش کواس کی وضاحت کرنی جا ہے۔

برطانوی وزیر خارجہ جیک سٹرانے جیری فال ویل کے ریمارکس کوتو ہین آمیز قرار دے ویا تہران (نمائندہ خصوص) برطانوی وزیر خارجہ جیک سٹرانے امریکہ کے عیسائی رہنما جیری فال ویل کی جانب سے تو بین رسالت کے ارتکاب کی غرمت کرتے ہوئے فال ویل کے ریمارکس کو تو بین آمیز قرار دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آنہوں نے اپنے دورہ ایران کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کمال خرازی کے ہمراہ ایک بریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نازیبا

فلم کی نمائش کے خلاف امریکی مسلمانوں کا مظاہرہ

ہیوسٹن امریکہ (نمائندہ خصوص) امریکی ریاست ہوسٹن میں بالغان کے لیے مخصوص ایک سینما کے باہر سینکا دوں مظاہرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از دواجی زندگ سے متعلق فلم ''مجمد نبی کی جنسی زندگ' (Sex Life of Prophet Muhammad) کی نمائش اور اخبار ''ہیوسٹن پرلیں'' میں اس

#### 280

نورے لگائے۔ سری عگر میں ڈاؤن ٹاؤن نو ہے گوبوارہ بہوری کدل حول جبر ضلع پلوامہ میں پامپورے پلوامہ تک اسلام آباد قصب اور ہندواڑہ میں ہندوارڑہ قصب اور قلم آباد سو پور کیواڑہ اور بارہ مولاقعبوں میں حضور کی شان میں گتا فی کرنے والے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ گی مقامات پر مظاہرین نے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں پر پھراؤ کیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ اس ہم کے تو بین آ کہ سلمانوں کے ذہبی جذبات کو جورح کیا جاسکے۔ گزشتہ روز انٹردیو کے بچھے حصے نشر کیے گئے۔ امر کی خبر ایجنسی الیوی لیفڈ پرلیس نے بچروح کیا جاسکے۔ گزشتہ روز انٹردیو کے بچھے حصے نشر کیے گئے۔ امر کی خبر ایجنسی الیوی لیفڈ پرلیس نے اپنی ایک رپورٹ میں کھھا ہے کہ الیوی ایفڈ پرلیس نے ایک نمائندے نے جب نملی فون کے ذریع جبری فال ویل سے اس انٹرویو کے بارے میں پوچھا تو فال ویل نے اپنے تو بین آمیز ریمارکس کے بارے میں اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ جبری فال ویل اسرائیل نوازی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کونسل برائے امر کی اسلامی تعلقات کے ترجمان نے کہا کہ اگر کوئی محض کمینگی کرنا جاسکتا ہے؟ البتہ ہمارے لیے پریشائی کا بڑا سب یہ ہے کہ ذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اس انٹریت نے اس طرح کے لوگوں کے تبروں پر اپنا روگمل کھا ہرنمیس کیا۔ امر کی گستان نے رسول کی اس انٹروی کی اس انٹروی کی اس انٹروں کی ایوا سب یہ ہم کہ ذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اس جہارت پر دنیا ہمر کے مسلمانوں میں شدیدغم وغصہ پایا جاتا ہے۔

امریکی ٹی وی می بی الیس کے دفتر کے باہر امریکی مسلمانوں کا زیروست احتجا جی مظاہرہ نیویارک (نمائندہ خصوص) منگل 8 اکو پر کو پینکٹروں مظاہرین نے می بی ایس کے دفتر کے باہر ایک احتجا بی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے می بی ایس ٹی وی کو اسلام دختی اور نفرت پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ مظاہر بن نے جو 'دشیم شیم می بی ایس' کے نفرے لگا رہے ہے کی بی ایس پر مسلم مخالفت کا الزام بھی عائد کیا۔ اس مظاہرہ کا انظام اسلا کم سرکل نارتھ امریکہ کی جانب سے کیا جمیا تھا جو مسلمانوں کی ایک معروف تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے ذائر کیٹر ہیم بیگ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے وہ اس کے پیغامر تھے۔ پوری تاریخ بی ایسا کوئی واقد نہیں جس بیر انہوں نے (نعوذ باللہ) وہشت گردوں کا سائٹل کیا ہو۔ اس موقع پر ٹی مظاہرین کی واقد نیس جس فی دارہ بھی افسار کے ہوئی مظاہرین کی خلاف احتجا بی نعرے تحریر تھا کہ 'میڈ یا مسلمانوں کے ظاف نفرت کے خلاف احتجا بی نعرے تو دیا جا ہے گئی گئی ایس کی وی تر دیا جا ہے۔ می بی ایس کی وی تر دیا جا ہے۔ می بی ایس کی وی نے انسان نمبیں کیا۔ ایکی صورت میں جبکہ آپ کی ایک فرد کو نفرت کی بارے میں ایک کی تردید کا موقع دینا ویا ہے۔ می بی ایس کی وی نے انسان نمبیل کیا۔ ایکی صورت میں جبکہ آپ کی ایک فرد کو نفرت کی بارے میں بیکر ایک موقع دینا ویا ہے۔ می بی ایس کی وی اس کی تردید کا موقع نہ دویل تو یہ ذمہ دارانہ طرز صحافت نہیں ہے۔ کی ایس نی در کی ترجمان سینڈی جبیلیس کا اس انٹرویو ریورٹ کے بارے میں سے کہنا ہے کہ وہ سے کی ادر وہی کا اور

281

درست ہے اور وہ اس پر قائم ہیں۔

نعیم بیگ اس خیال سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہی بی ایس نے اسلام کے بارے ہیں میڈیا کی روایتی ہے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر جری فال ویل نے یہودیوں یا دیگر عیسائی فرقوں پر تھید کی ہوتی تو سی بی ایس ٹی وی کسی نہ سی کواس کا جواب دینے کی اجازت دیتا لیکن چونکہ معاملہ اسلام کا تھا' اس لیے انہوں نے سوچا کہ قکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے جانے دو۔ سی بی ایس کے ٹی وی پروگرام دسکسٹی منٹس' کے تر جمان کیون ٹیڈیسکو نے احتجاج کے بارے میں کہا کہ لوگوں کا اپنے خیالات کا اظہار کرنا کسی جمہوریت کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم ان کے اس حق کا احر ام کرتے ہیں۔

## امریکی رہنما کے گتا فانہ کلمات کے خلاف دنیا بحرمیں شدیداحتجاج

سری گر/ واشکشن (نمائندہ خصوصی) ایک امر کی وزیر کے گستاخی رسول کلمات پر دنیا کے مختلف حصول میں مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں شدید مظاہرے ہوئے جن پر بھارتی پولیس نے آنسو کیس کے شیل فائر کیے۔ امریکہ میں عیسائیت کے وزیر جیری فال ویل نے امریکی نیکی ا وڑن ی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ (نعوذ باللہ) حضرت محمد دہشت گرد تھے اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک تشدد پیند جنگجوانسان تتھے۔ ملائمشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے فال وہل کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان جہالت کا ثبوت ہے۔ میں پوری عیسائی براوری کو الزام نہیں دینا جا ہتا لیکن اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی اسلام کے بارے میں کچھنیں جائے۔ بیان پرسب سے بخت رومل متبوضہ تشمیر میں سامنے آیا جہال تھملی قصبہ سو پور میں 5 ہزار افراد نے ایک جلوس نکالا جس میں امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی می ۔ جنوبی سمیر میں بھی ایہا ہی مظاہرہ ہوا۔ ادھر شوپیاں اور قاضی غند علاقوں سے بھی مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو تیس کا اندھا وھند استعال کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یاوری کے خلاف وہشت گردی مخالف قانون کے تحت مقدمہ جلائے کوئکہ اس کے بیان ہے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ تاہم سرکاری طور پرمسلم دنیا اس معالم میں خاموش ہی رہی۔ واشکٹن میں امریکی اسلامی تعلقات کونسل کے ایک ترجمان نے کہا کہ اگر کوئی مختص متعصب ہونا جاہے تو اسے روکانہیں جاسکتا۔لیکن ہمیں تشویش اس بات برے کہ مسلم ندہی علقے اور سیای رہنما ایسے بیانات پر مناسب رومن ظاہر نہیں کرتے۔ کراچی میں جعیت علاء اسلام کے مقامی رہنماؤں مولانا عبدالصمد مولانا عبدالكريم اور ويكرنے اسين اليك مشتركد بيان ميں كہا كم يحن انسانيت كى شان میں یہ گتاخی اس صدی کا بدترین واقعہ ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ صرف مسلم امہ بی نہیں بلکہ پوری دنیا عیسائی اور دنگیر قداہب ہے تعلق رکھنے والوں کواس کی ندمت کرنی حاہیہ۔

## عزيز الرحمٰن ثاني

# اسلام .....غیرمسلموں کا اصل نشانہ

خاصے عرصے ہے دنیا بھر میں اسلام ورآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جونو ہین آ میزسلوک روا رکھا جا رہا ہے اور تو بین قرآن اور تو بین رسالت کا جس طرح کھلے بندوں ارتکاب کیا جا رہا ہے اس حوالے نے ایک نئی روش کا گزشتہ دنوں اخبارات کے ذریعہ اس وقت انکشاف ہوا جب کراچی کے لنڈا بازار میں خوا تین کے ایسے سکرٹ برآ مد ہوئے جن میں قرآنی آیات چھی ہوئی تھیں۔ اس حوالے سے اخبارات میں جوخیر شائع ہوئی وہ درج ذیل ہے:

"اسلام وشمنی کا کھلا شہرت ہور پ قرآنی آیات کی بے حرمتی میں تمام صدود پارکر

گیا۔ قرآنی آیات لکھے ہوئے گیڑے کے لیڈ پر سکرٹ بنوا کر مارکیٹ میں پھلا

دیئے۔ تفسیلات کے مطابق جمعرات کے روز معروف لنڈا مارکیٹ لائٹ ہاؤی کے باہرایک ٹھیلے سے جارجٹ کے گیڑے کا ایک استعمال شدہ لیڈ پر سکرٹ ملا

کے باہرایک ٹھیلے سے جارجٹ کے گیڑے کا ایک استعمال شدہ لیڈ پر سکرٹ ملا

ہے جس پر دبہم اللہ الرحمٰن الرحیم، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات اور بعض قرآنی آئی ہوئے ہیں۔ سکرٹ پر کسی بھی کمپنی یا ملک کے نام کا سفر موجود نہیں ہے۔ یاد ہوئے ہیں۔ سکرٹ پر کسی بھی کمپنی یا ملک کے نام کا سفر موجود نہیں ہے۔ یاد مرب کہ مال تیار کرنے والی تمام کمپنیاں اپنے مال کے ساتھ سفلے والوں کا کہنا ہے سکرٹ کس ملک یا کمپنی کا بنا ہوا ہے؟ کوئی پیٹ نہیں۔ تا ہے جس میں استعمال شدہ کپڑئے کہ ہمارے پاس تمام مال یورپ سے آتا ہے جس میں استعمال شدہ کپڑئے کہ ہمارے پاس تمام مال یورپ سے آتا ہے جس میں استعمال شدہ کپڑئے کہ مورت میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے یورپ میں شعائر اسلام کی بے حرمتی کے واقعات مسلسل پیش آرہے ہیں۔ اس کو بھی انہی واقعات اسلام کی بے حرمتی کے واقعات مسلسل پیش آرہے ہیں۔ اس کو بھی انہی واقعات کا کشلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ (روز نامہ ''اسلام' 25 اکثور 2002ء)

ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق مختلف امر کی ٹی وی چینلوں نے اسلام مخالفہ پر دپیکٹڈ اشروع کر دیا ہے اور امریکی مسلمان وہال کی انتظامیہ اور میڈیا کی کارروائیوں کا نشانہ بن معے بیں۔اس حوالے سے خبر کی تفصیل درج ذیل ہے:

" بی بی س نے ہفتے کواپی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ مخلف امر کی ٹی دی جینلو نے اسلام خالف پراپیکندا شروع کر دیا ہے۔ امریکی مسلمان بھی انتظامیہ اور میڈیا کی کارروائیوں کا مرکز بن سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فو کس سی بی ایس ایم ایس این بی سی ٹی وی چینلو نے جعد کو متعدد علائے دین کے علاوہ امور دہشت گردی کے ماہرین سے بھی گفتگو کی اور دوران بحث کہیں نہ کہیں یہ ذکر ضرور آیا کہ امریکہ کو اسلام سے خطرہ لاحق ہے۔ افریقی نژاد معروف امریکی مسلمان رہنما امام سراج وہاج نے کہا کہ خبب کو بنیاد بنا کرکسی پر الزام تراثی کرنا اخلاقی انحطاط کی علامت ہے۔کونس آف امریکن اسلا کم ریلیشز کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا کہ 11 متبر کے واقعات کے بعد امریکی ذرائع ابلاغ کی جانب سے اسلام کوسٹنے کرنے کی کوشش کی امریکی تاریخ میں مثال نیس ملتی۔ دہشت گردی پھیلانے والوب کا کوئی ندجب نہیں ہوتا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق واشکشن میں دس افراد کو ہلاک اور تین کو زخمی

کرنے کے شبہ میں جن دو افراد کو جعد کی صبح گرفتار کمیا گیا ان میں سے ایک مبید طور پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ ابھی تک پولیس کی طرف سے نہ تو ان پر حالیہ ہلاکوں کا الزام لگایا میا ہے اور نہ دونوں میں سے ایک کی پوری طرح شناخت ہو کی ہے لیکن امر کی ذرائع ابلاغ نے جان ایلن ولیم جو جان محمد ولیم کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں کے فدہی نظریات وعقائد کونشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ میں قائم مخلف اسلای تظیموں اور فدہی رہنماؤں نے ذرائع ابلاغ پر تفید کرتے ہوئے اس تشویش کا اظہار کیا ہے

کداسلام کونشاند بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ (روز نامہ'' جنگ'' کراچی 27 اکتوبر 2002م)

اسلام کے خلاف جاری میم کے حوالے سے اقوام متحدہ میں متعین پاکتان کے متقل سفیر منیر

اكرم في جو ياليسى بيان جارى كيا وه درج ذيل ب: "اقوام متحده (اے بی بی) پاکتان نے دنیا کی مختلف سوسائٹیوں کے درمیان غلط فہاں ختم

كرف پر زور ديا ہے اور كہا ہے كه ونيا ميں تهذيبول اور ثقافتول كے تصاوم كى سازش كى جا رہى ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل سفیر منیر اکرم نے جعرات کو اپنی پالیسی بیان میں کہا کہ بدسمتی ہے بعض فرجی شخصیات اور دوسرے لوگول کی طرف سے اسلام اور پیغیر اسلام صلی الله علیه وسلم کے بارے مں نازیا تبرے کیے جارہے ہیں جو مذہبی تعصب اور اشتعال انگیزیوں کی بدترین صورت ہے۔ پاکتانی سغیر نے کہا کہ یہ برسمتی ہے کہ میڈیا کو آزادی اظہار کے نام پر ہمارے ندہب کے ظاف اور تو ہین

رسالت پہنی گفتگو کی اجازت وے دی گئ ہے۔ یہ بھی بدسمتی ہے کہ جولوگ غربی رواداری اور عدم المیاز کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے حکام اقوام متحدہ اور لبرل سیاست دان خاموش رہ کر اس پرتعصب ا برزه مرانی کی حمایت کررہے ہیں۔ (روز نامہ''جنگ'' کراچی 27 اکتوبر 2002ء)

دریں اثنا امریکہ اور دیگر بور بی ممالک کے بعد اب آسریلیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف

تعصب برمني واقعات زورول برين جس كي مثال درج ذيل واقعات ين: ''سڈنی (انٹرنیٹ نیوز) آسریلیا میں علائے دین کی شخفیر مساجد برحلول توڑ پھوڑ اور مسلمان خواتین کے چہروں سے نقاب اور سکارف نو چنے کے واقعات میں اضافہ ہوگیا ہے۔ واضح رہے کہ انٹرفیشی جزیرے بالی میں بم وحاکے کے بعد جس میں تقریباً 200 افراد بلاک موے تنے سڈنی میں مسلمانوں کے خلاف اس تم کے جالیس سے زائد واقعات رونما ہو سے ہیں۔ بالی کے وحاکے میں مرنے والے افراد میں زیادہ تر آسریلوی باشندے تھے۔ یہ بات ساؤتھ ویلز کی ریاست کے مشنر مورونی نے پیر کے روز بتائی۔ اس نے ان واقعات کو جہالت ل على كاشاخسانة قرار ديا اوركها كمسلم خواتين كو دُرنے كى كوئى ضرورت نبيس - وه اس فتم کے واقعات پولیس کے علم میں لائیں۔ پولیس محشنر نے آسر بلیا کے مسلمانوں بر ہونے والے حملوں کی تفصیلات مہیں بتا کیں۔ صرف اثنا بتایا کہ گزشتہ منگل کو بلوائیوں نے شاہ عبدالعزیز اسلامک سکول کی متعدد کھڑ کیوں اور د بواروں کونقصان پہنچایا۔ بدسکول مغربی سڈنی میں واقع ہے۔ دہشت و بربریت ك اس مظاہرے كے دوران متعلد مجد كے ساتھ ساتھ ملم عالم وين كى ر مائش كاه كو بهى خاصا نقصان بينجا- علاوه ازي جنوبي شهر مليورن ميس كرشته الفتي آگ لگانے والا بم پھیکا میا۔ پوکس نے ان واقعات کے کسی مارم کو گرفارنہیں کیا۔ آسريليا مي ريخ والےمسلمانوں كو نيويارك اور واشكنن ميں 11 سمبركو مونے والی جابی کے بعد سے بی حقارت آمیز سلوک اور حلوں کا سامنا کرتا پر رہا تھا۔ بانی کے حملوں کے بعد ان واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو کیا ہے اور مساجد کو نذرآ تش كرنا الروومسلم خواتين كي توجين آئے دن كامعمول بن سيك جيل- چند دن قبل اسلامک سکول جانے والی بچول سے جری موئی بس پر پقراؤ بھی کیا میا تعا\_ (روزنامه"اسلام" 29 اكتوبر 2002ء)

ان واقعات پرکسی تبعرہ کی ضرورت نہیں بلکہ بیخود اسلام کے خلاف بین الاقوامی مہم چلانے والوں' انسانی حقوق کے علمبروارلیکن در حقیقت شیطانی حقوق کے پاسداروں کی گھٹیا ذہنیت کا منہ بولٹا جوت بیں۔ کیا ان واقعات کے بعد بھی مسلمانوں اور مسلم حکرانوں کو جاگئے کے لیے کس سے واقعہ کا جوت بیں۔ کیا ان واقعات کے بعد بھی مسلمانوں اور مسلم حکرانوں کو جاگئے کے لیے کس سے واقعہ کا میں۔ کیا ان واقعات کے ایمان کیا ہے۔ کیا ہے۔

انتظار ہے؟ یاد رکھے! غیرسلم نہ مجھی اسلام ادر مسلمانوں کے طرفدار ہوسکتے ہیں اور نہ ان کا ایبا کوئی۔ ارادہ ۔ے۔ وہ سرف اسلام قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ عنید دسلم کے پاک ناموں کوکرہ ارض سے مثانے۔ کی پالیس پڑھل چرا ہیں۔ان کی ان کوششوں کا ہرصورت میں راستہ رد کئے کے لیے تیار ہوجائے۔ ورنہ

ر آ پ کے دین کو غارت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔

#### ابراجيم ابوخالد

# اسلام کے خلاف مغربی ہتھکنڈے

مرد جنگ کے خاتے کے بعد ت "مغربی نظریہ" کو ایک اور انجرتے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔مغربی اقوام کا نیا دیمن اور امریکی خارجہ پالیسی کا موجودہ نقط ارتکاز"سبزخطرہ" یا"اسلامی خون" ہے۔ اس خطرے کی بنیاد کیا ہے؟ اس خطرے کا اسلام سے کیا تعلق ہے جس سے مغرب کا ساسی نظام مرس پیکار ہے اور اسلام سے وابستہ ہر چیز کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے!

مغرب کے منفی رویوں نے مغربی ذہن کو صدیوں کی غلط بھی پرائیگنڈے اور خوف کے بنتیجے میں برائیگنڈے اور خوف کے بنتیج میں بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسلام کے متعلق منفی تصورات ہر مکنہ ذرائع مثلاً لوک داستان تعلیم صحافت مسمی و بعر کا متعلق منفی متعلق منازی کے متعلق منازی ک

سمی و بصری آلات اور دافلی و خارتی پالیسیول سے بیان کیے گئے ہیں۔ 12 ویں صدی سے لگا تار عیمائی جی نے نی کریم سیالیف کو طاقت و ہوئ کے جنون میں جتلا فرد باور کرانے کی کوشش اور مسلمانوں کو فوان کے ساسلور شہروں سرے مطلق العالان عوال کرد میں بیش کر نے کی کور سیعی کی میں

۔ فون کے پیاسے اور شہوت پرست مطلق العنان عربوں کے روپ میں پیش کرنے کی کامیاب سی کی ہے۔ پی نقوش جان بوجھ کر اپنے تحریف شدہ تراجم قرآن وعظ و تبلیغ حتی کہ متاز بور پی ادبا و شعرا جیسے وانے ' شکیمیئر والٹیر بائرن اور شلے اور ریکولڈس آف منٹی کروس جیسے عیسائی علاکے ذریعے پھیلائے گئے۔

یہ باعث تعجب امرنہیں کہ اسلام کو صدیوں تک اس طرح کے نازیبا اندازیں اسلامی تعلیمات کی مخالف لذت پندی سے متہم کیا جاتا رہا۔ نبی اکرم کے وصال کے بعد ایک صدی کے اندر اندر اسلام نے آدمی سے زیادہ عیسائی سلطنوں کو فتم کر دیا تھا۔ دوسروں کے لیے اس فکست کو قبول کرنا سخت دشوار

عادی سے دیوں میں میں میں میں ہوئے ہے۔ رومروں سے ہے اس سبت و بوں مرہ حت وسوار قادر اسلامی الشرول کو روکنے کے لیے صدیوں تک جدوجید ہوتی رہی حتی کہ خلافت عثانی کا خاتمہ ہوا اور اسلامی سلطنت کے تھے بخرے ہوئے اور لادین آ مرانہ ممالک کے قیام سے مغرب کی اسلام کو

ص المسلم الم المرد المنافي المسلم ال

مغرب کے ہاتھوں میں سب سے مضبوط ہتھیار''ڈرائع ابلاغ'' ہیں جنہیں وہ اسلام کی اسلام کی جمیا کہ استعال کررہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اسلام کی کردارکٹی کرنے کی خواہش آپ ملاحظہ کریں کہ''اوکلا ہا،'' میں بم دھاکے کے دو روز بعد تک یہ ذرائع ابلاغ واقعاتی ثبوت کے بغیر مسلمانوں کو اس میں بالواسطہ ملوث قرار دے رہے تھے' یہی انگلیاں TWA کے فضائی حادثے کے موقع پر پھرمسلمانوں پر دوبارہ اٹھائی مشکرے چھوٹے معاملات میں بھی ذرائع ابلاغ سماملان کے مسلمان کے نہیں ہی ذرائع ابلاغ سماملان کے خواہد ہیں۔ بہی پس منظر کی نشاندہ کی کرنے میں مستعدنظر آتے ہیں۔

ہالی وڈ نے بھی تو بین اسلام کا ارتکاب کیا ہے۔ ، س کا اسلام پر جدید بہتان Tactical ای فلم ہے جس میں عراقی مسلمانوں کی حالت ذار سے صرف نظر کرتے ہوئے فلیج میں امر کی دستوں کی مظلومیت دکھائی گئی ہے۔ Executive Decision نامی فلم ہالی وڈ کا ایک اور حالیہ کارنامہ ہے جس میں چیچن مسلمانوں کو جہاز اغوا کرتے ہوئے "الله اکبر" کے نعرے بلند کرتے دکھایا گیا ہے اور ان روی فوجیوں کا کوئی ذکر نہیں جنہوں نے چیچن بچیوں کے ساتھ "د" گینگ ریپ" کیا۔ یہ دوفلمیں ہے اور ان روی فوجیوں کا کوئی ذکر نہیں جنہوں کی طویل قطار میں ایک تازہ اضافہ ہیں۔

اس قتم کی بے ہودگیوں کے خلاف مسلمانوں کی کسی بھی کاوش کو پہلا سانس لیتے ہی درگور کر دیا جاتا ہے۔ اسلام اور اس کے شاندار ماضی پر بننے والی ہر دستاویزی فلم کا مسلمانوں کو بڑے خود فرض اور دولت پرست خاہر کرنے والی فلموں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ سربیائی قتل عام کا نشانہ بننے والوں کی ایک جھلک کا الجرائز میں "مسلمانوں" کے ہاتھوں قتل ہونے والے معصوم بچوں کی سینظر وں قسطوں سے تقائل کیا جاتا ہے۔

اسلام کے پیغام کو مسدود کرنے کا اوبی طریقہ اس کے ماخذوں کو بدلنا یا مکاروں میں باشا ہے۔ غیر مسلموں کے تراجم قرآن میں اب بھی مفتحلہ خیز مفاجیم اور حاشیوں کی بہتات ملتی ہے۔ ایک مغربی زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ 1142ء میں رابرٹ آف کیٹن نے کیا تھا۔ اس کام میں زبروست معاونت ایک عیمائی (خانقاہ کے صدر) راہب پیٹرویز کیلے نے کی تھی جواکٹر کہا کرتا تھا:

''میں تم (مسلمانوں) تک اسلی سے نہیں الفاظ سے طاقت سے نہیں وکیل سے ' نفرت سے نہیں محبت کے لبادے میں کہنچوں گا''۔

دلچسپ بات ہے کہ اس نے اپنے کام کا عنوان رکھا '' قابل نفرت'' ''کفر'' یا ''عربوں کا فرقہ' ۔۔۔۔ دیگر تراجم میں 1734ء میں جارج سلے کا ترجمہٰ 1861ء میں راڈویل کا ترجمہٰ 1880ء میں پالمر

اور 1882ء میں ویرے کا ترجمہ سامنے آئے۔مغربی علماء کی استعال کروہ اصطلاحات جیسے''مخترن'' اسلامی اصولوں کے غلامنہوم کو مزیدِ بردھاتی چلی آ رہی ہیں۔ جامعات میں پڑھی اور پڑھائی جانے والی

ا حال الموول مصطلط اوم الربيد برطال بالم الرق بين على المبول في المروب عن الروب عن المروب عن المول بالمصادر ع تاريخ كى كتب غير مسلم مستشرقين كى كليسي موئى بين جن مين المبول في المين ندمجي تعصب كا اظهار كيا ہے حتى كداسلام علوم كي استاد بھى عموماً غير مسلم موتے بين جو اسلام كا "مخصوص" مفہوم البنائے موتے بين

#### 287

جوسلم اکثریت کے عقائد کے خلاف ہے۔ مثلاً آسریلیا کی بہت می جامعات میں اشتعال انگیز تصورات کی تعلیم دی جاتی ہے جیسے کہ جاب اسلامی تھم نہیں بلکہ صرف ایک تہذیبی مظہر ہے۔ معاملات میں سود بھی جائز ہے۔ اگر اس کی شرح بدلتی دہ اور عورت سے متعلق بہت سے اسلامی قوانین محف تہذیبی قوانین بیں یا پھر نبی اکرم کی بجائے حضرت عمر بن خطاب کے عقیدے کا حاصل ہیں۔ (لیحنی حضرت عمر نے انہیں اسلامی شریعت کا حصہ بنایا) متعصب مصنفین جیسے فاطمہ مرینسی کا نصاب میں کثیر حصہ ان اواروں میں تعلیم کے محرکات کے افسوناک پہلوؤں کا عکاس ہے۔ حتی کہ قرآن کے نام نہاد تضادات کو نمایال میں تعلیم کے محرکات کے افسوناک پہلوؤں کا عکاس ہے۔ حتی کہ قرآن کے نام نہاد تضادات کو نمایال کرنے کی کوشش میں لکھی گئی کہ بیں بھی فریب خوردہ اور جھوٹ سے لبریز ہوتی ہیں۔ ان میں سیاق و سیاق کو نظر انداز کرنے کا غیر اخلاقی اصول بھی اپنایا جاتا ہے۔ رابرٹ مورے اپنی کتاب ''اسلامی حملا'' میں قرآن کی بعض آیات اور فرمودات نبوی کو اپنی ناشائتہ محرکات کی تائید کے لیے لاتا ہے۔ ایک مسلمان اس قسم کی کتب کو پڑھ کر ان کے غیر علمی معیار اور کا کھی دشنام طرازی پر شدید افسوس کا اظہار کرے گا۔ تاہم ایک غیر مسلم ان ولائل سے دام فریب میں کا آسانی آسکتا ہے۔ ذیل میں اس کے خلاف چند شوت ہیں:

- وہ کہتا ہے کہ نی نے ساہ فاموں کو''مطہ سروائے'' کہہ کرنسل پرست ہونے کا ثبوت دیا۔ (ص182) حالانکہ اصل حدیث کا مطلب دمفہوم اس سے یکسرمختلف ہے۔ ''سنو اور اطاعت کر دخواہ تم پر ایک مطہ سروالاحبثی غلام امیر بنا دیا جائے'۔

(صحیح بخاری).

- 2- آپ نے کعبہ کے ساہ پھر کی پرسٹش کی (ص187) جبکہ نی نے بھی اللہ کے سوانسی کی عبادت کا اشارہ تک نہ دیا۔
- 3- وہ (مورے) نی کی طہارت کا نداق اڑاتا ہے کہ آپ اس قدر دہمی (معاذ اللہ) تھے کہ رفع حاجت کے بعد اپنے جسم کو کی بار دھوتے تھے۔کوئی بھی مہذب آ دمی اس بہتان پر مصنف کی دانش پیر کیا تھم لگائے گا!
- 4- وہ کہتا ہے کہ نبی نے خود کشی کرنے کی کوشش کی (ص77) لیکن اس نامعلوم واقعہ کا کوئی حوالہ چیش نہیں کرتا ہے بیاس کی اسلام کی تفخیک کی ایک اور اوچھی حرکت ہے!
- 5- بائبل کوقر آن کا ماخذ قرار دے کر گویا قرآن کی تحقیر کرتا ہے۔ تضاوات سے لبریز بائبل قرآن کا ماخذ کیے ہوسکتی ہے؟

امریکی فوج نے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ ال کر بھی بھی کسی اسلامی نشاۃ ٹانیہ کی تحریک کو دبانے کا موقع ضائع نہیں کیا بلکہ اس نے تو مسلمانوں کو اپنے دقار فطے یا ندہب کے دفاع کے لیے لڑنے کے مسلمہ حق سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اس کی مثال بوسنیا کی جنگ ہے جہال مسلمانوں کو نہ صرف ہر ہم کی بین الاقوامی فوجی معادنت سے محروم رکھا ممیا بلکہ کھل طور پر اپنا دفاع خود کرنے کا پابند کر دیا عمیا۔

جو ملک مسلمانوں کے مفاوات کی نمائندگی یا قرآن کو اپنا قانون قرار دے کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ہر طرف سے "محلول" کی زد میں آ جاتا ہے۔

جب افغان مجاہدین کی جمایت سے مغربی اقوام کے مفادات وابست نہ رہے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست کی امید کوسبوتا اُر کرنے کے لیے داخلی خانہ جنگی شروع کرا دی۔ مالی مدر روک دی اور سلمانوں (مجاہدین) کو وطن وابسی پر گرفتار کیا عمیا۔ تشدد کا نشانہ بنایا عمیا پندسلاس کیا عمیا حتی کہ موت کے تحاث اتار نے سے بھی دریغ نہ کیا عمیا۔ سعودی عرب جبیا ملک بھی جس نے افغان جہاد کی زیردست جمایت کی تھی امریکی پالیسیوں کے زیر اثر آ کر ایسے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہم جس کا مجاہدین سے کوئی تعلق ہو۔ اس دوران امریکی حکومت ان مما لک کوفوجی مدد کے ذریعے اور سلم معاشروں کی تذکیل کے لیے مسلم عمرانوں کو استعمال کر کے مسلم نقوش کو پراگندہ بنانے کا غلیظ عمل جاری رہنما ڈاکٹر عمر پر ورلڈ میں بہ دھا کے کا الزام لگایا جاتا ہے۔۔

قابل غورسوال ہیں کہ اخبار' وافعکن پوسٹ' کو وہ مضامین شائع کرنے پرکیا چیز اکساتی ہے جن میں اس قسم کے بیانات ہوتے ہیں: 'اسلای بنیاد پرتی فوجی اور مشدد حیثیت سے ایک جارح انتظافی تحریک ہے جیسے ماضی میں بالشویک' فاشٹ اور نازی تحریک تعین تعین' ۔مشہور کالم نولیں الی دُہا کیاں کیوں وسیتے ہیں کہ 'اسلام کی جمہوریت دخمن قوت کی حیثیت سے شاخت ضروری ہے جو کہ سرد جنگ کے بعد اب امریکہ کا نیا عالمی دخمن ہے' یا آسریلوی سیاست دان گریے کر پہپ بیل کیوں یہ اعلان کرتے بعد پھرتے ہیں ''میں اپنے ملک میں اسلامی لوگوں کورکھنانہیں چاہتا اور ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے۔ اگر یہ بی جھےنسل پرسٹ بناتا ہے تو میں نسل پرسٹ ہوں' ۔ ان سوالات کا تھوی جواب مسلسل صدیوں سے جاری'' برین واشنگ' کے ساتھ ساتھ ''فیا سبز خطرہ' ہے جے امریکی ایجنڈ ہے میں مرکز یت حاصل ہے۔ امریکی کا تکریس پہلے بی اسلامی بنیاد پرتی کے عالمی خطرے پرکئی فیصلے صادر کر چکی ہے۔ وسط ایشا میں ترکی زیر تکرانی رسنے والی ''قوت' بن چکا ہے۔ سعودی عرب میں امریکی رسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔ سووان پہلے بی پابندیوں کی زد میں ہے اور الجزائز کی سوھلٹ فوجی آ مریت کے بھی غیر ملکی مدد سے ہاتھ سوؤان پہلے بی پابندیوں کی زد میں ہے اور الجزائز کی سوھلٹ فوجی آ مریت کے بھی غیر ملکی مدد سے ہاتھ سوؤان پہلے بی پابندیوں کی زد میں ہے اور الجزائز کی سوھلٹ فوجی آ مریت کے بھی غیر ملکی مدد سے ہاتھ سوؤان پہلے بی پابندیوں کی زد میں ہے اور الجزائز کی سوھلٹ فوجی آ مریت کے بھی غیر ملکی مدد سے ہاتھ سے مضوط کے عار ہے جیں۔

جیسے سرخ خطرے کو منانے میں تیسری دنیا کے ممالک نے امریکہ کی خوب مدد کی ہے ای طرح اب یہ ممالک '' سبز خطرہ'' کو روئے کی کوشٹوں کے ذریعے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشٹیں بھی کر رہے ہیں۔ خلیجی جنگ نے معرز ترکی اسرائیل پاکستان اور بھارت جیسے ممالک کو موقع دیا کہ مغرب کے اسلامی بنیاد پرتی کے خوف سے فاکدہ اٹھا سکیس۔ اسرائیل اپنے دفاعی ساز و سامان کے لیے امریکی فنڈ لینے کے زیادہ قابل تھا۔ وہ عواق کے نیوکلیائی مراکز پر حملے کی توجیہ کرنے کی المیت بھی رکھتا تھا اور متاثرین کو تل ابیب میں اترنے کی چیکٹ بھی کرسکتا ہے۔ ترکی نے عواتی پائپ لاکوں سے

تل کے بہاؤ کو رو کئے میں جڑی وکھائی اور این "انجرلک" Incirulk ہوائی اؤے تک امریکی فرتی طیاروں کو کائل رسائی فراہم کی جس کے بدلے میں ترکی اور ٹی براوری سے جا لطنے کا خواب و کیور ہا تھا۔ معرکو امریکہ کی مالی مدؤ دفاعی واکمری تعاون کی شخت ضرورت تھی تا کہ اپنی غیر مقبول حکومت کو جاری رکھ سکے۔ یہ امریکہ سے اینا 7 ارب ڈالر کا قرض معاف کرا چکا ہے اور خطے کی سلامتی میں اہم کردار ادا کرنے کے وعدے کرتا بھرتا ہے۔ سعودی عرب اپنی وافلی سلامتی کے لیے امریکہ سے اتحاد برقر ارر کھنے میں مجری دلجی رکھتا تھا۔ سرد جگ کے بعد کے دور میں بھارت کو خود کو مغرب سے مربوط کرنے میں دلچی تھی تا کہ خود کو ایشیا اور یا کمتان کے" اسلامی خطرے" کے ظاف ایک متحرک قوت کی حیثیت سے چیش کرے۔

اسلم معاشرے اپنے آپ کو مغرفی تسلط کا ہدف ہجورے ہیں کیونکد دنیا کا سب سے "مقدی دخیرہ" تیل ان کے پاس ہے۔ آج کی چگوں میں تیل اور اس کی فراہی کے راستے پر قبعند ایک اہم نقط ہے اور قلیح میں امر کی مفاوات کی ہیں پروہ اسباب میں بھی ایک اہم سبب بہی ہے۔ جس مسلم آبادی کے ملک نے بھی اپنے تیل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے جواب میں اے مغرب کے زیروست فوجی یا ابلاغ ایکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھی محالمہ عراق اور لیبیا کا ہے۔ ان امور کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ "نظامی محکوموں کی محالمہ عراق اور لیبیا کا ہے۔ ان امور کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ "نظامی محکوموں کی محالمہ عراق میں بھی ہے کہ اللہ محکوموں کی محالمہ عراق اور لیبیا کا جہ ملک کا نظام کو "انقلانی" یا" امن واستحکام کے لیے خطرہ" کے القاب دے کرتجادتی باید مول یا گولہ بارود کے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

اسلام کی بدنای بدی حد تک یہودیوں کے "کارناموں" کی بدولت ہے۔ اس کی تاریخ

نی اللہ کے کہ وفات کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آپ سے معاہدہ شکی کی۔ نی کے کردار

کے متعلق جموث پھیلائے اور بعد ازاں جموتی احادیث تراشیں اور پھر فیصلہ کن لحد اس وقت آیا جب

1901ء میں یہودیوں کے ایک وقد نے ظیفہ سلطان عبدالحمید دوم کوفلسطین کے بدلے بتھیار اورسلطنت کے قرض کی اوائی کی پیکش کی۔ ان کے اتکار پر یہودی تعملا اٹھے۔ فلسطین کی سرز مین پر بعند کر لیا اور

یہاں کے باسیوں کو بے وطن کر ڈالا۔ یہودی مغرفی دنیا کا دل جیتنے کے لیے ہرگندے سے گندا حرب افسیار کرنے میں عارفیس جھے۔ دنیا کی توجیلی عام کی روح فرسا تاریخ سے ہٹانے کے لیے آگ پر ماتم کرنے کا ڈھونگ بی ایک سازش رہی۔ بالی توجیل عام کی روح فرسا تاریخ سے ہٹانے کے لیے آگ پر ماتم کرنے کا ڈھونگ بی ایک سازش رہی۔ بالی وؤ ڈرائع ابلاغ اور کا گریس میں ان کی مداخلت سے "مسیدنی مقاصد" کو زیروست تقویت فی ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کی ناموں زمین اورخون کی قیست پر "مسیدنی مقاصد" کو زیروست تقویت فی ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کی ناموں زمین اورخون کی قیست پر دنیا کی ہوردی معرف کی بھیل کے بھیا تک ریکارڈ کی سے۔ انہیں اسلام سے بہتر قربائی کا کوئی اور کرا میسرنیس ہے جوسیدونی عزائم کی بھینٹ پڑھ سے۔ انہیں ایک ناموں نوریش تیس سے جوسیدونی عزائم کی بھینٹ پڑھ سے۔ انہیں ایک ناموں ان ریش تھیں ہے۔ انہیں ایک وزیرش تیس ہے۔ وریش تھیں کی ضرورت ہے وگرنہ آئیں اب کوئی "ملوم" کی خورنہ آئیں اب کوئی "مرب خطرہ" کی وریش تھیں ہے۔

اس بات سے زیادہ اخلاق سوز کوئی اور بات نہیں کہ''اسلام کا نام بکن'' ہے۔ بم دھاکے یا بائی جیکنگ میں ''مسلم بنیاد پرستوں'' کے لموث ہونے کا اشارہ کر کے اسے صفحہ اول کی خبروں میں محسا دیا

جاتا ہے۔ ناقص مواد اورستی تصویری اس اشارے کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں کہ نیوکیائی ہتھیا دول کے الایم سلمان انقلاب پرست عالکیرسلطنت قائم کرتا چاہج ہیں۔ اسلای عسکریت سے لڑنے کے نحرے ساتھ میں اسلامی معرد بش کی انظامیہ نے بھی نحرے کے ساتھ ساسی مجم لڑی اور انتخابات جیتے جاتے ہیں۔ سابق امر کی صدر بش کی انتظامیہ نے بھی کہی داؤ کھیلا جب انہیں امر کی ساسی تاری نی انتخابی کم جمایت حاصل تھی اور اس داؤ نے فتیج کی جنگ کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا جس کا ایک جوت حالیہ امر کی صدر جاری واکر بش ہیں جو انہی سابق صدر بش کے فرزند ہیں اور جن کی انتظامیہ کوعہدوں کے لیے جس میرث سے گزرنا پڑا اس کا انتظامیہ کوعہدوں کے لیے جس میرث سے گزرنا پڑا اس کا انتظامیہ کوعہدوں کے لیے جس میرث سے گزرنا پڑا اس کا انتظامیہ کی جنگ میں کارکردگی پڑھا۔

شاتم رسول سلمان رشدی ایک الی کتاب کوفروخت کرنے کے قابل ہوا جے تقید نگاروں نے درخور اعتنانیس سمجھا تھا' جیرا کہ ایک نامور ادبی تجزید نگار جولین سموتیل کہتا ہے:

'شیطانی آیات' حفاظت اور بین الاقوای ادبی شرافت کے نازک پردول کے لیے بنائی گئی ایک عالمانہ و شائنہ مسلحت ہے جس کا کم از کم ایک مقعد تو ''سریلزم'' کے بلند آ بھگ کے ساتھ مربوط اور بھاری ادبی تخلیق ہے لیکن اس کا برنا حصہ بہتو جبی سے بیان کیے ہوئے بہمر تجرب پر مشمل ہے۔ افسوی ناک امر ہے کہ کتاب بے مزہ ہے کیونکہ ٹھوس تار مخلیق کرنے کی کوشش غیر معیاری اور نیر در برز اور غیر تجرباتی ہے'۔۔۔۔۔ مزید''یہ کتاب من گھڑت' غیر اہم اور اکتا دیے والی ہے۔ یادر کھنے کے لائق کوئی بھی بات یہ پیدائیں کرتی ہے''۔

تھا' بچی گی اور جلتی پر تیل کا کام میڈیا نے کیا جس نے ہی مہریان کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان اقدس میں نازیا کلمات کی تشویر کر کے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ کہنے والی کتب کے ساتھ لا کھڑ اکیا۔

ای طرح تاک (Nike) ایک کمپنی ہے جو اسلام کے ذریعے نفع کما رہی ہے۔ ان کا مسلم 1997ء میں "ایئر ناکک" کے نام سے مشہور ہوا جس میں Air کو لفظ" اللہ" سے ملتے جلتے اِنداز میں

عربی رہم الخط میں لکھا گیا تو مسلم معاشروں کی طرف سے تم وضعے اور احتجاج کی ایک لہر دور گئی۔ امریکہ میں انہیں بند کر دیا میالیکن آسریلیا میں ان کی مصنوعات کی فروخت جاری رہی اور تا تیک آسریلیا نے میں انہیں میں سے میں سے معالم میں میں میں میں میں میں میں میں انداز میں اور تا تیک آسریلیا نے

اس اشتعال انگیز پروژکث پر پابندی کی درخواستوں کومسلسل نظر انداز کیا۔ ای طرح امریک پی ویمبر 1990 میں Ancheuser-Busch's Budwiserbeer نای ٹی وی اشتہار میں ایک اداکارہ کو

ا پی چماتی پر (عربی ش) 'دبہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' لکو کر دکھایا ممیا اور خوب نفع سمینا ممیا۔ ''اسلام'' نے ہمیشہ مغرب کے لیے ایک مفید کاروباری مشین کی خدمت سرانجام وی ہے۔

صینبی جنگوں کے دور میں اس نے مرور اور منتشر ریاست اور ندجی نظام کو کجا کرنے کا کام کیا۔ اس نے

چہ کو اپنے عوام پر دوبارہ کنٹرول کا موقع دیا اور اس کے اندھا دھند فیکسوں کو ایک جواز فراہم کر دیا۔

اسلای عظمت کا خسارہ فلافت کے نقصان کی صورت میں ہوا ہے کیونکہ فلیفہ نے بی الی فوج ہیں جو کی وصل دی تھی جس کا آخری سابی بغداد اور پہلا روم کے درواز ہے میں کھڑا ہوگا اگر ایک بھی مسلم عورت کو روی فوج نے آزاد نہ کیا۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں بھی اسلام کے دفاع سے نہ بننے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ فرانسی مصنف والٹیم کی تھنیفات کی بنیاد پرفرانس اور برطانیہ میں ایک 'دکھیل' شیخ ہوا جس کا عنوان تھا 'دموجہ یا جنونی ؟' جس میں نی کے کردار پرحفرت زینٹ وزید میں اپنے کہ کاح کے دار لیے گرد اڑائی گی۔ جب خلیفہ کو اس 'دکھیل' کی اطلاع می تو انہوں نے فرانس میں اپنے سفیر کے ذریعے فرانس میں مورت میں تھین رومل کی تنہیں کے فرانس نے فرانس نے فرانس نے فرانس کے دریعے فرانسیں حکومت کو کھیل جاری رکھنے کی صورت میں تھین رومل کی تنہیں کے فرانس نے فرانس نے فرانس کے فرانس کے دریعے فرانسی حکومت کو کھیل جاری رکھنے کی صورت میں تھین رومل کی تنہیں کو جواز تراشا کیا کہ کشیس فروخت کر دی گئی جیں اور اب ''کھیل' پر پابندی شہر ہوں کی آزادی پر قدفن لگانے کے مترادف ہے۔ فروخت کر دی گئی جیں اور اب ''کھیل' پر پابندی شہر ہوں کی آزادی پر قدفن لگانے کے مترادف ہے۔ اس پر سلطان عبدالحمید نے دونوک الفاظ جیں بیفرمان جاری کردیا:

" بیس اسلامی امد کوایک فرمان جاری کردول گا که برطانیه جارے رسول کی توجین کررہا ہے۔ میں جہاد کا اعلان کردوں گا''۔

سروم ہے۔ میں بہادہ اسان مروں ہے۔ اس التی میٹم پر اظہار رائے کی آ زادی کے سب دعوے بھلا دیئے گئے اور تی الفور '' تھیل''

ال ان من م ر العهار رائے ف ارادی سے سب دوے بعد دیے سے اور ف اسور سیاں اور کی اور سیاں الماد کی ہے اور میں المور کی آنرائش میں سرخرد ہونے کا مید واحد مل ہے!!

روں دیا ہے۔ سابط ساب دنیا کا تیزی سے پھیاتا ہوا دین ہے۔ اس کے پیروکار ڈرائع ابلاغ سے اپی تسویر اسلام اب دنیا کا تیزی سے پھیاتا ہوا دین ہے۔ اس کے پیروکار ڈرائع ابلاغ سے اپی تسویر کئی کے برکس فربت یا قوت کے باعث ذہب تبدیل فہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ مختلف اقوام مناصب مالی ترقیوں اور تعلیم کارکرد گیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور صدیوں کی برین واشک کے باوجود کوئی اسک محروک جرج فروخت ہو رہے ہیں۔ نظرت اور محروک جرج فروخت ہو رہے ہیں جنہیں سلمان عوان فرید کر مجدوں میں بدل رہے ہیں۔ نظرت اور خوف بھی واضح سے واضح تر ہوتا جا رہا ہے۔ افریقہ کی ایو تجلست تحریکیں سلم سابی بہود کی تغلیموں اور عبار موجود کی تغلیموں اور جماع کی واضح سے واضح تر ہوتا جا رہا ہے۔ افریقہ کی ایو تجلست تحریکیں سلم سابی بہود کی تغلیموں اور جماع ہوں کے طبور پر ٹتی جا رہی ہیں۔ عیمائی عقائد کی فامیاں اب بہت سے مسلمانوں کو از بر ہیں۔ بم اجمد دیدات جسے لوگوں کے شکرگزار ہیں جو کسی بھی جا دیون کی جی جگر چینج کرنے اور لاجواب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن اب عیمائی مفاوات یا طرز زندگی کے تحفظ کے کھیل میں برایمانی اور گذرگ ور آئی ہے۔ اسلام نی بھی چیز کو حقیز فاہر کرنے کے لیے کی اہلیت رکھتے ہیں گئین ویڈیوز بنائی گئین مضامین کھے گئے اور کانفرنسی منعقد کی گئیں۔ یہ ساری کوشیس افسوس ناک ہیں محر اس فریب اور جموث کا سب سے المناک حصد وہ ہے جس میں اس دوت کو دھندلا کر افسوس ناک ہیں محر اس فریب اور جموث کا سب سے المناک حصد وہ ہے جس میں اس دوت کو دھندلا کر افسوس ناک ہیں محر اس فریت کو دھندلا کر

اس کے نام وہ سب کچھ لگا دیا گیا جواس میں کسی طور سوجود نہ تھا۔ دوسری طرف مغربی اقوام کو اپنے موجودہ طرز حیات سے دلچپس ہے۔ حکومتیں اپنے مالی

مفادات اور قومی مقام سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی کارپوریشنیں جو دوسروں پر بدمانی میں مقام ربی ہیں اینے وجود سے محروم ہو جائیں گی۔ اگر اس آبادی نے اسلام قبول کرلیا۔ مجرموں کو اسلام کئے نظام محتوبات سے خطرہ ہے۔ جوئے تاجائز تعلقات اور الکحل میں طوث لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں کونکہ اسلام معاشرے میں الی برائی برداشت نہیں کرتا۔ سیاست دانوں کو اسلام سے فار بے کونکہ یہ ان سے ان کی قوت چین لے گا۔ ممر عام آبادی کواسلام سے صرف اس کیے نفرت ہے کہ انہیں مجی کھ سکھایا گیا۔ ای لیے بہت ہے''حمنک ٹینکس'' بنائے مجھے ہیں۔مثلاً میہونیوں کے پاس''فری مین منثر فارسڑ میجک سٹڈیز'' ہے جو عام لوگوں کو اسلامی خطرے سے متنبہ کرنے کے لیے ان گنت کتابیں جمایا ہے۔ 26 جنوری 1995 کو سابق امر کی صدر بل کلنٹن نے ایک انتظامی تھم کے ذریعے کانگریس سے امریکہ میں موجود مشتبہ دہشت گردوں برسازشی الزامات عائد کرنے ان برچندہ جمع کرنے کی ممانعت ان کی جبری جلاو ملنی کی تائید کے لیے کہا۔ امریکی ہاؤس سپیکر نیوٹ منرچ نے مسلح افواج کی ایک کانفرنس میں بتایا کدامر کی فوج اور انتملی جنس کے المکار اسلام کے عالمگیر پھیلاؤ سے لڑنے کی تحکست عملی تیار کریں۔ کوئی اشارہ نہیں ملنا کہ اسلام طویل المیعاد بنیاد ہر اینے رشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہوگا۔ مسلمان تا حال ظالموں کے زبر عزاب ہیں جو ناانسانی سے حکومت کرتے ہیں اور کسی طرح بھی اسلام کے پیردکاروں کے نمائندہ نہیں ہیں۔مسلمان ہر جگہ ملامت کا شکار ہیں۔''سی بی الین'' کی رپورٹ میں کہا عمل ہے کہ شکام کو کے مسلمان مشیات فروش انشورنس میں دھوکہ دہی کرنے والے اور دھماکوں میں ملوث ہیں۔ اسرائیلی ایجنٹ سٹیون ایمرسٰ کی تیار کردہ نی لی ایس کی''جہاد ان امریکہ'' کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے سارے اسلامی بنیاد پرست بنیادی طور پر دہشت گرد ہیں۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے "ریدرز ڈا بجسٹ" نے کی تو بین آ میزمضامین کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام پر دشنام طرازی کی ہے۔جس میں و ممبر 1993ء میں شائع ہونے والامضمون 'وہم ہیں وہشت گرد.....' جنوری 1994ء میں شالع ہونے والا "سب اسلام کے نام بر" اور جنوری 1995ء کا مضمون" مقدس جنگ جارا راستہ بناتی ہے!" شاش ہیں۔ بوشیائی جنگ کے دوران ہزاروں مسلم بچوں کوعیسائیوں نے برورش کے لیے لیا اور بچوں کو ندہب بدلنے برمجور کر دیا حتی کہ جب اصل خاندان نے اسیے بچوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو برطانوی عدایہ نے ا تکار کرتے ہوئے انہیں مستقل طور پر "مغربی والدین" کے حوالے کرویا۔ اب اس کا انتصار مفرتی قوم پر ہے کہ اسلام کو سیجھنے کے لیے چیش قدی کرے اور ہیڈر کے الفاظ میں''اسلامی بنیاد برستوں کو وہ مرض نیس مجھنا جاہیے جوساری آبادی کومتاثر کرنے کے لیے پھیلا ہے''۔ اسلام کو بھنے کے لیے ذرائع ابلاغ کو پر خلوص رویے کی عکاس کرنی جاہیے۔مسلم عوام کی مظلومیت کو واضح کرنا جاہیے اور اعتراف کرنا جاہے کہ کیے اسلام نے جدید تہذیب کی ترقی مس کلیدی كردار اداكيا ہے۔ ني كے اوساف حيده پرتهت درازى كى بجائے مغرب كوآ ب كے اعلى اخلاقى معياركا اوراک کرنا جاہیے۔ انہیں سمجھنا جاہیے کہ اسلام نے 1400 سال حکومت کی جس کے زیر سامیہ بہود و

293

نعیادی پرسکون اور محفوظ زندگی بر کرتے رہے۔ انہیں ان کے عقائد کی بنا پر نشانہ سم نہ بنایا گیا جیسا کہ مسلمانوں کو سقوط خرناط کے موقع پر اندلس (پین) بیں بنا پڑا۔ انہیں شیروں کے آگے نہیں ڈالا گیا جیسا کہ عیسائیوں نے روم میں خالف عقائد کے لوگوں کو ڈالا۔ انہیں گھروں سے نکال کر جبونیزوں میں بناہ لینے پر مجبونیس کیا حمیا کہ مسلمانوں کے ساتھ موچکا ہے۔ عیسائی علی میں مسلمانوں کے ساتھ موچکا ہے۔ عیسائی علی میں اس سے انکارنہیں کر سکتے کہ معاشرے میں میہود ونساری مالی لحاظ سے خوشحال اور ترتی یافتہ تھے حتی کہ بعض مسلم حکومت کے زیرساید اعلی انتظامی عہدوں پر میمی فائز تھے۔

موجودہ اسلائی نشاۃ ٹائی قربت کے فلاف کوئی رقبل نہیں ہے جیسا کہ بہت سول کا خیال ہے بلکہ اس حقیقت کی بیداری ہے کہ اسلام دور حاضر کے مسائل کا حل چیش کرتا ہے۔ لوگ اپنی آ زادانہ مرض اور خوشی سے فدہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اسلام کو عورت کی فلاح و بہود کے لیے خطرہ سمجھا کمیائین اس کی کیا توجیہ کی جائے کہ تجول اسلام کی شرح 4 عورتیں اور ایک مرد ہے۔ اگر قرآن واقعتا تعنادات سے مجرا ہوا ہے تو کم از کم ایک کتاب الی آئی چاہیے تھی جو گمراہ جائزوں کے بغیر تعوی شوت فراہم کر سکے! مراہ ہوا ہے تو کم از کم ایک کتاب الی آئی چاہیے تھی جو گمراہ جائزوں کے بغیر تعوی شوت فراہم کر سکے! اسلام افٹرادی واجنا تی ہر سلح پر انسانیت کے مسائل کا حل چیش کرتا رہا ہے۔ اسلام ہرفرد خواہ می مرسی مرد ہو یا عورت کے حقوق اور دقار کا تحقیل کرتا ہے۔ یہ ہر اس محرک کا انسداد کرتا ہے جو معاشرے کے کی مرسی میں کن کے لیے معز ہو اور اس کے قوانین کسی بھی سے ربحان انتخابی مراحل یا سیاس رہنماؤں کی مرشی کے مطابق تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ نسلی انتماز پر مغرب ہیں مشکل سے 60ء کے عشرہ جس قابد پایا گیا جب اسلام کے مرفوق دیئے۔ اسلام میں برخوائی چوری دون کو دون کا حق دیا گیا جبہ اسلام نے ہرقوم کو مسادی حقوق دیئے۔ اسلام میں برخوائی چوری دون کی دیت دری جسمت دری جنسی آزادی کی احت اور والدین اور پر گوں کی تحقیر کو کسی صورت پر داشت نہیں کیا جاتا۔ اسلام فیصلہ کرتے وقت ہر حتم کے اخبیاز پر سے سے تی سے منع کرتا ہو اور اس کا نظام عدل دومروں سے بہتر ہے۔ جے مغرب رفتہ رفتہ افتیار کر رہا ہے۔ کسی صفی سے رعایت

ہونے سے پہلے بے گناہ مجھا جاتا ہے اور کی کو مجرم کہنے کے لیے شوں ثبوت ہوتا ضروری ہے۔
اسلام کا معاثی و انظامی پہلو بھی مغرفی معیارات ہے بہت آگے ہے۔ اسلام نے منڈی میں
مسابقت نخالف رویے سے بعیشہ منع کیا ہے۔ اس اصول پر چلنے کے لیے مغرب کو 1300 سال گے جس
کی مثال 18 ویں صدی کے اوافر میں امریکہ کا ''شرمن ایکٹ' اور 1970ء کے آفر میں سامنے آنے
والا آسریلیا کا ''فریڈ پریکسر ایکٹ' ہیں۔ آسر ٹیلیا کا 1970ء میں متعارف ہونے والا جدید ویلفیئر سشم
سلسلس تبدیل ہور ہا ہے اور تبدیلیاں بھی زیادہ تر اس کے اصل متن کے برکس کی جاتی ہیں لیکن خلیف ٹائی
عربین خطاب کا متعارف کردہ نظام زیادہ مساوات پر بنی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ یہ اس وقت منتہا ہے
کمال کو پہنچ عمیا تھا جب کوئی ایسا فرونیس ملتا تھا جو حضرت عربین عبدالعزیز کے دور میں ریاست سے اپی

نہیں برتی جاتی ، کسی رہنما، صدر فرجی المکاریا پولیس اضر کوکسی سم کی رعایت میسرنہیں ہوتی۔عورت کو اینے نیج اپنی تحویل میں رکھنے کا حق ہے اگر وہ نیج کے مفاد میں بہتر ہے۔ ایک مخص کو مجرم ثابت

294

ضروریات کے لیے رقم یا خیرات لے سکے۔ صرف اسلامی اصولوں کو جدید سودی نظام سے بدلنے کے اور اور است کے اور است کے ا وقت موجودہ بدھالی کا آغاز ہوا کیونکہ سودی نظام نے کئی اقتصادیات بالخصوص ایشیائی خطوں کو دیوالیہ کر است کے رکھ دیا ہے۔

۔ آج کے حکمران''انو کھی مخلوق'' ہیں۔ وہ فخر وغرور کے ساتھ سلامتی وعیش میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کم کام کرتے ہیں جن کے وہ نمائندے ہیں۔ ان کی کم سے کم آ من مجی آ سريليا ميں اينے عام آ دي كى نسبت دس منا زيادہ ہے۔ اور بيشرح 50 فيصد تك بھى پيچى مونى ہے۔ وہ ا بیے لوگوں سے فاصلے ہر رہتے ہیں اور ان کی ضروریات کا انہیں کوئی احساس اور تجربہ نہیں ہے جبکہ نی نے بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا فاقے کرتے رہے وہی کھاتے جو دوسرول کو کھانے کے لیے میسر ہوتا تھا۔ آ ہے نے اونٹ یا تھوڑے کی سواری کی اور دوسرول کو بھی اپنے ساتھد ایک تی سواری پر سوار کرنا پیند فرمایا۔ آپ کے دروازے جمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھے رہتے اور آپ انہیں جانے کے لیے کئے میں شرم محسوں کیا کرتے تھے۔ اگر جنگ کا موقع آتا تو آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ لڑتے۔ آپ خود کھانا یکا لیت کپڑے می لیت ، جوتوں کو گا ٹھ لیتے اور خود سودا سلف لے آتے۔ آب اینے لوگوں میں اس انداز سے رہے کہ عام آ دی کے لیے یہ جاننا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے۔ اور آ ب الله کا بد معمول تادم آخر برقرار رہا۔ پھرآپ کے جانشین آپ کے اوصاف عالیہ برعمل پیرا رہے۔حضرت ابوبکر صدیق اس قدرقلیل سامان چھوڑ کرسفر آخرت پر روانہ ہوئے کہ آپ کے جائشین عمرٌ بن خطاب کو بھی ہیہ کہنا بڑا ''اے ابو بکڑ! آپ نے میرے لیے اسی سخت مثال قائم کر دی ہے جس بر چلنامیرے لیے بہت مشکل ہے''۔عمر خود رات کے وقت گلیول میں گھومتے پھرتے اور ضرورت مندول مظلومول اور اسلامی ریاست کے زیر سامید حقوق سے محروم لوگوں کو تلاش کرتے اگر لوگ اس انداز میں خوش ہیں اور نبی یا آپ گ کے جانشینوں کی صفات رکھنے والے رہنما سے خوف زوہ ہیں تو پھر مانا جاسکتا ہے کہ اسلام ان کے لیے خطرہ ہے۔ کیکن اگر وہ خود اس طرح کا رہنما جا ہے ہیں تو پھر یہ دبنی پسماندگی کی علامت ہے کہ وہ اسلام

اوراس کے پیروکاروں سے خوف رکھتے ہیں۔

بطور مسلمان ہمارا مقصد ایک شخص اور وشوار گزار ' راوح ت' ہے۔ انفرادی سطح پر ہمیں کردار و
اخلاق کا بلند ترین نمونہ قائم کرنا اور اسے ترقی دینا چاہیے۔ معاشرتی سطح بر کسی بھی ذریعہ ابلاغ سے ہمیں
اسلام کے متعلق خالص اور آسان مواد کی فراہمی کو عام کرنا چاہیے۔ اگر ہم غلطی کو دیکھیں تو نتائج سے ب
بروا ہوکر اس کی اصلاح ہمارا فرض ہے۔ خلافت کے انہدام کے بعد اب یہ کردار ادا کرنا اور بھی مشکل
ہے کیونکہ غیر مسلم اسلام اور اس کے نظام کو وسیع پیانے پر حالت عقید میں دیکھنے سے محروم ہیں۔ وہ اس
کی دیگر نظامات سے برتری کا نقابل نہیں کر سکتے کونکہ اسے نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ صرف خلافت کی بحال
ہی اسلام مخالف تحریک کا زور تو زعتی اور عالمی برادری کوشیح اسلام کے متعلق آگاہ کرسکتی ہے!

عمداللد

## ایک اور فلم مگرس لیے....؟

"Empire of Faith" اسلام پر بنائی جانے دالی دستاویزی فلم کی ریلیز کے لے 8 مئی کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے۔ اس فلم کے بتانے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلام کے . متعلق رائج "دمنق تقور مشى" ہے كر بركرتے ہوئے عيسائى مسلم مفاصت كے ليے قدم برهانے كى كوشش ک ہے جو امریکیوں کے ذہن پر بردی مروصاف کیے بغیر مکن نہیں جو طبی پیش رفت یا ہر حد عبور کرتی ہوئی نیکنالوجی کی ترقی ہے مسلمانوں کا تعلق تسلیم کرنے ہے عموماً انکار کرتے ہیں حالانکہ انہیں جاننا جاہیے کہ میتال اسلام ایجادی ہیں۔مسلمانوں نے عی ارسطو اور دیگر بونانی فلاسفہ کے تطلیقی کام کو محفوظ کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا اور وسیع پیانے بر کاغذ کے استعال کو متعارف کرانے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ای ہے۔ مرفلم کے پروڈ بوسر اور بدایت کار راب گارڈنر کے الفاظ میں ''امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ لوگ افغانستان کے اس نوجوان کے متعلق تو سوچتے ہیں کہ جو جمعے مرا رہا ہے لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے جو گلی کو چوں میں ڈاکٹریا دندان ساز کے روپ میں لوگوں کا ورد رفع کر رہا ہے''۔ ارْ حانی سینے کے دورانیہ پر محیط ایک برار سالہ اسلامی فتوحات کے "شبت" نقوش اجھارنے والی اس فلم کے خالق گارونر نے جو انقلاب ایران کے بعد سے وہاں کام کرنے والے سطیق مساز ہیں، بتایا کہ امرانی سب مسلمانوں سے زیادہ تعاون کرنے والے ہیں۔انہوں نے اس فلم کا کام تین معر، اسرائیل شام سین اور ترکی میں بھی کیا ہے۔ بیلم بھی (جیبا کدا کار مغربی ذرائع ابلاغ میں اسلام کے متعلق منفی پراپیکنڈہ ہوتا ہے) کسی حد تک منفی تاثرات کو ابھارتی ہے جس کا اعتراف اسلامی فنون کی تاریخ کے ماہر Esimatil نے ان الفاظ میں کیا ہے" بیخت گیر ہو عتی ہے لیکن اس نے عثانیوں کے لیے مفید کام کیا ہے' رخصوصاً فلم میں عثانی سلطان کے باتھوں غلام بنائے جانے والے عیسائی بچوں کا منظر واقعی ولخراش اور دل آزار بے لیکن اس فلم کے ہدایت کار کا اصرار سے کہ فلم بنیادی طور پرعیسا ئیول ، مسلمانوں اور یہودیوں کے مامین اشتراک باہمی مثلاً توحیدر بانی وغیرہ پر زور دیتی ہے اور اختلافات سے

296

صرف نظر کرتی ہے۔ گارڈ نر توجہ دلاتا ہے کہ بہودی وعیمائی قاصت کی ایک طویل تاریخ کے بعد اب آپس میں وہ امریکہ میں تقریباً شیر وشکر ہونچے ہیں اور بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ عد اندان کر اتھ میں مدد و کار جو استدار کے لین

عیمائیوں کے ساتھ محبت ومودت کا رشتہ استوار کرلیں۔ بدایت کار کے دموی کے مطابق پہلی مرتبہ اس ظم میں توجید اور اسلامی عدل اجما کی کے ساتھ

ہدایت فارے دووں کے مطابی بی مرتبدان میں علی تو میداور اسلامی عدل ایما و کے ساتھ اساتھ اسلامی تعدل ایما و کے ساتھ اساتھ اسلامی تعلیمات کو اس قدر مفصل انداز میں سکھانے کا ایمتمام کیا گیا ہے۔ اس کا اپنا بیان ہے" ہے اسارا ذہب نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے وقت درکار ہے"۔ دوسری طرف جیدہ مسلم ملتوں نے

سارا فربب نبین ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے وقت درکار ہے'۔ دوسری طرف جیدہ مسلم ملتوں نے اس فلم کود محمط الله '' کے چرو مبارک کی پیٹنگ دکھانے پر شعری تھید کا فتات عالی ہے۔ آ فاز اسلام سے

اس من الاستحماظ الله عن چرو مبارک فی پیئنگ و فعانے پر شعرید تعید کا ختانہ بنایا ہے۔ اعاز اسلام سے نے کر سلطنت مثانیہ کے سلطان سلیمان کے عہد تک کی ع**کای اس قلم میں کرنے** کے علاوہ جزوی طور پر مسلم دنیا کردیگر دیائی مثانہ مسلم مراک سے کہ انہ ہیں سوئی مشتر سے کرکے افساں سے زیادہ نقس اور میا

مسلم دنیا کے دیگر مسائل مثلاً مسلم ممالک کے کسانوں کے مغرب کے کسانوں سے زیادہ تغیب اور صاف سترے ہونے کے باوجود ان پڑھ اور غریب رہ جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مغربی دنیا سے اس فتم کی فلموں کی تیاری و اجراء کوئی ٹی بات نہیں۔ ان سے مسلم عیسائی

معری دنیا ہے اس مم می معموں می تیاری و اجراء لوی می بات ہیں۔ ان سے سم عیسان مفاہمت کا وہ ہدف بھی اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا جب تک الل مغرب کی کم از کم اسلامی بنمادی تعلیمات اور محن انسانیت کے روٹن کردار کے متعلق معا**ئدانہ روٹن میں تبد لی نہیں آ**تی۔

0-0-0

ادارىيروزنامە "اسلام"

## محسن انسانیت ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخی کی ناپاک جسارت

ا کیک امریکی ذہبی رہنما اور امریکی صدر بش کے قریبی حلیف مینیز چیری فال ویل کی جانب ے امریکی نملی وژن می بی ایس (CBS) کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران محسن انسانیت حضور رحمیتہ للعالمين صلى الله عليه وسلم كى شان اقدس مين انتهائى حستا خاند زبان استعال كرف ير ملك بمر كم مشابير علائے کرام نہیں رہنماؤں اورمسلمان عوام کی جانب سے سخت رومل سامنے آیا ہے جبلہ پاکستان کے مخلف شبرول مقبوضه كشميراور عالم اسلام مين اس ناپاك جسارت برشديدهم و غصه كا اظهار كيا جار با ہے-مك تے متاز علائے كرام نے امريكى فيہى رہنماكى اس برزه سرائى كو كملى دہشت كردى قرار ديا ہے اور کہا ہے کہ دراصل امریکی پیٹوا کی زبانی امریکیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف چھیا ہوا غبارنگل کر سائے آیا ہے۔علاء نے حکومت سے اول کی ہے کہ وہ امریکی حکومت سے گتاخ رسول کو نگام دینے کا سرکاری طور پر مطالبہ کرے۔ دارالعلوم کراچی کے صدر اور متناز عالم دین مولانا مفتی محمد رفیع عثانی نے روز نامه 'اسلام' سے انتلوكرتے موتے كها كه امريكي ذہبى پيتوانے حضورصلى الله عليه وسلم كى شان اقدس میں گتا خانہ زبان استعال کر کے دنیا کے سوا ارب مسلمانوں کے جذبات کو بحروح کیا ہے جوسراسرمغرب کی تک نظری برمنی ہے حالاتکدمسلمان يبوديوں اور عيسائيوں كے انبياء عليم السلام ك احرام كوات ایمان کا لازی جزو سی جیت بیں۔ انہوں نے کہا کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا فی نا قابل معافی جرم ہے جس پر عالم اسلام اور بالخصوص مسلم حكر انوں كو امريكه سے امريكي رہنما پيشوا جيرى فال ویل کی زبان بندی کا مطالبہ کرنا جا ہے۔ ویکرعلائے کرام نے بھی اپنے اپنے بیانات میں جیری فال ویل ی جانب سے پیمبر اسلام حضرت محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی شان میں مستاخی کی شدید الفاظ میں قدمت كى ب اور امركى حكومت سے مطالبه كيا ہے كه وہ فدكورہ عيسائى بينتمنا كے خلاف عالمى امن تباد كرنے كى كوشش كرنے ير دہشت كروى كا مقدمه جلائے۔

ونیا کو مذہبی رواداری کی تعلیم ویے اور مذہبی انتہا پیندی کے خلاف عالمی جنگ لڑنے واٹے لم ملک امریکہ کے ایک بڑے نہ ہی پیٹوا اور رہنما کی جانب سے رحمة للعالمین محسن انسانیت سرکار دو عالم پیجھ حعرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی شان اقدس میس سمتاخی کی نایاک ندموم اور قابل نفرین جسارت کا ارتکاب اسلام ومتنی کی اس غلیظ کندی اور بدبودار زبنیت کی علامت ہے جس میں میود و تصاری 14 مو سال سے جتلا ہیں۔ یہ نایاک جسارت بلاشبر دنیا کے سوا ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ عالم اسلام اس پر بھتنا بھی سخت اور شدید روعمل ظاہر کرے کم ہے۔ کا کنات کی مقدس ترین ہتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عسانی کا ارتکاب کرنے والے نام نہاد عیسائی پیٹوا اور امر کیی رہنما کواچھی طرح معلوم ہوگا کہمسلمان اپنی بےشارعملی کمزور پول کے یاد جود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وحرمت کے معالمے میں ہمیشہ انتہائی حساس رہے ہیں اور یہ ان کا دینی فرض بھی ہے۔ مسلمانوں نے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں کے تحفظ کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے باو جود سوا ارب سے زائد مسلمانوں کی محبوں ادر عقیدتوں کے مرجع ومحور سید الاولین و آخرین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شان میں کیلے الفاظ میں سساخی کرنے کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہوسکتا ہے کہ عیسائی رہنما دیدہ و دانستہ بوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے دریے ہیں۔ علاء نے بجا طور پر مطالبہ کیا ہے کہ فرکورہ عیسائی پیشوا کے خلاف پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا جانا جائے۔ بددہشت گردی نبین تو اور کیا ہے کہ ونیا کی ایک پوتھائی آبادی کے جذبات کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور عالم اسلام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اینے آ قا و مولاصلی الله علیه وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے سر بلف ہوکر میدان میں اتریں۔ امریکہ میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بیہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال گیارہ ستبر کے واقعات اور صدر بش کی جانب ہے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ شروع کڑنے کے علاان کے بعد امریکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کےمسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔لیکن اللہ علیہ وسلم کی تو بین کے حکومت نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی الدام نہیں کیا۔ ان واقعات سے ندائی مداواری اور دوسرون کے جذبات اورعقائد کے احترام کے علمبردار امریکہ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا تئے اور دیا تی آبات واضح م ہوگئی ہے کہ ذہبی انتہا بیندی کے خلاف جنگ کرنے کا دعویٰ کرنے والےخود پر لے درج کے ذہبی انتہا پینداورمتعصب ہیں۔خود امریکہ کے دارانکومت واشکٹن سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت روز ناہے ''واشکنن بوسٹ' نے اپی 6 اکتوبر 2002ء کی اشاعت میں جیری فال ویل کی جانب سے پیغیمراسلام کی شان میں تو بین آمیز الفاظ کے استعال اور انہیں دہشت گرد قرار دینے پر ابنا رڈمل ظاہر کرتے ہوئے ا پنے اداریے میں امریکی صدر بش پر زور دیا ہے کہ وہ جیری فال ویل سمیت دیگر عیسائی نہ ہی رہنماؤں فرینکلن ' تراہم پیٹ رابرٹس وغیرہ کے اسلام کے بارے میں متنازعہ بیانات کے بارے میں خاموثی اختیار کریے کی بجائے ایپے موقف کی وضاحت کریں کہ بیان کا موقف نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بیافراد

#### 299

صدر بش کے قریب تزین سامی حلیف شار ہوتے ہیں اور گزشتہ سال گیارہ ستمبر کے بعد سے اسلام اور پغیر اسلام صلی الله علیه وسلم کے خلاف ہرزہ سرائیال کرنے میں معروف میں۔ است کا من ہے کہ صدر بش کی یہ ذمدداری بنت ہے کہ وہ ان افراد کی جانب سے اسلام کی غلط عکاس کرنے پراٹی خاموثی توثیر اور برداشت اور رواداری کے ایے مسلک اور ان افراد کی بدربانی کے درمیان فاصلہ پیدا کریں۔ فال ویل ٔ رابرشن گراہم وغیرہ کی ان حرکتوں سے صدر بش کا نظریں چرالینا ان کی ان غلط تعلیمات کو جائز قرار دے دیا ہے جس کی وجدان کے امریکی صدر سے تعلقات ہیں۔ ادار یہ میں کہا میا ہے کہ بعض اہم ذہبی رہنما جو صدر بش کے قریب ترین سیاس حلیف شار ہوتے ہیں ان کی جانب سے ندہی عدم برداشت اور اسلام دغمن روبہ افتیار کیے جانے برصدر بش نے خاموثی افتیار کی ہوئی ہے۔سیدمی بات یہ بے کدان صلیبی سور ماؤل نے ونیا کے سوا ارب مسلمانوں کی غیرت کوللکارا ہے۔ عالم اسلام کو جا ہے کہ وہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں کے تحفظ کے مسلے کی اہمیت اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی تاریخ کو ساہنے رکھتے ہوئے عالمی سطح پر برزور اور موثر صدائے احتجاج بلند کرنے میں دیر نہ کرے۔ سروست مسلم تھرانوں پر لازم ہے کہ وہ امریکہ سے امریکی زہبی وسیاسی رہنما کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی پر سرکاری طور پر سخت احتجاج کریں اور امریکہ سے مطالبہ کریں کہ وہ ذکورہ شرپند پیٹوا کے ظاف یخت کارروائی کرے مسلمان عوام پر بھی فرض بنا ہے کہ وہ ناموں رسالت کے تحفظ ک خاطر ابنا بجریور احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہرمکن طریقہ افتیار کریں اور یہود و نصاری بریہ بات واضح كردي كمسلمانان عالم ني كريم صلى الله عليه وسلم كى عزت وحرمت يركث مرف ك اليه آج بهى تیار ہیں اور اگر عالم کفرنے شان رسالت میں ہرزہ سرائیاں بند نہ کیں تو پھر عالم اسلام ونیا میں امن برقرار رہنے کی صانت نہیں دے سکتا۔

**\$---\$---\$** 

### عزيز الرحن ثاني

## محسن انسانیت ﷺ کی کردارکشی کی خرموم مهم

امر بکہ ے عیسائی رہنماؤں اور امر کی ذرائع ابلاغ نے اخلاقیات اور خبی رواداری کی تمام حدود کو پھلانگ کر اب براہ راست پیغیبر اسلام حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نہایت محسّا خانہ' ا بانت آمیز اور اشتعال انگیز زبان استعال کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسائی رہنما پید رارس کی جانب سے نی کریم صلی الله علیه وسلم کونوو بالله دیمل جنونی رہزن اور قاتل " قرار دیے کے بعد حال بی میں ایک دومرے عیسائی رہما جری فال ویل نے 6 اکتوبر 2002 م کی شام 7 بیج امریکی ٹیلی ویژن ی بی ایس (CBS) کے ایک پروگرام "دسکسٹی منٹس" (Sixty Minutes) ش ایک اعروبی میں حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی شان میں بدترین محتاخی کرتے ہوئے انہیں نعوذ بالله " رہشت گرد جارح اور جگابو" قرار ویا۔ جیری قال ویل نے مزید کہا کہ وہ مجمتا ہے کہ" (حضرت) عیلیٰ (عليه السلام) في مجت كى مثال قائم كى اور يكى كجد (حضرت) موى (عليه السلام) في كيا كين (نعوذ بالله) محر (سلی الله علیه وسلم) نے اس کے بالکل الث مثال قائم کی"۔ اس سے چدروز قبل امر کی ریاست میوسٹن میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی از دواجی زعدگی کے حوالے سے ایک اختائی نازیافلم کی ا كي مقامي سينما على نمائش كي كي جس كا نام نعوذ بالله "محري كي جنسي زندگي" تما جبكه بنكله ديش على ايك بندو إرامدنگارسندي سنهاكى جانب س ورايد على فود باللد حفرت محد صلى الله عليه وسلم كوشريك كرف کے خلاف زبروست احتجاج کے بعد مقامی حکام نے ہندو ڈرامہ ٹکار رائٹر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان واقعات کے خلاف امریکہ برطانیہ پاکشان بگلہ دلیش طائیٹیا' ایران ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر سمیت دیا بجریس شدید احتجاج اور مظاہرے ہوئے اور دنیا کے مخلف ممالک سمیت دنیا بجر کی مسلم تظیموں کے علاوہ غیرمسلم تظیمول نے بھی تو بین رسالت کے ان واقعات پر شدید احتجاج کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیک سرانے اس حرکت کو "تو بین آمیز" قرار دیا ہے جبکہ یا کتان نے امریکہ سے نی اکرم صلی اندعلیہ وسلم کی شان میں محتاخی برجی فلم کی شکساس تعییر میں نمائش برسخت احتجاج کرت ،وے

اس معاملہ کو او آئی می میں اٹھانے کا قیصلہ کیا اور تمام مسلم عمالک سے ایل کی کہ وہ مسلمانوں کے خہی جذبات کو بھڑ کانے کی اس سازش کے خلاف متحد ہو کر لائح عمل طے کرتے ہوئے سخت جسم کا ایکشن لیں۔ یا کشان کے دفتر خادجہ کے ترجمان عزیز احمد خان نے یا کشان کی جانب سے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کداس فلم کی تماکش سے ندصرف مسلم امداور امریک کے ورمیان فاصلے برمیس مے بلک امریک کے مفادات کوہمی اس سے نقصان کافی سکتا ہے۔ امریکی حکومت فلم بنانے والول کے خلاف سخت کارروائی كرے۔ انہوں نے كہا كداس فتم كى ناياك اور كندى حركت مسلمانوں كے جذبات كوشيس بہنجانے كے لے کی تی ہے۔ امریکہ جال ذہی آ زادیوں کے حقوق کو کمل تحفظ حاصل ہے وہاں اس حم کی جع حركت كرنے والول كو سخت سرا ملى جاہے اور يہ لوگ مسلمانوں سے اپنى اس تاياك جسارت بر معافى بھى مانکس ۔ پاکستان کے متناز علائے کرام اور دیمی جماعتوں کے قائدین نے حضور ملکی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کو ایک لاکھ چھبیں ہزار نبیوں اور دنیا مجر کے ایک ارب بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں کی تو بین قرار دیا اور کہا كم مغرىي ونيا اسلام كے بارے مل اپنا متعدداند اور توجين آميز رويه ترك كر وے ورند اس كے انتهائى بمیا مک نتائج برآ مد بول مے مسلمانوں کوقت سے کیلئے کی کوشش کے ساتھ ساتھ انہیں پغیر اسلام ک تو بین کر کے دو ہری اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔مسلمان شاتم رسول کو کسی صورت چین سے نہیں بیضنے وی کے۔ پغیراسلام کی توبین کا جواب برصورت على دیا جائے گا۔مسلمانوں کے خلاف جنگ کومیلبی جنگوں کا نام دینے والے انسانیت کی سطح سے گر کرتو بین دمالت پر اُنز آئے ہیں۔مغرب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا درخ اسلام کے خاتیے کی المرف موڑ چکا ہے۔مسلمان وبشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کا ساتھ دینے کی بہت معاری قیمت اوا کررہے ہیں۔ انہوں نے صدرمشرف سے مطالبہ کیا کہ وہ امر کی حکومت سے تو بین رسالت کے واقعہ یر احجاج کریں اور حکومتی سطح یر اس واقعہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے تمام مسلم عمالک بالخضوص او آئی می پر زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے امریکہ اور دیگرمغربی ممالک سے قانون سازی کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے امریکی حکومت ہے بھی مطالبہ کیا کہ وہ تمام نداہب کی مقدس شخصیات کی توجین کے سدباب کے لیے امریکہ میں توجین رسالت کا قانون نافذ کرے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات کو دہشت گردی سے نتمی كرنے كو يورى انسانيت كى تو بين قرار ويتے ہوئے امرى كى مسلمانوں بر زور ديا كدوہ تى كريم صلى الله عليه وسلم کی تو بین ہر امریکہ کی سپریم کورٹ میں عیسائی رہنما جبری فال ویل کے خلاف جنگ عزت کا دعویٰ دائر کریں۔

## سليم يزداني

## نی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی

الله تعالی نے اپند دین کی حفاظت کی ذمد داری خود کی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک الله کا ایک ایک الله ایک ایک کا مختصت محفوظ ہے۔ قرآن کریم بی وین مبنی کا ماخذ ہے بلکہ قرآن مجید بی دین حنیف ہے۔ الله تعالی نے جہاں دین کی حفاظت کا ذمه لیا ہے وہاں نی الله کی مختصت عمل اور قول کو بھی قیامت تک کے لیے حفوظ فرما ویا ہے۔ جو لوگ اسلام اور اس کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر دور میں ہر موقع پر اور کوئی الیا لحد الیا نہیں چھوڑا جب اس نے اپنے محبوب نی تعلید کی ناموں کی حفاظت نہ کی ہو۔

نی کریم الله کی سرت مبارکہ نی نوع انسان کے لیے سرایا خیر اور مجسم رحمت ہے۔ آپ

الله کی ذات آپ الله کاعل اور آپ الله کا قول ہر تقص سے پاک ہے۔ اسلام کی تاریخ اور سیرت

پاکستان کے مطابع سے یہ بات بوی آسانی سے معلوم ہو تکتی ہے اور جانی جاسکتی ہے کہ جس شخص یا

جماعت نے نبی کریم الله کی شان میں گتائی کی الله تعالی نے خود اس گتائ کو سزا دی حتی کہ اگر کسی

مشرک اور کافر نے ول آزاری فرمائی تو الله تعالی نے حضور الله کی دلجوئی فرمائی اور ول آزاری کرنے

والے ضم کو عبرت نگاہ بنا دیا۔ ابواہب اور اس کی بیوی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ سورہ لہب کی تغییر

میں بتاتی ہے کہ الله تعالی نے کس طرح اس پر گرفت کی اور وہ ہلاک و بر باد ہوگیا۔ سورہ کوثر پڑھ لیجے۔

الله تعالی نے حضور علی نے کے شمنوں کو کس طرح وعمد سائی ہے اور آپ الله کے لیے انعام و خیر کیری کا وعدہ کیا ہے۔

یدمثالیں حضور ملکت کے دور کی ہیں لیکن ان سے ایک اصول وضع ہوتا ہے کہ کمی ہمی زمانے میں اور کمی ہمی زمانے میں اور کمی ہمی اور کمی ہمی زمانے میں اور کمی ہمی اگر کوئی انتہا پند اور جنونی محض حضور کا سے ایک تاریخی حقیقت ہے جوظہور اسلام سے اب تک مسحح ابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیرم وعنایت ہے کہ اس نے مجھ جیسے تنہگار بندے کو بار بارخانہ

کعبہ کی زیارت کا موقع عطا فرمایا اور اسینے نبی اللہ کے حرم مقدس بعنی مجد نبوی میں رسول یاک مقاللہ کے کاشانہ مبارک کے سامنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ مجھے پہتو نیش بھی عطا کی گئی که من سیرت بر کتاب لکھ سکا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تقریباً ہرسال خانہ کعبہ کی زیارت اور حضور الله علی اس علام کو حضور الله کے روضہ الدس پر حاضری اور سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ بیشاید 86-1985 کا واقعہ ہے کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہال جدہ میں ایک مہر مان دوست نے وقوت کا انتظام کیا اور ان کے بہت اصرار پر جناب دیدات اور ایک عیسائی یاوری کے درمیان مناظرے کی فلم ویکھی۔ اس فلم میں اس یا دری نے حضور نبی کریم مالیات کے بارے میں بخت نازیبا کلمات ادا کیے۔ میں نے میزبان سے کہا کہ وہ وی ی آر بند کر دیں میں ویڈیونہیں ویکھ سکا۔ میرے بخت احتجاج اور اصرار ہر ویڈ بوروک وی گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ کوہم اس مخص کو پیچے نہیں کہد سیجتے لیکن بداللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ اپنے رسول مالیہ کی ذات اور مخصیت و کردار برحملہ کرنے والے کو مجمی معاف نیس کرتا اور آب دیکھیں سے کدرسوائی اس یادری کا مقدر ہو چک ہے اور وہی ہوا۔ چندسال بعد TIME اور نعوز ویک کے مفول براس کی رسوائی اور ذات کی کہانیاں پھیلتی چلی تئیں۔ امریکہ کے الیکٹرا تک میڈیا نے اس یادری کی رسوائی کے کسی پہلو کوعوام سے نہیں چھیایا۔ وہ انتہا پیند اور جنونی مخض جوشرت کی بلندیوں برتھا پہتی میں جایزا وہاں ہے بھی نہ نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ وہی کیا جواس نے ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ عیسائی یادری بھی ایک عیسائی بنیاد برست تھا اور بیہ عیسائی یادری بھی بنیاد پرست ہے۔ REV. JERRY FAL WEL نے چند دن میلیے نی کریم علیہ کی شان میں ایک ٹیلی وژن انٹرویو میں سخت نازیبا کلمات کیجہ تتھے۔ اس ہر امریکہ کے مسلمانوں نے جن کی تعداد امریکہ میں ستر لاکھ سے بھی زیادہ ہے سخت احتجاج کیا۔

اس کا فوری طور پر روگل متبوضہ تشمیر میں ہوا جہاں است ناگ پلوامہ اور سوپور میں امریکہ خالف جلوس نکالے گئے۔ طایخیا کے وزیراعظم مہاتیر محمہ نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں پکوئیس جانے۔ اس لیے یہ گرتافی کی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکیوں کی اکثریت اسلام قرآن اور رسول اللہ اللہ کا گئی ہیں ہے۔ علم وآ گئی کے اس دور میں اس سے بڑا المیہ کوئی ٹیس ہوسکا لیکن CHRISTIAN BAPTIST FUNDAMENTALIST " وسکا لیکن کہ اس موسکا لیکن CHRISTIAN BAPTIST FUNDAMENTALIST" نے ناملی کی وجہ سے نازیا کلمات اوا کے۔ وہ الفاظ متاتے ہیں کہ اس نے بنیاد پرتی فیری تعصب اور حالات سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے نی کریم ملک کی شان میں گنانی کی۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہ سکتا ہوں کہ اس کا ناموں کہ اس کے بارے بھی دوران حضوں ملک کی میں اور اسلمان در مدران حضوں ملک کی میں میں گئانی کی در من اور اسلمان در مدران حضوں ملک کے بیانے کی کوشش میں ہے اللہ تعالی سے بھی زیادہ فراب ہوگا اور سلمان دشدی جس کو مغرب بھانے کی کوشش میں ہے اللہ تعالی سے بھاکہ نہ سکے گا۔

امریکہ میں بنیاد پرست عیسائیوں کا ایک گروہ اور اس سے اتفاق رکھنے والے لوگ 11 مقبر کی دہشت گردی کے بعد بہت زیادہ سرکھی پر اُئر آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے گمروں میارتی مراکز ادر مساجد پر جلے کیے ہیں اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے عقائد اُن کے طرز زندگی اور نبی کر یم منطقہ کی ذاستہ اقدس پر بہتان تر اثثی کررہے ہیں۔

ائتہا پند اور جنونی لوگ کہیں بھی ہوں ان کا کردار قابل ندمت ہے۔ امریکی حکومت شاید آج اس بات کو طاقت کے نشے میں نہ بھے سکے لیکن یہ ایک تاریخی موثر ثابت ہوگا۔ امریکی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اگر وہ حضرت عیلی کے بارے میں نازیا کلمات کہتا تو جو مزا اس کو دی جاتی وہی سزا JERRY FAL WEL کو حضور میں گئتا فی کرنے کی ملنی چاہیے۔ اس نے نبی کریم کی گئات کی شان میں جو گئتا فی کی ہے اگر امریکی حکومت نے اسے مزاند دی تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے بہت جلد وہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے بہت جلد وہ اللہ تعالی کی چکڑ میں آجائے گا۔

یہ کوئی معمونی واقعہ میں ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کواس واقع کے بارے بیل علم ہوگا ان بیل اضطراب بزھے گا۔ ان بیل امریکہ خالف جذبات بجڑئیں گے۔ مسلمانوں کو یہ جذب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے کہ وہ اپ نہی مقالیہ کی شان میں گتا تی کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے اور ناموں رسالت پراپی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے ساس فتائ ساری دنیا کوائی لیٹ میں لے لیس کے اور تمام مسلمان ملکوں میں امریکہ کالف نظریات جیلئے لگیں گے جو مستقبل میں امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ امریکہ ایک آلف نظریات بھیلئے لگیں گے جو مستقبل میں امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ امریکہ ایک آلیا ملک ہے اور امریکہ ایک قوم ہیں جو مبروقی اور برداشت کے لیے ساری دنیا میں مشہود ہیں لیکن اب ایا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے لوگوں میں دومروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے جو خود امریکہ کے اندر بوے خلفشار کا باعث ہوسکتا ہے۔ امریکہ میں انتہا پند رجانات کتی تیزی سے طاقتوں ہوں سابق امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین کا تباولہ پاکستان سے انتہا پند قیاس وزن رکھتا ہے کہ پاکستان بھی سابق امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین کا تباولہ پاکستان سے انتہا پند عیسائی اور بہودی لائی کے دباؤ میں آ کر کیا گیا۔ یہ لائی امریکہ کی وزارت خارجہ اور وزارت دوارت دیا ہیں۔

یا کتان میں سقیر ہونے کے بعد ویڈی کے طرز عمل اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوج کو امریکہ کے انتہا پہندوں میں جن کے اثر ات حکومتی حلتوں میں جن آثویش کی نگاہ سے دیکھا گیا۔
انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جس جم کی رپورٹیس ارسال کیس اور پاکتان وامریکہ کے درمیان معاونت کا نیا باب کھولنے کے بارے میں جو اظہار کیا وہ انتہا پہندوں اور بنیاد پرستوں کے معاوات کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے ڈبھی تعلیم گاہوں کا دورہ کیا۔ ان کی کارکردگی کی تعریف کی۔ مثول نے ایک موقع پر کہا کہ انہوں نے رمضان میں پورے روزے دیکے جیں۔ وہ پاکتان اور امریکہ کو قریب لانا چاہتی تھیں۔ وہ مسلمانوں کو دہشت گرونہیں مجھی تھیں۔ امریکہ میں بنیاد پرستوں کی لائی نے قریب لانا چاہتی تھیں۔ وہ مسلمانوں کو دہشت گرونہیں مجھی تھیں۔ امریکہ میں بنیاد پرستوں کی لائی نے

ان کا تبادلہ کرایا۔ اس ایٹو پر وزیر فارجہ مسٹر پاول ان عناصر سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اور وہ اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر بھی تیار تھے جس کی خبریں ساری دیا بیں بھیل رہی تھیں۔ ان کے اختلافات کی وجو ہات اور بھی ہو بحق بیں لیکن بحثیت وزیر فارجہ وہ اس علاقے میں امریکی مفادات کی فاطر وینڈی ہی کو پاکستان میں سفیر رکھنے کے حق میں تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ میں انتہا پندی کو بڑیں کا موقع دیا کیا موقع دیا کیا و امریکہ کا معاشرہ احتمار کا شکار ہو جائے گا۔ امریکہ نے جو جنگ امریکہ سے باہر چھیزر کی ہے اس کی امریکہ کے اعدم مرودت ہے۔



جاو پدمحمود

## جيري فال ويل كا مكروه بيان

ایک مت سے عیسائی اہل علم اپن تحریوں اور تقریوں میں آنخضرت علی و آن اور اسلام پر ملے کر رہے ہیں۔ چھ اکتوبر کو امر کی ٹی وی پر 60 minutes کے پروگرام میں یادری چری فال ویل کی جانب سے آنخفرت ملک کی شان میں گنتائی کرنا مجی ای سلیلے کی کڑی ہے۔ اس شام چری فال ویل کی تایاک زبان سے آ مخضرت ملط کی شان میں گتا خاند جملے برمسلمان کے ول میں چھرے کی طرح الر تھے۔موجودہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیری فال ویل نے دریدہ دی کا مظاہرہ کرنے ہوئے ایک موقع برآ مخضرت ملک فی ادر ان کے ضاک صحابہ کو وہشت گرد قرار دیا اور ان کے میروکاروں کے لیے بھی بھی جملے کہے۔ اس مروہ بیان نے دنیا بھر کے ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک زخم چھوڑ دیا ہے جے کوئی احتجاج اورکوئی انتقام نہیں بجر سکا۔ جہاں تک مسلمانوں كاتعلق ہے وہ حضرت مريم عليه السلام اور حضرت عيلى عليه السلام كا انتبائى اوب و احتر ام محوظ رکھتے ہیں اور ان کے متعلق کوئی خلاف اوب بات زبان سے نکالنا کفر بھیتے ہیں۔ عیسائی ونیا کا کوئی الل علم اور یادری کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جس میں کسی مسلمان نے عیمٹی علیہ السلام کی شان میں عساخی کی مو۔ اگر چہ ہم حصرت مسح کی الوہیت کے قائل نہیں ہیں مگر ان کی نبوت پر عارا ویبا بی ایمان ب جيها حفرت محميظ كى نبوت بر-لبذا مارے عيسائى بھائيوں كوہم سے يہ شكايت كرنے كا مجى موقع نبیں ملا ہے کہ ہم ان کے انبیاء کی یا ان کی کتب مقدسہ کی توجین کرتے ہیں بخلاف اس کے مسلمانوں کوآئے روز یدرنج پنچا رہا ہے اور صدیوں کی بدول آزاری اسلامی اور عیسائی براور ہوں کے درمیان تعلق کی خرابی کا ایک اہم سبب ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ جری فال ویل کے بیان کے فورآ بعد بی امریکہ جس مقیم الکوں مسلمانوں نے اس مکروہ بان کے خلاف پرائن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امریکہ کی بدی اسلای سخطیں CNA اور 18NA نے خطوط اور ای میل کے ذریعے صدریش کی توجہ اس توجین آمیز بیان کی

طرف دلائی اور مطالبہ کیا کہ جیری فال ویل مسلمانوں سے معافی ماتھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جیری فال ویل کا تعلق آس انتہا پند غربی گروپ سے ہے جنہوں نے اسرائیل کے بننے پر مشائیاں تقییم کی تھیں اور جب حال ہی جیں اسرائیل کی طرف سے جنین جی فلسطینیوں کا آل عام ہورہا تھا تو اس گروپ نے اس آل عام کی بھر پور تھا ہت کی تھی بلکہ ایک موقع پر جب صدر بش نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلائے تو اس موقع پر جیری فال ول کے انتہا پیندگروپ کی جانب سے صدر بش کے مطالبہ کیا یا تھا کہ وہ اسرائیل پر دیاؤ نہ ڈالیس۔ یہ وہ انتہا پند کروپ ہے جو مسلمانوں کی نسل شی کے حق بلک ایس ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جو آئ کل صدر بش کو عراق پر تملہ کرنے پر اکسا دہا ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جو مسلمانوں کی نسل شی کے حق بلک ان میں تعلق اور ہوں کے خواف فوی دیا تھا تو جسانی دیے میں سب سے زیادہ احتجاج اس کروپ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ آئ بھی سلمان رشدی کے سر پر اس خوس کون سے نبیل گرار سکتا۔ امریکہ جی اسلائی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ آئ بھی سلمان رشدی کے سر پر اس کو خط روانہ کیا اور انتیل کی ہے کہ وہ کوئی خبت قدم کے ساتھ بہت کی عیمانی تنظیموں کی جانب سے بھی جیری فال ویل کے اس کروہ بیان کی مخالف کی گئے۔ قدم کوئی جوئے ایسے بیانات دیے والوں کے خلاف اقد امات کریں تاکہ مسلمانوں اور عیمائیوں کے درمیان اختلافی فاصلہ بڑھے نہ یائے۔

# پروفیسرشیم اختر

## جیری فال ویل کی ہرزہ سرائی!

عیسائی بیشت فرقے کے پادری چری فال ویل نے امریکی ٹیلی واژن می بی ایس کے ''ائی پروگرام میں رسول اللہ حضرت محملات کے بارے میں انتہائی گتافانہ کلمات اوا کیے جس سے کرہ ارض پر بنے والے ایک ارب سے زاکد سلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے۔ اس گتاخ متعصب گورے پادری نے سروار انبیا \* نی آخر الزمال اللہ کا بیوع میں ''معزت عیسیٰ علیہ السلام'' (جنہیں عیسائی خداوند کریم کا حقیق بیٹا کہتے ہیں جو کفر کے متراوف ہے) اور موئی علیہ السلام سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سلم اور غیر سلم مصفین کی تصانیف پڑھنے کے بعد اس نتیج پر پنچا ہوں کہ بیغیر اسلام ایک تھی رہ بی کہا کہ میں سلم اور غیر سلم مصفین کی تصانیف پڑھنے کے بعد اس نتیج پر پنچا ہوں کہ بیغیر اسلام ایک تھی دور کوئی نے محب کی مثال قائم کی جبکہ میں سے اور کی تی بی ایس ایس ایس میں میں میں میں میں ایک ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس میں میں کی ایس ایس ایس طبح کے اندر کا تعصب باہر آ گیا اور ان کے آ کین میں دی گئی نہیں آ زادی کی قلی کمل جاتی میں ایس سے امریکہ کے سے۔

امریکہ برطانیہ اور بورپ میں آزادی تقریر کے نام پر شتم رسول کی روایت کوئی ٹی نہیں ہے۔
یہ برسوں پرانی ہے اور بار بارکھل کر سامنے آجاتی ہے۔ یاو رہے کہ جن ونوں شیطان رشدی امام فینی کے
فقے کے بعد کی چوہے کی طرح بل میں محسا رہتا تھا تو برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں نے خاتی حکومت
کو مجبود کر دیا کہ وہ اس فقے سے برات کا اظہار کرئے ورنہ بور پی براوری سے اس کے تعلقات معمول
پرنہیں آسکتے۔ چنا نچے صدر خاتی کی کمزور اور مغرب نواز حکومت نے صلبی صیبونی ٹولے کے آگے کھنے
ئیک دئے۔

معربی عیسائی ممالک کا اصرار تھا کہ سلمان رشدی کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے اور اسے اس کے استعال کا پورا بورا موقع فراہم کیا جاتا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رشدی اور تمام شاتمین رسول

#### 309

کو ہمارے نبی کے خلاف ہرزہ سرائی کا مجر پور موقع فراہم کیا جائے گا اور مسلمانوں کورواداری کے نام پر بیسب وشتم سننا پڑے گا۔ بیآ زادی تقریر کا ایک انو کھا نصور ہے۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ آزادی اظہار کے خیال کے معنی بیز میں ہیں کہ جو جے جاہے گالی دے دیے اس کے سدباب کے لیے مہذب دنیا میں واضح تو انین موجود ہیں۔

امریکہ کے ایک بچ جسٹس ہولس نے آزادی تقریر کے تصوری وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں جین کہ کوئی شخص ناظرین سے بحرے ہوئے تھیٹر بال میں ''آگ آگ' کا شور میا کر'' بھکدڑ کرا دے''۔ای طرح ہتک عزت اور کردار کشی کے انسداد کے لیے سخت قوانین رائج بین جن کا نفاذ کیا جاتا ہے۔اگر امریکہ میں کوئی مخض لوگوں کو تشدد کے لیے اکساتا ہے یا آئیس اشتعال دلاتا

ہے یا نفرت پھیلاتا ہے تو بہتعزیری جرم ہے۔

خود برمغیر میں تعزیرات ہند میں تقریر وتحریر میں کی غرب کے دیرووں کے جذبات مجرور کرنے پر سزا دی جاتی ہے لیکن تہذیب کی طمبردار مغربی دنیا میں رائج قانون ایک فرقے کے فرد کو ایک ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا حق دیتا ہے لیکن اس کے خلاف فطری روشل کو دہشت گردی اور قابل تعزیر جرم قرار دیتا ہے۔ یہی منطق ہے اور کون سا فلفہ ہے؟ چنانچہ امریکہ اسلای تعلقات کی تنظیم کے ترجمان ابراہیم ہو پرنے کی فی ایس کے متدرجہ بالا پروگرام کو افاظ کی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر خاص طور سے اعتراض کیا کہ شاتم رسول فال ویل عیسائی اتحاد کے کوشن سے وافعین میں دوبارہ خطاب کرے گا اور اس کے ساتھ ایوان نمائندگان کی اکثر تی جماعت کا چیف وہپ چاہ کہ ایک اندروس سے ساست دان بھی اظہار خیال کریں گے۔

(ۋان 6 اكتوبر 2002ء)

اس سے ایک بات روز روش کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ پادری چری فال ول اکیالنہیں ہے بلکداس کے ساتھ ایوان نمائندگان کی اکثریتی جماعت بھی ہے۔ امریکہ میں بمیشہ سلببی عناصر کا غلب رہا ہے اور جن دنوں وہ اشتراکیت کے خلاف مقدس جنگ لا رہے تھے تو امریکہ میں فد بہ کا بڑا جہ چا تھا۔ انہوں نے تیل کے ذخائر سے مالا مال خلبی رجواڑوں کو اس مقدس اتحاد میں شامل کر لیا تھا جو افغانستان میں روی انواج کی موجودگی تک قائم رہا اور جونمی سوویت یونمین فکست و ریخت کا شکار ہوا تو صلببی صیبونی ٹولے کو مسلمانوں کی ضرورت ہاتی نہیں رہی۔ چنانچہ اس کے بعد سے اسلام نے اشتراکیت کی جگہ لے لی اور جس طرح سرو جنگ کے دنوں میں امریکی ہی آئی اے چن چن کون کرآ زاد خیال شہریوں کو بھی سامر کی ہی آئی اے چن جن کرآ زاد خیال شہریوں کو بھی کرتی تھی بیامال کرنے ہیں کہ سام کی میں دیا ہو ہواساں کر رہی ہے۔ چنانچہ ان کی من حیث القوم عزت قس پامال کرنے ہی کے لیے اس بستی کو ہدف بنایا جوتمام مسلمانان عالم کے ایمان کا محور ہے یعنی رسول الفسلاق ۔

کینے کو تو ہم بھی مند میں زبان رکھتے ہیں گر جواباً بھی حضرت بیوع مسے علیہ السلام اور حضرت مریم کے نقدس پر آئے نہیں آنے دیں کے مگر ساتھ ہی ہم اس جالل پادری کو بتا دینا جا جے ہیں

310

کہ پیوع سے نے صرف پیٹیل کہا کہ اگر کوئی ان کے آیک گال پڑی ٹر مارے تو وہ مارنے والے کے آگے اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیں بلکہ انہوں نے آیک موقع پر بی بھی ارشاد فرمایا تھا کہ '' میں ہوار لے کر آیا ہول'۔ انہوں نے آپ بیرووں سے کہا کہ '' آپ لباس کے بدلے توار خرید لؤ'۔ اب اگر ہم ان کے آخری دو اقوال کو سیاق وسیاق سے نکال کر ٹیلی واٹون پر بیہ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ حضرت یسوع سے خوٹی سفاک 'شمشیر زن اور دہشت گرد سے کیونکہ انہوں نے آپ عقیدت مندوں کولباس پر تلوار کو ترجی دیے میاک کی ہدایت کی تھی تو کیا ہے ججے ہوگا؟ پادری فال ویل نے حضرت موی علیہ السلام کو بھی یسوع مسیح کی طرح ابنا کا پر چارک کہا ہے جبکہ حضرت مولی کا عصا بذات خود آلہ تشدد ہے اور فرعون کے فاتے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ یہ ہماری کوتا ہی بلکہ جہل ہوگا کہ ہم ان چنیبروں کے بارے بیں ہرزہ سرائی کریں۔ اس کے برعس یہ ہماری کوتا ہی بیل جہل ہوگا کہ ہم ان چنیبروں کے بارے بیل ہردی ہمارا انجان ہے کہ ہم نبیوں بیل تفریق نہیں کرتے جبکہ عیسائی اور یہودی ہمارے رسول اس کے برعس یہ ہمارا انجان ہے کہ ہم نبیوں بیل تقریق نہیں کرتے جبکہ عیسائی اور یہودی ہمارے درسول کوئیس مائے 'کاسے بلکہ وال دین پر دشام تراثی کرتے ہیں۔

0-0-0

311

#### سيف الله خالد

## بے شرمی بے میتی اور ڈھٹائی

بے شرعی بے حیائی بے میٹی اور منافقت کی کوئی آخری حدثیں ہوتی۔اس سے زیادہ سفلہ

پن گھٹیا بین وجی بسماعر کی بے شری و هنائی اور بے غیرتی کیا ہوگی کہ امر کی صدر بش کا قربی یہودی

نوازعیمائی رہنما زبان طعن وراز کرتا ہے اور وامن مصطفی پر کچڑ اچھالنے کی ناپاک جمارت کا مرتکب ہوتا

ہے۔ایک ایسے معاشرے کا فرد جہاں ولدیت تک معلوم نہیں ہوتی۔ ایک گندے بدیودار اور گھٹیا اوصاف سے موسوم معاشرے کا فرد اپنی وم سے چھیٹے اڑاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس نی کا کردار داغدار کرنے

کی جو رحمت للحالمیں جیں۔ جن کی رحمت اپنوں تک نہیں بلکہ برگانوں بربھی سابیکن ہے۔ جہاں سے مجت کی جو رحمت للحالمین اور ہوتی دستیاب ہوئی۔

الفت اس اور بیار کے سوتے بھونے جیں۔ جس در سے دنیا کو آختی سکون اور روشی دستیاب ہوئی۔

امریکہ کے بدکردار اور غلیظ معاشرہ کا ایک سرکردہ بلکہ سرغنہ افعتا ہے اور اس سرایا رحمت کے کردار کو دہشت کردی سے فسلک کرنے کی ہی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے۔

افسوس مد افسوس! پورے عالم میں سمیلے ہوئے ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگئے۔ نہ کوئی وہ بولا جس کا رزق اسلام کے نام سے وابسۃ ہے۔ نہ کوئی وہ بولا جس کا رزق اسلام کے دام سے وابسۃ ہے۔ نہ کوئی وہ بولا جس کا افتدار نی کے نام پر استوار ہے۔ اسلام کے وائی ہونے کے دو بدار جیب ہیں کہ جیسے پھے ہوا بی نہیں۔ عشق مصطفیٰ ہیں کے نعرہ باز مہر بلب ہیں۔ کسی کی رگ فیرت نہیں پوڑئ کسی کے جوش ایمانی نے زور نہیں مارا کوئی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ کوئی نہیں بورے عالم اسلام میں جو اس گماشۃ کا عامبہ کر سے۔ تلم نوٹ گئے زبانیں گگ ہوگئی فیوٹ کے نام پر مساجد کے منہر و محراب پر قابض کلوق تک سب جی کے بیٹھے ہیں۔ سب کے کان بند ہیں گھنے والے منقار زیر پر ہیں کہ آرڈینس کی لائمی نہ چل جا ہے۔ رہے ''قابدین' تو آئیس اس وقت آلیش کے سوا ہوش تی کس بات کا۔ یہ تو پاکستان ہے۔ یا خدا! شرق و غرب عرب و جم کہیں بھی کوئی مرد صالح ایسانہیں جو آٹھے اور اس لیسن کو یہ تو پاکستان ہے۔ یاخدا! شرق و غرب عرب و جم کہیں بھی کوئی مرد صالح ایسانہیں جو آٹھے اور اس لیسن کو گئی والے۔

امریکہ کا بدکردار بی جس کی تحوقتی اور پنج مسلمانوں کے لید سے لتھڑ ہوئے ہیں ہر ہی کے وزیر نے اسے بٹلر کہا اور کی کہا کین امریکیوں نے اسے معقدت پر مجدد کر دیا۔ کیا آج کا مسلمان واقعی را کھ کا ڈھر بن چکا؟ کیا آج کے مسلمانوں کو اپنے آقا ومولا ہے آتی بھی عقیدت نہیں جس کا اظہار روئے زمین کے برے شیطان کے چیلوں نے کیا۔ کیا آج ایک بھی ایسا مرد قاند رئیں جس کی دگ جیت جا گے اور وہ نمی رحمت کی تو ہین پر اٹھ کھڑا ہو؟ کیا آج معاشرہ میں کوئی امیر شریعت بخاری نہیں جو راجیال کے مقائل میدان میں نظے۔ اگر ایسا ہے خدانخواست ایسا ہے تو چھراے اللہ تو قیامت با کیل نہیں کر دیتا؟ اے اللہ اس کا نئات کو زیر وزیر کیوں نہیں کر دیتا؟ اے مولا تو ہم سے زند گیاں چین کیل نہیں لیتا؟ اے اللہ اس کا نئات کو زیر وزیر کیوں نہیں دے دیتا کہ ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے سرگردنوں پر قائم ہوں اور نمی کی تو ہین کی جائے۔ اسلام کے نام پر ملفتیں قام رہیں اور نمی گر چھرائے ویا کے بید پر موجود ہیں اور نمی کو بیتام کیا جائے۔ ونیا کے جمالا جائے۔ جہاد کے نام پر صد با افواج دھرتی کے سید پر موجود ہیں اور نمی کو بیتام کیا جائے۔ ونیا کے خزانے مسلمانوں کے امران سے بھرے پر سے بوں اور آ منہ کے لال کوگائی دی جائے؟

یزدلی اور بے حس افتیار کرنے والوا یاد رکھو میرا رب سب یکھ برداشت کر ہے گا مگر اپنے طبیع کی اور بے حس افتیار کرنے والوا یاد رکھو میرا رب سب یکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی نہ بولا تو قیامت آئے گی سب پکھ فتا کے کھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر تم اس لیے چپ ہوکہ بنیاد پرست قرار نہ وے دیتے جاؤ تو یاد رکھو فاموثی کے باوجود مارے جاؤ گے۔

یاد رکھو! امریکی شہیں بے غیرت بنانا جاستے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو دہشت گرد کہا تم خاموش رہے۔ انہوں نے قرآن کو دہشت گردوں کی بائل کہاتم چربھی نہ بولے۔ اب بھی چپ ہوکیا اس کے بعد بھی کچھ بھا ہے؟

نی رحمت کی شفاعت کی آس کے سوا تمہارے پاس ہے بی کیا؟ اس ایک محبت کے سوا تمہارے دامن میں رکھائی کیا ہے؟

اگرتم نے نی کی عرت پر حملی پی برداشت کرنیا تو یادر کھنا تمہاری بین بیٹیوں کو گھروں سے
کھیٹا جائے گا اور تم چپ رہنے پر مجبور رہو گے اور یاد رکھونی کی تو بین پر آ واز اٹھانا کی حکران کی
مولوی یا کی جرنیل ہی کی ذمہ داری نہیں۔ اگر چپ رہو گے تو امام کھیے سے لی کر دورکھت کے امام تک
جرنیل سے سابی تک قائدین سے لے کرکارکوں تک خواص سے عوام تک سب مجرم ہوں گے۔ چھر
رب کا عذاب نازل ہوگا اورکوئی بچانے والانہیں ہوگا۔

#### عثمان ولى الله

## توبين رسالت

مرصغیر میں انگریز کے دور حکومت میں ایک بد بخت شاتم رسول راجپال نے دیگیلا رسول (نعوذ باللہ) کے نام سے ایک کتاب کعی جے غیرت مند ناموس رسالت پر مرشنے والے نوجوان غازی علم دین شہید نے جہنم واصل کر کے اپنے انجام کو کانچا دیا۔

چدر سال قبل سلمان رشدی Satanic Verses شیطانی آیات (نعوذ بالقد) کے نام سے کتاب لکھ کر آپ مالی شیال میں گئا میں کا مرکب ہوا۔ 1994ء میں بگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین نے بھی اسلام کے بارے میں ٹازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بگلہ دیش کی آیک مقامی عدالت نے اس کی عدم موجودگی میں اسے ایک سال قید کی مزا سائی ہے۔ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی دونوں عی واجب القتل ہیں۔ لہذا یہ اللہ کی کاڑسے فی تہیں سکتے۔

آپ اللہ کی شان میں گتافی کے بارے میں تازہ ترین جمارت امریکی پادری جری فال ویل نے کی ہے۔ شاتم رسول نے امریکی ٹیلی وژن CBS کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں مسلم اور غیر مسلم مصنفین کی تصانیف پڑھنے کے بعد اس نتیج پر پنجا ہوں کہ پنجبر اسلام ایک تشدد پنداور جنگرہ مخض تھے۔ اس نے کہا کہ یبوع مسح اور موٹی نے مجت کی مثال قائم کی جبکہ میرے خیال میں محد ایک وہشت گرو تھے۔ (نقل کفر کفر نباشد)

چیری فال ویل کی اس متاخانہ جہارت کے جواب میں دنیا مجر میں اس کے خلاف شدید روعمل ظاہر کیا حمیا۔ ونیا مجر میں مسلمانوں میں شدید تم کاغم وضعہ پایا جاتا ہے۔ معارت میں اس مسلے پر ہندومسلم فسادات میں 8 افراد ہلاک ہو محتے رحمیری مسلمانوں نے بھی زبردست مظاہرے کیے۔ انہوں نے اور ناگ بلوامہ اور سوپور میں امریکہ مخالف جلسے اور دیلیاں نکالیں۔ ملایکیا کے وزیراعظم ناسمنر مہاتیر محد اور ایران کے وزیر خارجہ کمال حرازی نے امریکی پادری کے اس بیان کی شدید ندمت ن۔ مسلمانوں کے شدید رقمل سے خوفزدہ ہوکر جیری فال دیل نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کے دل آزاری اور تو بین کرنا نہیں تھا۔ اس لیے میں مسلمانوں سے معافی مانگا ہوں۔ عالم کفر کا یہ وطیرہ اور طرز عمل ہی بن گیا ہے کہ وہ جب جا بتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازیا با تنمی کرکے ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی آ پ ملک کی شان میں گستا خانہ با تیمی کرکے اور کبھی ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم کو دہشت گردی پیدا کرنے والی کتاب قرار دے کرا پی اسلام سے اور کبھی تا ہے۔

شاتم رسول امریکی پادری کو امریکه کی دہشت گردی نظر نہیں آتی جس نے ہیروشیما اور ناگر نہیں آتی جس نے ہیروشیما اور ناگاسا کی پر 9 ہزار پویڈ وزنی ایٹم بم گرا کراپٹی بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا۔ جس نے معصوم اور بے گناہ افغانیوں پر 11 متبر کا بہانہ بنا کر انتہائی مہلک اور ممنوعہ ہتھیار مثلاً The mobaric اور Asphxiating بم برسائے۔ ان کے علاوہ ویتنام پر فاسفور اک کلسٹر اور 15 ہزار پویڈ وزنی ڈیزی کٹر بم گرائے۔ اس طرح معصوم افغانیوں کے خون سے ہولی کھیل گئی۔

میرے نی مکرم اللہ کو دہشت گرد کہنے والا ذرا دور نبوت میں ہونے والے غزوات وسرایا پر نظر ڈالے۔ آپ آل خزوات وسرایا پر نظر ڈالے۔ آپ آل خوات و سرایا میں تقریباً 300 مسلمان بی شہید ہوئے جبکہ کفار تقریباً 500 کے قریب جہنم واصل ہوئے۔ اس کے بیکس جنگ عظیم اول میں تقریباً 1 کروڑ انسان تھم اجل سے۔ میں تقریباً 1 کروڑ انسان ہلاک ہوئے اور جنگ عظیم دوم میں تقریباً 4 کروڑ انسان تھم اجل سے۔ امریکہ خود لاکھوں معصوم جایا تیوں ویت ہامیوں اور افغانیوں کا قائل ہے۔

عالم كفرى بير كتافانہ جمارتيں كوئى نئ نييں ہيں۔ اسلام ك آفاذ سے بى يبود و نصارى اور مشركين نے الي جمارتيں شروع كر دى تھيں۔ ہم اس كا اندازہ قرآن عيم سے لگا كئے ہيں۔ اللہ نے مسلمانوں كو لفظ د اعنا كے كہنے سے منع كر ديا۔ عربی زبان میں راعنا كے معنى ہمارا خيال كرنے كے ہيں مسلمانوں كو لفظ د اعنا كے كہنے سے منع كر ديا۔ عربی زبان میں راعنا كے معنى ہمارا خيال كرنے كے ہيں يبودى يعنى بات بجھ ميں نہ آئے تو سامع اس لفظ كو استعال كرتے ہتے۔ اس طرح آپ ملك كى شان ميں اپنائى كى شان ميں كتائى كركے اپنے جذب عنادكوللى ديے تھے۔ وہ راعنا كى بجائے راعينا يعنى اے جرواہے يا راعنا يعنى احراق كي العنا يعنى احراق كي الدركها كرتم أنظون الى كرتے ہے۔ اللہ تھے۔ اللہ تعالى كرنے سے اللہ تعلى الدركها كرتم أنظون كو استعال كرنے سے بى منع كر ديا اوركها كرتم أنظون كے استعال كرنے سے بى منع كر ديا اوركها كرتم أنظون كے اللہ كالى كرو۔

اسلام کی حقانیت سے خوفردہ ہوکر عالم کفر ایک جسارتیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے شاتم رسول کا انجام اچھانہیں ہوا کرتا۔ یبی اللہ کا فیصلہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الله و وعظیم ستی ہیں جنہیں غیر متعصب غیر مسلموں نے بھی زبردست خراج محسین پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرانس کا وکیشر نیولین بوتایات

#### 315

ال انداز من آپ کوخراج محسین پیش کرتا ہے:

دوم میلانی درامل سردار عظیم تھے۔ انہوں نے اہل عرب کو دری انحاد دیا اور ان
کے باہمی تنازعات اور جھڑے نے کے۔ تعوری مدت میں آپ میلانی کی است
نے نصف دنیا فتح کر لی۔ پندرہ سال کے عرصے میں لوگوں کی بڑی تعداد بتوں
اور جعوفے دیوتا کال کی پرسش سے تائب ہوگئی اور مٹی کے بت اور دیویاں مٹی
میں ملا دیں۔ جیرت انگیز کارنامہ محض محصلی کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے
میں ملا دیں۔ جیرت انگیز کارنامہ محض محصلی کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے
میں انجام پایا۔ اور وہ بھی صرف پندرہ سال کی قبل مدت میں جبکہ معرت
موتی اور معرت عینی پندرہ سوسال کی مدت میں بھی اپنی امتوں کوسید سے راستے
برلانے میں کامیاب نہ ہوئے'۔

جارج برنارة شاكبتا ب:

"ازمن وطی میں عیسائی راہوں نے جہالت وتعسب کی وجہ سے فرہب اسلام کی بیٹی ہمیا کک تعدید چش فرہب اسلام کی بیٹی ہمیا کک بیٹری ہمیا کک تعدید چش کی ہے۔ بات بیٹی ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے معلقات اور اسلام کے خلاف با قاعدہ تحریک چلائی۔ انہوں نے محملات کو استحالفظوں میں یاد نہیں کیا۔ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے اور اس تیجے پر بہنچا ہوں کہ محملات ایک عظیم اور سیح معنوں میں انسانیت کے اور اس دہندہ ہیں ۔

جارج سٹیفن س کہتا ہے:

"ا بنی قوم کے لیے محمد اللہ کی ذات بوے احسانات کی موجب سی۔ انہوں نے مختلف قبلوں کی مجد ایک اللہ مختلف دیوتاؤں اور آقاؤں کی مجد ایک اللہ بر ایمان کی تعلیم دی اور بری بری معیوب اور فیج رسوم بخ و بن سے اکھاڑ بھینکیس۔ جوں جوں اسلام اپنے قدم عرب کی سرز بین سے باہر دکھتا گیا کی وحثی تو بین جوں جوں اسلام اپنے قدم عرب کی سرز بین سے باہر دکھتا گیا کی وحثی قویں جنہیں اس نے اپنی آغوش بیں لیا' اسلام کی وارث بنتی جلی کئیں۔ اسلام نوع انسانی کے لیے برکات کا موجب تاریکی سے نور اور شیطان سے اللہ کی طرف مراجعت کا باعث ہے'۔

اپی تحریر کا اختتام مائیل ہارٹ کے اس بیان سے کرتا ہوں۔ مائیل ہارٹ نے غیر مسلم سکالرز کی ایک بنری فیم کے ساتھ طویل تحقیق کرتے ہوئے جو کتاب لکھی اور ترتیب دی لینی ''سوعظیم آ دی'' ان میں پہلانمبر محمد علیہ کے دیا۔ اس سے بے صاب لوگوں نے کہا تھا کہ بیر تیب بدل دو۔ مگر اس

316

نے جواب ما:

"آپ ان سے برتر کوئی شخصیت فابت کردیں تو وہ ترتیب بدل دےگا"۔
آپ کی شان اقدس کی عظمت کے بارے میں ایک ہندہ شاعر چگن ناتھ آزاد کو بھی کہنا پڑا۔
سلام اس ذات اقدس پر سلام اس فخر دوراں پر
ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکال پر
سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا
رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریوں کا



### عتیق مدیقی

## منافقت امریکیوں کے لیے آزار بن جائے گ!

کسی امریکی پادری کی جانب سے دعزت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گتائی ہو پاکسی متعصب عیسائی فلم ساز کی جانب سے آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے قابل اعتراض فلم بنانا اور اس کی نمائش کرنا۔ سکرٹس بیڈھیٹس اور جونوں کے تلوں پرقرآن کریم کی آیات اور اسم اللی کی چمپائی ہو یا اُسامہ بن لادن کے علاج کے جرم میں ڈاکٹر عامر عزیز کی ایف بی آئی کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفآری بیامریکیوں بور بیول عیسائیوں بہود یوں کے ایسے گھناؤ نے جرائم ہیں جن پر کسی میں غیرت مندمسلمان اور قومی فیرت کے حال پاکستانی کی جانب سے شدید روگل کا سامنے آنا عین فطری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو ان کی غیرت ایمائی اور قومی حمیت کے حوالے سے فٹکوک وشبہات بیدا ہو کئی اور مسلم دھنی میں کانوں کانوں ڈو ب یہ منافق اے گناہ تھی ہے کہ نہیں بھتے۔ بوکٹ اور نور انہا پرتی اور انہا پرتی قرار دیتے ہیں۔ دہشت گردی اور انسان دھنی گردانتے ہیں اور خود بی مری اور خود بی مری دور بیار جاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ امریکیوں عیسائیوں یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کے ذہی جذبات سے جو کھیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔۔۔۔۔۔ اس کی بھی کوئی سزا امریکیوں کے نزدیک ہے اور ہوئی جانے یا نہیں۔۔۔۔ اس کی بھی کوئی سزا امریکیوں کے نزدیک ہے اور ہوئی جانے یا نہیں۔۔۔۔ اور کھانات اوا کرتا ہے اس کی علیہ وسلم کی شان میں گتا خانہ کلمات اوا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبادکہ پر تو بین آ میز فلمیں بنائی اور دکھائی جوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے کوں پر قرآئی آیات اور اسم اللی کی چھپائی ہوتی ہوتی ہوتی کیا یہ لوگ اس دو کی سے اس میں ہوتے جس کا اظہارا سے دی اور نہیں جذبات کی تو بین پر مسلمانوں کی طرف سے بینی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اگر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ اور یقیق ہوتے ہیں۔۔۔۔ آو پھر جانتے ہو جھتے اس کی حذبات انگیف کر کے آئیس ردگل پر جمعے الکی حرکوں کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات انگیف کر کے آئیس ردگل پر جمجور کریں اور بعد ازاں اس کو جواز بنا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلے صادر کریں۔ اقتصادی و معاشی گھراؤ

کریں پابندیاں لگائی اور ان پر فرقی چڑھائیاں کریں۔ کیا کیڑوں اور جوتوں پر چھاپنے کے لیے قرآنی ایا تیات اور اسم مبارک کے سوا دنیا میں کچھ باتی نہیں رہ کیا ۔۔۔ کیا فلمیں بنانے کے لیے دیگر موضوعات ختم ہو گئے ہیں۔۔۔ اور انجم کسی مسلم عالم نے کسی یبودی عیسائی ذہبی شخصیت کے حوالے سے ایسی کوئی بات کی۔۔۔۔ کوئی تحریف کسی مسلم عالم نے کسی یبودی میسائی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور بندو آئے دن کرتے رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر بنایا جائے کہ اصل بحرم شرارت کرنے والے کو قرار ویا جانا جا ہے یا شرارت پر دوعل ظاہر کرنے والے کو۔۔۔۔!

دوسری جانب ڈاکٹر عامر عزیز کی گرفتاری کا خالفتا انسانی معاملہ ہے۔ انسان ہی نہیں ا جانوروں اور در شدوں تک کے حقوق کے خودساختہ چیم کوں کا ایک طرف تو یہ حال ہے کہ مہذب دنیا سے

بہت دور افریقتہ کے گئے خوفاک جنگلوں اور بیتے ریخزاروں میں بینے والے وحتی انسانوں بی پھیلے وہائی

امراض کا علاج کرنے ہزاروں میل کا دشوار گزار سفر طے کر کے جا چینچے ہیں ..... اور طرح طرح کے

امراض میں جٹلا لوگوں کا علاج اپنی جانوں اور صحت کی پروانہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے

امراض میں جٹلا لوگوں کا علاج اپنی جانوں اور صحت کی پروانہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے

کرانسانیت کی اس خدمت کی آڑ میں ان کا اصل مقصود عیسائیت کی تبلیخ ہوتا ہے۔ تاریک جنگلوں سے

جانوروں اور ورندوں کو اور سمندروں سے بحری گلوقات کو پکڑ پکڑ کرلاتے ان کے طرح طرح کے نمیٹ

کرتے اور علاج معالج کے بعد والی جنگلوں اور سمندروں میں چھوڑ آتے ہیں ..... اور اپنے اس رویے

کو وہ '' حیوان دوئی'' پر محمول کرتے ہیں ..... ان کی یہ بات مان کی جائی اگر ان کا رویہ اپنے ہی جیسے

روا رکھا ہے۔ جانوروں سے ان کا جو حسن سلوک ہے اسے ان کے ذاتی شوتی اور ذر اید اطمینان کے ساتھ

کوئی اور نام نہیں ویا جاسکیا۔

اور اس کی سب سے بدی اور تازہ مثال ڈاکٹر عامر عزیز کی گرفتاری کی ہے جن کا جرم صرف اور مرف یہ بتایا عمیا ہے کہ انہوں نے زخمی طالبان اور عرب مجاہدین کا علاج کیا تھا۔

یہ امریکی عیدائی خودتو عیدائیت کی تبلغ کی آٹی بی تاریک براعظم میں علاج معالیے کرنے نکل جائیں ، جانوروں ، درندول اور سمندری محلوق کے علاج کا شوق پورا کرتے پھریں اور ایک سلمان معالج کو ایک سلمان یا چندایے سلمانوں کے علاج کا فریغدادا کرنے پر جو امریکیوں کے لیے ناپندیدہ بین اسے قابل کردن زدنی قرار دیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے ۔۔۔۔۔ یہ دوغلا پن یہ منافقت جاری رہی تو امریکیوں کو اینے ملک بی نہیں دنیا کے کسی مقام پر بھی سکون میسرنہیں آ سکے گا۔ یہ بات امریکی جغادری جنتی جذہ بحد لیں بہتر ہوگا ۔۔۔۔

عيدالله

## عيسائي تغليمي ادارون كالمروه كردار

کرا چی پریس کلب کے سامنے دنیا بحر کے مظلوم مسلمانوں پرمظالم اور عیسائی یا در یوں کی جانب ہے تو بین دسالت کے ارتکاب کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شریک بینٹ پیٹر کس سکول کے طلبہ کے خلاف سکول انتظامیہ نے کار دوائی کرتے ہوئے انہیں سزا کے طور پر ایک ہفتے کے لیے کلاسوں میں حاضری سے منع کر دیا جس پرشی ناظم نے نوٹس لیتے ہوئے سکول انتظامیہ ہے رپورٹ طلب کی ہے۔ بیشٹ پیٹر کس سکول کی انتظامیہ کا بیا تقدام پاکستان میں عیسائی تعلیمی اواروں کے مروہ کردار کی ایک جس سند پیٹر کس سکول کی انتظامیہ کا بیا تعلیمی اواروں کے مروہ کردار کی ایک والے مظالم کے خلاف احتجاج میں شریک ہونے والے طلبہ کو غیر تعلیمی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں سکول سے نکالا گیا ہے۔ حالانکہ بھی تعلیمی اوارے تو بین رسالت کے قوانین کے خلاف این جی الزام میں نہ صرف حصہ لیتے ہیں بلکہ مسلمان بچوں کو بھی ورغلا کر ان احتجاجی تحر بیا جاتا ہے اور مسلمان بچوں کیا جاتا ہے اور مسلمان بچوں میں شامل نہیں ہیں؟ کیا رواداری کی تعلیم مرف مسلمانوں کے لیے ہے؟

## عيسائي بإدري كي توبين آميز جسارت!

سالکوث کے ایک یادری ولیم سے نے حال ہی میں ایک ہفلٹ نما اشتہار شائع کیا ہے جس كاعنوان بي دمسلمانو! جواب دو "- اس حد درجه اشتعال الكيز اورتوجين آميز بمغلث ميس تغيير اسلام حضرت محمقطی کے شان اقدس میں بے حد ناز یبا کلمات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو بلا استثناد ، جارے بھی زیادہ ذلیل' قرار دیا میا ہے۔ اس پیفلٹ میں چندمسلمان علاء کی کتابوں سے بعض جملے سیاق وسباق سے ہٹا کرنقل کیے گئے جی اور انہیں گتا فانہ جسارتوں کی تائید میں چیش کیا حمیا ہے۔ بعلت میں من جملہ و مگر التا خانہ کلمات کے لکھا کہا ہے ( نقل کفر کفر نباشد ) "مسلمانو! جب تمبارے نی مرکرمٹی میں ال محظ جب تمبارے نی کے جاہے ے کھنہیں ہوتا جب تمہارے نی کاعلم بچوں اور پاگلوں جیسا ہے (نعوذ بالله) تو ہم تنہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہارے عینی کا کلمہ پڑھو کیونکہ تمہارے مسلمانوں کے قرآن سے ثابت ہے کہ ہارے نی حفرت عیسیٰ علیدالسلام آسانوں پر زندہ موجود ہیں ادر ہمارے میسی مسلح اندھوں کو بیمائی بخشیے' کوڑھیوں کو تندری بخشیے' مردول کو زندہ کرتے تھے اور ہارے نی عینی سے نے اپنی مال کی کود میں اینے نی ہونے اور کتاب مطنے کا بتایا اور اٹی مال کی باک وامنی کا اعلان فرمایا اور مارے نی عینی مسے ہر بوشیدہ بات کاعلم رکھتے تھے'۔ "اس كية والمسلمانو! مارس في عيل من كاكلم يرموجوزنده بالفتيار اورعلم والي بيں۔ ورندمردوب اختيار بعلم ني پرتمهارا ايمان رڪھنا بيسود ہے اورتم کافر ہی رہو گے۔ (استغفراللہ)....مملمان چھوٹا ہو یا بڑا رب کے نزدیک پہار ہے بھی زیادہ ذلیل ہے'۔ (بداشتہار ماہامہ''المذاہب'' کےمئی 2001ء ك شاره من شائع مواب جي ايك مسلمان خاتون في مجوايا تها)\_

#### 321

راقم الحروف كے علم كے مطابق اس شرائكيزى اور انتبا درجہ كى ول آزارى پر بنى اشتبار كے متعلق نہ توكس معروف توى روزنا مے بيس اب تك كوئى خبر شائع ہوئى ہے نہ بى سيالكوث يا قريبى علاقوں كے مسلمانوں كى جانب سے اس تو بين رسالت پر بنى اقدام كى خدمت بيس كوئى بيان شائع ہوا ہے۔ گستاخ پادرى وليم سے كخلاف ''تو بين رسالت' كے قانون كے تحت مقدمہ كے اعداج كا معاملہ تو بعيد از قياس ہے كوئكہ اس صورت بيل اين جى اوز نے طوفان بدتميزى ضرور كمر اكيا ہوتا!!

اسلام دخمن این جی اوز آئے دن واویلا کرتی رہتی جی کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پالی کی جارہی ہے۔ اقلیتوں کے معقوق کی پالی کی جارہی ہے۔ اقلیتوں پر مبینظم وستم کی بڑی الم انگیز رپورٹیس تیار کر کے امریکہ ادر پورپ ججوائی جاتی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ ایمنٹی انٹر پیشل اور دیگر بورٹی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے عومت پاکستان پر مسلسل تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔

پاکتان میں متعصب قادیانی عیسائی اور سکولر دانشور اقلیتوں کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں بہال زندہ رہنے کا حق تک میسر نہیں ہے۔ یہودی لاہوں کے تخواہ دارید ' وانشور' مسلسل پاکتان اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ وہ اقلیتوں کو ان کے مذہبی حقوق نہیں دیتے۔ یہ شراقگیز پر اپلیگنڈہ کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کو نہتو ان کے عقیدے کے مطابق مذہبی رسومات کی ادائیگی کی اجازت دیتی ہے نہ بی انہیں اپنے عبادت فانوں میں آزادانہ عبادت کے حقوق میسر ہیں۔

انسانی حقوق کمیش پاکستان کی تمام سالاند رپورٹوں اور اس اوارے کے ماہاند پہید حق "جہد حق "بیت میں تاویائی اور عیسائی اقلیت پرظم وستم کی مبالغہ آ میز رپورٹیں شلسل کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ عیسائیوں کی زیر اوارت نظنے والے رسالوں" شاواب"" "کام کن"" "المکافف" وغیرہ میں عیسائی اقلیت کی زبوں حالی کے من گھڑت واقعات شائع کر کے عیسائی اقلیت کو احتجاج پر اُبھارا جاتا ہے۔ پچھ عرصہ کے روزنامہ" پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کول نصیر کی اوارت میں الگ سے ایک ہفتہ وار ایڈیشن جہپ رہا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے بھی بھی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں عیسائی اقلیت کا نظم بندگر دیا گیا ہے۔ انہیں کی حمق ق حاصل نہیں ہیں۔

قار کین کرام! ذرا پادری ولیم می کے فدکورہ بالا اشتہار کے لب و کیج اور گستاخانہ کلمات کا موازنہ این بی اوز کی رپورٹوں سے کیجئے۔ اس بات کو قابت کرنے کے لیے کسی استدلال کے طوبار کی مفرورت نہیں ہے کہ این بی اوز کی رپورٹیس پاکستان کے خلاف پراپیگنڈہ کے سوا کی خینیں ہیں۔ جس ملک کا ایک معمولی پادری مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے تغییر کے خلاف اس قدر آزادانہ اور ب باکانہ زبان درازی میں کسی فتم کا خوف محسوس نہ کرتا ہو اس اقلیت کوا پنے غرب کے مطابق عبادات سے آخر کے تکرروکا جاسکتا ہے۔

کام کررہا ہے ہم میشن نے پیٹر بین افراسیاب فتک سے دریافت کرنے ہیں: 1- کیا ولیم مسیح پاوری کی طرف سے جاری **کردہ ندگورہ بالا اشتہار کروڑوں** مسلمانوں کی دل

آ زاری پرمنی نمیں ہے؟ - کما اس اشتیار سرکرہ وں مسلمانوں سم**انیانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں** کہ

2- کیا اس اشتبار ہے کروڑوں مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کیا سکا؟

3- اگریدانسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتو کیا انسانی حقوق کیشن نے اس کے خلاف احتجاج کی اساقی حقوق کی خدمت کریں گے؟ کیا ہے کا اس کروہ فعل کی خدمت کریں گے؟

4- اگر ولیم می پاوری کے تو بین آمیز اشتہار پر اس کے خلاف قانون تو بین رسالت کے تحت مقدمہ درج کرایا جائے تو کیا اس بر کسی تھم کے احتراض کی مخبائش ہو یک ہے؟

ہے۔ کیا پاکتان کی اقلیق کو ای کا ہے۔ حرور کی جائے ہے کہ وہ سلم اکثریت کے خلاف اس حرح کی اشتعال آگیز کارروائی کی جہارت کرتی گھریں؟

رں ن بھن ہیرہ رووں ن بھارت میں مربی. 6- کیا انسانی حقوق کمیشن صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کس اہلیت کے حقوق کی یامالی کا خدشہ ہو کیا مسلمانوں کے انسانی حق**ق کی حقاعت اور دکال**ت اس کمیشن کے وائرہ

پائی ہ مدتہ ہو ایا سمانوں سے اساق سون ف صحت اور دو می ان من سے واردہ کارے باہر ہے؟ 7- اگر کمیشن کے وائرہ کار میں مسلمانوں کے حقوق شال جیس میں آو اس کمیشن کا نام اقلیتی حقوق کے کمیشن کیوں نہیں رکھا جاتا؟

اگر کسی مسلمان کی طرف سے عیسا نیوں کومسلمان بنانے کے لیے اس طرح کے اشتہار کے -8 ذريع دعوت دى جاتى توكيا انسانى حقوق كميشن اس طرح سكوت القياركرتا؟ قار کین کرام! ہم ابھی سے پیشین کوئی کرتے ہیں کہ این جی اوز اور انسانی حقوق کمیشن کے محققین اس واقعہ کی د تحقیق، فرمانے کے بعد اس کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر والیس مے اور پادری صاحب کے''اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ'' کے لیے اپنا بھرپور تعاون چیش کریں گے۔ بعض افراد یہ که کر ولیم میح یادری کا دفاع کر کتے ہیں کہ اس نے یہ گتا خانہ کلمات بعض مسلمان علاء کی کتابوں نے قتل کیے ہیں۔ وہ بیروچنے کی زصت برگز موارانہیں کریں مے کہ یہ اقتباسات سیاق وسباق کے بغیر نقل کیے مملے ہیں اور یہ کدان علماء پر بیصر بھا بہتان تراثی ہے کدانہوں نے بیدالفاظ استعال کیے ہیں۔مثلاً اشتہار میں مولانا اشرف علی تفانوی کا نام گرامی بھی لکھا گیا ہے مگر ان کی سمی تصنیف کا کوئی حوالہ نہیں دیا عمیا۔مولانا تھانوی کی تصانیف ان کے عقائد اور حب رسول کے متعلق معمولی ساعلم رکھتے والافخض ولیم یاوری کی ان سے منسوب اس طرح کی کسی بھی بات کوجھوٹ اور افتر ا پردازی بی قرار دے گا۔ اس طرح " تقویة الا يمان " سے بھي ايك آدھ جملہ جونقل كيا عميا ہے مصنف كے چيش نظراس کا وہ منہوم ہرگز نہیں تھا جو افتر اپر داز پاوری نے سمجھا ہے یا دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علم غیب کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف علاء کی جانب سے قرآن وحدیث کی روشن میں مختلف تعبیرات پیش کی گئی ہیں۔موحد علا کا ایک گروہ علم غیب کو اللہ تعالی سے ہی مخصوص قرار دیتا ہے اس میں کسی مخلوق کی شراکت کو وہ شرک قرار دیتا ہے جبکہ پاکستان کے علا بالخصوص بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے حضور اکرم اللہ کی ذات میں علم غیب کے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں مگر وہ بیعقیدہ بھی رکھتے بیں کہ نی اکرم کو بیلم اللہ تعالی کی طرف سے بی دیا گیا تھا۔ ان کا ابنانہیں تھا۔ کو یاحقیق عالم غیب اللہ تعالى على ب- اس موضوع ير" تقوية الايمان" من مفصل بحث التي به عيسالي يادري كاعلى درجداس قدرنیں ہے کہوہ ان دقتی بحول کو سجھ پاتا' البتہ اپ حبث باطن کے اظہار کے لیے اس نے ایک آ دھ جملہ یا چند الفاظ عبارت سے الگ كر كے اسب واميات دعوىٰ كى تائىد يس پيش كر ويتے ہيں۔ یادری ولیم سے نے جومنطق استدلال عقلیات جیسی علمی صلاحیتوں سے بے بہرہ لگتا ہے ا بنتین چند الفاظ افل کر کے بیابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حفرت عیسی علیه السلام "مر پوشیدہ بات کا علم رکھتے تھے مرمسلمانوں کے پیغبر کے پاس ہر پوشیدہ بات کا علم نہیں تھا" بہیں معلوم اس کوتاہ فکر نے حصرت عیسی علیه السلام کی حیات طیب کا بغور مطالعہ کیا بھی ہے یانہیں۔ آگر وہ ان کی سیرت رے متعلق واجبى علم بھى ركھتا تو سەلغود وي كېمى ندكرتا۔ اسے اتنا بھى معلوم نبيس ہے كدا كر حصرت عيسىٰ عليه السلام "بر بات كا پوشيده علم ركھتے" تو أليس يبود يول كى اپنے خلاف سازش كا بروتت علم موجاتا۔ أليس تو آخر وقت

تك معلوم نداقا كديبودى انبيل معلوب كرف كے ناياك عزائم بھى ركھتے بيل!! سالکوث کا یاکتانی عیمائوں کے لیے وہی مقام ہے جو چناب مر (ربوہ) کا قادیانیوں کے

لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ربوہ کا سیالکوٹ سے گہراتعلق ہے۔ جموثی نبوت کے داعی مرزا قادیا فیا کی اتھان سیالکوٹ شہر سے ہوئی تھی۔ وہ 1864ء سے لے کر 1868ء تک سیالکوٹ کے ڈیٹی کمشنر آفری میں بطور کلرک ملازمت کرتا رہا تھا۔ یہیں سب سے پہلے اس کی ملاقات عیسائی یاور یوں سے ہوئی تھی۔ الکوت شروع بی سے عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا ہے۔ بیالا مورسے بھی براعیسائی مرکز: ر ہا ہے۔ صلع سیالکوٹ میں عیسائیوں اور قادیانیول کی اچھی خاصی تعداد اب بھی موجود ہے جو آئے روز فتند ہر یا کرتی رہتی ہے۔

گوجرانوالہ اور سالکوٹ کے ورمیان ایک پٹ ہے جہاں عیسائی مشنری '' تاکستان' کے نام ے اپی سنیٹ قائم کرنا جا ہے ہیں۔ کی صحافیوں نے اپنے کالموں میں عیسائیوں کے اس خفید ناپاک منصوبے کی نشاندہی کی ہے۔''تاک'' بائبل میں مقدس انگور کو کہتے ہیں' تاکستان کا نام ای حوالہ ہے ہے۔ بیعلاقہ عیسائی مشزیوں کی سرگرمیوں کا گڑھ ہے جہاں وہ سادہ لوح مسلمانوں کوعیسائی بنانے کا ہر فریب انگیز حربه استعال کر رہے ہیں جہاں تر قی اور مادی سہولیات کا لاچ دے کرغریب دیہا تیوں کو ان کے دین سے منحرف کر رہے ہیں۔ راقم الحروف کو ایک می الیس نی آ فیسر نے بتایا' چوشلع سیالکوٹ کے جار سال ڈیٹی کمشنررہے ہیں کدایک دفعہ عیسائیوں کا ایک گروہ ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے درخواست پیش کی كه أنبيس ضلع سيالكوث كے فلال فلال كاؤل ميں "ترقياتى" كام كرنے كى اجازت دى جائے۔ وہ كہتے ہيں کہ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ البتہ ایجنسیوں کو حکم دیا کہ ان کی سرگرمیوں کو نگاہ میں رکھیں۔

ا بجنسیوں نے جور بورث وی اس کے مطابق عیسائی مشنر بوں کا طریقد کارید ہے کہ پہلے وہ

ایک خاص گاؤں منتخب کرتے ہیں۔شروع کے مرحلے میں اس گاؤں کی صفائی کرتے ہیں اور تالیوں کو پخند بناتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کچھ عرمہ بعد اس گاؤں میں ہیلتھ ڈینسری قائم كرك وبال ك باشندول كا مفت علاج كرنا شروع كردية جير- كيم بفتول بعد وبال سكول قائم

كرتے ہيں۔ وہال كے غريب والدين كے بجول كى مفت تعليم كے ساتھ ساتھ ان كے لباس اور خوراك وغیرہ کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اس دوران خفیہ غیرمحسون طریقے سے لوگوں کوعیسائیت کی طرف ماکل

کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی! ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمیں آپ کا س قدر خیال ہے۔ ہم آپ کی بدامداد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے فد بہب کا ہمیں علم ہے۔

ڈ سنری کے ذریعے شعبرہ بازی کی جاتی ہے۔ پہلے دن آنے والے مریضوں کو بوللوں میں پانی بھر کر دیا جاتا ہے یا ایک دوائی دی جاتی ہے جس کا الثا اثر پڑتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دوائی استعال کرتے ہوئے بار بار اپنے نبی محمد کا فیکر بھی ضرور کریں۔ دو تین دن کے بعد جب وہ مریض

واپس آتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ مرض بدستور باقی ہے یا حزید بڑھ گیا ہے تو انہیں دوائی بدل کر دی جاتی ہے اور انہیں بدایت کی جاتی ہے کہ دوائی کے ساتھ عینی علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ پچھ

دنوں بعد وہ ساوہ لوح آ کر بتاتے ہیں کہ اس طرح دوائی استعال کرنے سے وہ ٹھیک ہوگئے ہیں تو

عیمائی پاوری انہیں کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نام میں اس قدر برکت ہے تو ان کا مذہب اختیار کرنے میں کس قدر فائدہ ہوگا۔ اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیس۔ بہرحال جب 20 کے قریب لوگ عیمائی بن جاتے ہیں تو اس بستی میں چرچ قائم کر دیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کی ول آزاری پر بنی سیالکوٹ میں عیسائی پادری کی جانب سے بیر پہلی واردات نہیں ہے۔ ایک مکروہ سرگرمیاں تسلس سے سامنے آئی رہتی ہیں۔ آج سے چند ماہ قبل سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں چند اوباش عیسائی نو جوانوں نے ایک مسلمان لڑک کو اغوا کیا' اس کومسلسل ایک ہفتہ تک'ریپ' کا نشانہ بناتے رہے۔ اخبارات میں اس کے متعلق خبر شائع ہوئی تو ہم نے اخباری تراشہ عاصمہ جہائگیر کو اس ورخواست کے ساتھ ادسال کیا کہ انسانی حقوق کیفٹن اس مظلوم مسلمان لڑکی کے حقوق کے لیے جد وجہد کرے اور اس واقعہ کی خبر اپنے رسالہ' جہدت' میں شائع کرے' مگر اس پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ جد وجہد کرے اور اس واقعہ کی خبر اپنے رسالہ' جہدت' میں شائع کرے' مگر اس پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ ریپ شدہ مسلمان لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے!!

تعزیرات پاکتان کی رُو ہے کوئی ایب الریخ شاکع کرنا تھیں جرم ہے جس میں کسی قتم کا فرقہ وارانہ مواد پایا جاتا ہو یا اور اس ہے کوئی فرقے کے دل آزاری ہوتی ہو۔ 295 - ی کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ حکومت آئے دن قابل اعتراض مواد کی اشاعت پر مقدے درج کرتی رہتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول پادری میچ کی طرف سے تو بین رسالت پر بنی فدکورہ بالا اشتہار حکومت پنجاب کے نوٹس میں نہیں ہے؟ اگر ایبا ہے تو تسلیم کر لینا چاہے کہ حکومت اس وقت کارروائی کر بیا آوری میں غفلت سے کام لے رہی ہیں۔ کیا بیضروری ہے کہ حکومت اس وقت کارروائی کر بیا آوری میں غفلت سے کام لے رہی ہیں۔ کیا بیضروری ہے کہ حکومت اس وقت کارروائی کر بیب اوگ احتجاج کرتے ہوئے سرٹوں پر نکل آئیں یا کسی گستاخ رسول کو خود بی سزا دے دیں۔ بیب لوگ احتجاج کرتے ہوئے سرٹوں پر نکل آئیں یا کسی گستاخ رسول کو خود بی اور اس طرح کے بیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو اپنے ضلع میں قانون کی عملداری کے ذمہ دار ہیں اور اس طرح کے قابل اعتراض مواد کو فوری ضبط کرتا ہمی ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ اب تک اس واقعہ سے بخبر ہیں؟ کیا وہ ان نظار کر دہے ہیں کہ اس گستاخانہ جسارت پر مشتعل ہو کر مسلمانوں کا کوئی گروہ ان کے دفتر کے ساخ احتجاجی مظاہرہ کرنے تو وہ کوئی قدم اضائیں گے ۔ ۔۔!!

۔ اگر حکومت بوجوہ ایک گتاخ رسول پادری کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے ہیں اگر حکومت بوجوہ ایک گتاخ رسول پادری کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے ہیں؟ کسی شم کے تاہل کا شکار ہو تو بیا گلوٹ میں موجود ویلی جماعتوں کے راہنما بے عملی کا شکار کیوں ہیں؟ انہوں نے اب تک تو بین رسالت کے اس واقع کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ درخواست گزار خاتون نے اپ خط میں لکھ ہے کہ اس استہار سے کافی لوگ متاثر ہو کر گمراہ ہورہ ہیں۔ کیا علائے وین اپنی جاموتی سے تماشد ویکھتے رہیں ہے؟ کیا سیالکوٹ میں میسائی پادر یوں کی تو بین رسالت پر بین ڈلیل حرکتیں یونمی جاری رہیں گی .....؟ حکومت اور مسلمانوں کے لیے مقام فکر ہے!!

### اداریه مفت روزه "ختم نبوت" کراچی

### "مقابله حسن" اورتوبین رسالت کا ارتکاب

امسال جس برے پیانے پر اور منظم انداز میں دنیا بحر میں تو ہین رسالت کے واقعات کا ارتکاب ہورہا ہے اس سے اس شبہ کو تقویت کمتی ہے کہ ان واقعات کا ارتکاب کی سوپے سمجھے منصوب کے تحت ہورہا ہے جس کا مقصد اسلام کی تفکیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پائے جانے والے فدہی جنریا میں نواز آپ کی ذات سے مسلمانوں کو دُور کرنا ہے۔ نا بجریا میں تو ہین رسالت کا حالیہ واقعہ '' متابلہ کوسن' کے موقع پر رونما ہوا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق '' وِس دُے' نامی ایک اخبار نے می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جو انتہائی ہے ہودہ اور تو بین آ میز الفاظ ایک اخبار نے می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جو انتہائی ہے ہودہ اور تو بین آ میز الفاظ شائع کے بیں انہیں پڑھ کر ایک مسلمان کا تو وجود ہی لرز جاتا ہے' چہ جا بھی آئیں یہاں تحریر کیا جائے۔ ان الفاظ کی اشاعت کے بعد نا یجیریا میں جو روغمل سامنے آیا 'اخبارات میں شائع ہونے والی اس کی تفصیلات طاحظہ فرہ کیں:

تا نیچریا بیں حدیث عالم کے مقابلے اور نبی آخر الزمان کی شان بیں گتافی کے خلاف برترین فربی فساوات کھوٹ بڑے ہیں۔ اس دوران 105 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخی ہوئے ہیں۔ تفسیلات کے مطابق نا نیچریا کے شہر کادونہ بین تین روز سے جاری پرتشدد مظاہروں نے جعہ کے روز شدت افتیار کر لی۔ سینکڑوں مسلمان نوجواں نماز جعہ کے بعد سرکوں پرنکل آئے اور مس ورلڈ مقابلے کے انعقاد اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی کرنے والے اخبار کے ظاف نعرے لگائے۔ کادونہ شہر کی آدمی آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ مظاہرے کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں میں جمزییں شروئ موکئیں۔ نوجوانوں نے کئی جے چول مسجدون گھروں اور عیارتوں کو آباک لگا دی اور لوٹ مار کی۔ مظاہری نے نائر جلا کر شہر کی مزکیس بند کر دیں۔ شدید فسادات سے خوفزدہ ہوکرسینکڑوں افراد نے پولیس بیرکوں ہیں بناہ نے لی ہے۔

شمر کی ملیون اور مرکون برمسلمانون اورعیسائون میس از انی جاری ہے۔ عالمی ریڈ کرا**س نے تعمدیق کی ہے کہ فسادات میں** مرنے والے 105 افراد کی شاخت كر لى كى ب- 2 سوے ذائد ذي بيں۔ مزيد بلاكتوں كا خطرہ ب- حكام نے كادوندي 24 كمن كاكرفع نافذكرديا ب- واضح رب كدنا يجيريا كعلاء ف مقابلة حسن كو فحاتى كا فروغ قرار ديت بوئ حكومت سے اس پر پابندى عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم حکومت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ادھرمس ورلڈ مقالبے کے خطمین کا کہنا ہے کدان کا نا یُجیریا کے فسادات سے کوئی تعلق نہیں۔ مقابلہ کوٹ شیدول کے مطابق متعقد ہوگا۔ اے ایف بی کے مطابق تا تجیریا کے دارانکومت ابوجا سمیت دیگر شہوں میں بھی صورت حال کشیدہ ہے جہاں مسلمانوں کے مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس اور فوج کی بھاری نفری اہم جگہوں پرتھینات ہے۔ حکام نے مسافر بسوں اور گاڑیوں کی تلاثی کے دوران کی افراد ے بھاری اسلحہ برآ مدکر لیا ہے۔ بیٹی شاہدین کے مطابق ابوجا کی مرکزی جامع مجد کے قریب ماروں سے دھوال اُسمتا دکھائی دے رہا ہے۔ اے ایف بی کے مطاب**ق نائیجریا کے دارانکومت''ابوجا'' میں نماز جعہ کے بعد جلوس نکالنے والے** مسلمانوں نے بولیس والوں بر حملے کیے اور مرکزی مجد کے سامنے بولیس کی دو **گاڑیاں جلا ڈالیس جبکہ شمر کے ایک** اور علاقے میں درجنوں عام گاڑیاں نذر آتش کر دی منس بولیس نے مظاہرین کومنتشر کرنے کے لیے آنویس استعال کی اور درجتوں افراد کو گرفار کرلیا۔ عنی شاہدین کے مطابق پولیس نے مظاہرین بر گولیاں بھی چلائیں۔ (روز نامہ''خبریں'' کراچی 23 نومبر 2002ء)

شان رسالت میں گستاخی تا ئیجیریا میں احتجاج دوسرے دن بھی جاری 200 افراد ہلاک

لاگوں اور کا دونہ میں احتجابی مظاہروں اور جھڑ پوں میں 600 سے زائد افراد زخی ا کا دونہ میں کرفیو تافذ کر دیا گیا۔ متعدد ممارتوں اور گرجا گھر دن کو نذر آتش کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جھڑ پیں۔

لاگوس (ریڈیو رپورٹ) تا یجیریا کے دارانکومت لاگوس اور شائی شہر کادونہ بیل شان رسالت میں گستانی اور انگلے او ہونے والے حسینہ عالم کے مقابلے کے خلاف ہونے والے سینہ عالم کے مقابلے کے خلاف ہونے والوں کی تعداد 200 سے زائد ہوگئی ہواور شہر کادونہ میں فوری طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ریڈ کراس والوں کا کہتا ہے کہ ہنگاموں میں 600 سے زائد افراد زخی

ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نو جوانوں نے شہر کے مضافات میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ کیا' ٹائر جلائے اور متعدد عمارتوں اور گرجا گھروں کو نذر آ تش کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جمڑیں ہوئیں۔ بی بی سی مطابق کا دونہ میں گزشتہ دوسال سے امن وامان کی صورت مال انتہائی خراب ہے اور پورا شہر مسلمان اور عیسائی آبادی میں بٹا ہوا ہے۔ دو مال قبل بھی وہاں شدید فسادات ہوئے تھے جن میں دو ہزاد سے زائد افراد ہائے ہوگئے بھے۔ (روز نامہ جگٹ کراچی 2002 میں 2002ء)

### مقابله حسن ضرور ہونا چاہیے.....صعدر نا ئیجیریا

لاگوس (اے الف فی) نا یجیریا کے صدر اولوسکن اوبا بچو نے کہا ہے کہ مقابلہ مسن کے متفلید دار سمجیں۔
حسن کے منتظمین خود کو نا یجیریا میں ہونے والے فسادات کا ذمہ دار سمجیں۔
منتظمین کو چاہیے کہ وہ مقابلے کے شرکاء کو تحفظ دیں اور محبت سے پیش آئیں۔
بیر مقابلہ ضرور ہونا چاہیے۔ نا یجیرین صدر نے کہا کہ ''دِیں ڈے' اخبار کا مضمون کسی اور موقع پر بھی چھپتا تو ایسی بی صورت حال پیش آئی۔ (روز نامہ'' خبریں' کراچی 2002ء)

اس حوالے سے ہمارا تھرہ وہی ہے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ترجمان نے اپنے جاری کروہ ایک بیان ہیں اس واقعہ پر تھرہ کرتے ہوئے کیا۔ ترجمان کے مطابق نبی اکرم سلی الله علیہ وہلم کی ذات کو مقابلہ حس بیل حصہ لینے والی اظافی باختہ خوا تھیں سے مہم کرنا برترین تو بین رسالت ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے فہ بی جذبات کو مقتعل کرنا ہے۔ نبی اکرم سلی الله علیہ وہلم کی شان ہیں گتائی کو معاف کرنا کی انسان کے بس کی بات نہیں کیونکہ یہ حقق العباد کا معالمہ ہے۔ اس لیے جب تک صاحب معافی کرنا کی الله علیہ وہلم کی بات نہیں کر سکنا۔ بی وجہ معاف نہیں کر سکنا۔ بی وجہ کی معافی معافی الله علیہ وہلم کی الله علیہ وہلم کی زعم کی معافی کا تصور تھائیکن اب اس جرم کی معافی کا تصور تھائیکن اب اس جرم کی معافی مکن نہیں۔ حقوق انسانی کا شور ٹپانے والے نبی اکرم سلی الله علیہ وہلم کی شان میں گتائی کرتے ہوئے واقعات قائل انسانی حقوق کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ ونیا بھر میں توجین رسالت کے بوضے ہوئے واقعات قائل انسانی حقوق کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ ونیا بھر میں توجین رسالت کے بوضے ہوئے واقعات قائل کرئے کرئے کی کوشش ہے۔ نا بچیریا میں مقابلہ حسن کی متعلی فضاوات کا دروازہ کھول کر راہ فرار افتیار انسانی سے بہانے نبی اکرم صلی الله علیہ وہلم کی تو جین کرنا وہانی کی کوشش ہوتا ہے کہان کی نظر میں انسانی جانوں کی خورت ہے جس کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ مقابلہ حسن کے خوامین نے دوسرافراد کی بلاکت پر افسوس تک ظاہر نہیں کیا جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں انسانی جانوں کی خدمت کی جائے کم ہے۔ مقابلہ حس کی جو کہ کہ کی کوئکہ یہ برقتم کی صدود و

قیود نے آزاد ہوکر منعقد کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف فدہی بلکہ اظلاتی بنیادوں پر بھی ان کے انعقاد کا کوئی جواز نہیں ہوتا اور بی محض اظلاق ہا نتگی اور حیا سوزی کے فروغ کا ذریعہ کا بہت ہوتے ہیں اور معاشرے کو چنسی بیجان کی ست لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان واقعات کو ایک سوچی بھی سازش کا متیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پس پہت جوعناصر کار فرما ہیں عالمی سطح پر ان کی نتخ کئی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امر کی پاوری جیری فال ویل نے بھی تو ہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا جس کے خلاف بوری دنیا ہیں شدید احتجاج ہوا تھا اور اب پھر تو ہین رسالت کے اس نے واقعہ کے خلاف شدید رعمانی جا ہیں اس میں بیاضافہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ تو ہین رسالت کے اس اس میں اس میں بیاضافہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ تو ہین رسالت کے ارتکاب پر معانی جا اور بوگیا ہوئے کہ یکم اس کا ارتکاب کیول شروع ہوگیا ہے اور بوگ سر باب کیا جائے ورنہ اگر مسلمان اپنے نبی صلی القد علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے بوگ و دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں تھہر سکے گی۔ اسلامی دنیا کے سر براہوں کو جا ہے کہ وہ مرک ری سطح پر احتجاج کر کے تو ہین رسالت کے واقعات کا نوٹس لیں۔



#### قاضى كاشف نياز

## مسلمان ناموسِ رسالت علیہ اور غیرت پر جان کیوں ویتے ہیں؟ نائجریا میں مقابلۂ حن کے تنازعہ کے پس مظر پر تحقیق تحریر

کر شتہ ماہ نائیجریا میں مقابد حسن کے انعقاد کے خلاف مسلمانوں نے زبردست احتجاج کی دنوں تک جاری مظاہروں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔ ہم اس بات پر متجب سے کہ ایک ایسے عالم میں جبہ پورے عالم اسلام پر گفر کی جابرانہ و ظالمانہ بیغار ہورہی ہے ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام کیا جا دہا ہے اور اس پر مشزاد ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ فرانس اور جاپان کے لاکھوں غیر مسلم نو امریکی ظلم کے خلاف پر جوش صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے کی بھی ملک میں کوئی جاندار روکل نہیں۔ بول گلتا ہے کہ ہم نے موت اور جابی کوا پی قسمت جمجھ کر قبول کر لیا ہوا ہے اور بی کافر کی جاندار دوکل نہیں اور جم بھی اپنے آپ کو بے زبان بھیز بکر یوں کی طرح ذرج ہونے کے لیے شروع کر دیتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو بے زبان بھیز بکر یوں کی طرح ذرج ہونے کے لیے مشروع کر دیتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو بے زبان بھیز بکر یوں کی طرح ذرج ہونے کے لیے مشاکا اور اس عوال کا فرخ خانہ مشاکا اور اس عوال کا فرخ خانہ میں ہے بکل کی می کوندیں اچا تک کہاں سے نیکنے مارا منظر ہے تو ایک کہاں سے نیکنے کارا منظر ہے تو ایک کہاں سے نیکنے کس مندانوں کو بیا کہ مسلمانوں کو بیا ہے کہاں ہے نیکنے کس مندانوں کو بیا کہ مسلمانوں کو بیا ہے ہوں دو بھی ایک ایک میں میں میں کو حدیث کا انجشن میر دیا کہ بوری دنیا میں ایک میں جس کا صدر بھی ایک عیمائی ہے۔ یہاں ہارے ایک کلمہ کوصدر کے سایہ صدارت میں اس ایک جہور بیتر اور ویا ملک بی امریکہ کی جمول میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے ایک دول کو نیا گیں۔ اس کو نکالا جا رہا ہے اور بورا ملک بی امریکہ کی جمول میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے آپ نکونکالا جا رہا ہی ہے اور بورا ملک بی امریکہ کی جمول میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے آپ کونکالا کونکالا جا ور بورا ملک بی امریکہ کی جمول میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے آپ کونکلا جا ور اور الملک بی امریکہ کی جمول میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے ایک کونک کی جور ہے کہ اس میں سے دو جو پ نے ایک کونکلا جو دو بو پ نے ایک کونکلا جو دو بو پ نے ایک کونکلا جو دو جو پ نے دیا گیا ہے کہ اس میں کی کونکلا کونک کونکلا کی کونکلا کونکلا کونکلا کونکلا کی میں کونکلا کونکلا کونکلا کی کونکلا ک

اور جے جاہے اٹھا لے۔ جتنے جاہے ایمل کانی اور بیسف رمزی ایسے کلمہ کومسا نہ کوا۔ یہ اس کانی اور جسے میں کس کے اور جو جاہے ان کے ساتھ سلوک کرے لیکن بیرسارے چودہ کروڑ مسلمان تک تک دیدم دم نہ کشیدم کے مصداق محض ایک تماشائی کے کردار تک محدود بین ان کی اکثریت دل سے ان پالیسیوں کے خلاف ہونے کے باوجود عمل کے میدان میں آنے کو تیار نہیں اور بورے عالم اسلام کی بھی مجموع طور پر بی صورت حال ہے تو چر ما یجیریا کے مسلمان محض مقابلہ حسن کے انعقاد براس قدر کیے بجڑک اشے؟ ماری مید جرت ابھی جاری متی کداس قضید کا عقیدہ آستہ آ ستہ وا ہوتا کیا۔ پہلے تو یہی معلوم ہوا کہ حض مقابلة حسن كے انعقاد كے خلاف مسلمانوں نے زيروست عمل كا اظهار كيا جس كے نتیج ميں سينكروں افراد مارے مکتے اور کی چرچ بھی نشانہ بے۔ بعد میں بیخبر بھی سامنے آئی کہ مسلمان دراصل توجن رسالت میالته کے خلاف مفتعل ہوئے تھے اور اس رعمل میں مقابلہ حسن کو بھی ایبا روندا گیا کہ وہ بالاخر لندن جا كرانعقاد يذير بوسكا\_معامله البحي بمي واضح نهيس موا تفا كه توبين رسالت فلطيعة ادر مقابله محسن كا آليس ميس كيا جوڑ ہے؟ تو بين رسالت علق كے خلاف روعمل كا نزلد آخر مقابلة حسن ير بى كيوں كرا؟ اخبارات اس بات کو واضح نہیں کر رہے تھے۔ بیمتی بالاخراس طرح سلجی کدایک دن انٹرنید پر بی بی ی کی سائٹ دیمی تو اس میں نائیجیریا کے ان فسادات کی نه صرف اصل وجه آشکار ہوئی بلکہ تو ہین رسالت مالک الله اور مقابلہ حسن کا سارا باہمی تعلق واضح ہو گیا۔ بی بی می کی اس سائٹ سے ان سارے فساوات کا پس منظریہ معلوم ہوا کہ تا یکچیریا کے غیرت مندمسلمان اینے ملک میں عالمی مقابلہ حسن کے انعقاد پر برافروختہ تو تتے بی اور اس سلسلے میں ان کا احتیاج بھی جاری تھا لین جلتی پر تیل کا کام ایک مقامی عیسائی اخبار دِس ڈے (This Day) میں ایک ملعونہ صحافی از ومہ ڈیٹیل (Isioma Daniel) کے اس تیمرے نے کیا جس میں مقابلہ حسن کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کو نہ صرف رد کیا گیا ادر اس کا تنسخر اڑایا گیا بلکہ اس پر زہر پلا تھرہ کرتے ہوئے زبان طعن ختی المرتبت نبی اکرم محد مصطفیٰ ملکاتیا کی ذات اقدس تک دراز ہوگی اور بدی گنتاخی بے باک اور بے شری سے بداخلاقی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ایک پیغیر کی روائے عزت يرالزامات كے جيئے أثراتے ہوئے لكھا كيا:

''اگر پینجبر اسلام ﷺ اِس مقابلے کو دیکھتے تو شاید وہ اس مقابلے میں شریک ہونے والی خواتین میں سے کسی ایک سے شادی کر لیتے''۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

(23-11-02-BBC urdu.com)

اب دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار منصفانہ ذہن رکھنے والا فخص یہ بتائے کہ کیا کس ندہب کی سب سے مقدس ترین شخصیت پر اس قدر غیر اخلاقی اور وہ بھی فرضی الزامات لگانے کے بعد اس ندہب کے ماننے والوں کے جذبات نہ بھڑ کئے کی امیدر کھی جاستی ہے؟ ماشا و کلا جرانی کی بات یہ ہے کہ نام نہاو مہذب عیسائی دنیا نے ایک بدکار سے بدکار اور کریٹ ترین کے لفتگ زانی چور اور ڈاکو کی جسک عزت کے قانون بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر کسی کی عزت محفوظ نہیں تو وہ ان ہستیوں کی شخصیت ہے جس

ے زیادہ صاف تھرا اور اُجلا و یا کیزہ کردار کوئی قیامت تک پیش نہیں کرسکتا۔ جہارے ہاں اکثریہ تمجھا جاتا ہے کہ عیسائی جہارے پیغیبر کی ذات پر جورکیک جملے کرتے ہیں تو سمین ہمیں تعمل

بیرسب کچھ نہ ہی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایبا ہر ندہب کے لوگ دوسرے ندہب کی اہم شخفیات کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ اس سلطے میں پہلی بات توبیہ ہے کہ انبیاء کرام کے معاطے میں سلمانوں کا معاطہ دوسرے اہل قداہب سے بالکل جدا ہے۔مسلمانوں کو تو اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ کی دوسرے اہلی قداہب کے معبودوں کو بھی گانی ندو کہ اس طرح وہ تہارے معبود کو برا محلا کہیں گئے۔

(الانعام: 108)

اس لیے مسلمان کسی بھی نہ ہب کے پیغبر کی کسی بھی نہ ہی تعصب بٹس آ کر تو ہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاں تو محد علیہ مبادیات ہیں شامل ہے جس کے بغیر وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتے۔

دوسری بات یہ کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی پوری تحلیل ننسی کر دی جائے اور اصل حقائق دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتے جائیں تا کہ بیمعلوم ہو جائے کہ

کیا عیمانی واقعی محض ندمی تعصب میں آ کر مسلمانوں کے پینمبر آخر الزمال الله کی گستاخی

كرتے بيں يا ان كے زويك كى يغيبركي عزت كى كوئى ايميت بى نبير،؟

اور آخر کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں کسی پیغیر کی تو بین کر دینا کوئی مسلد نہیں لیکن مسلمان تو بین رسالت ملک کو برواشت نہیں کر سکتے اور ناموس رسالت ملک اور غیرت پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔

عظیم ہستیوں پر بیا ہے اخلاق سوز الزامات ہیں کہ جنہیں حیاء بھی بیان کرنے ہے مانع ہے اور قلم بھی لرزاں ہو جاتا ہے یحض چند چیدہ چیدہ جھلکیاں اور حوالہ جات بطور ثبوت پیش کیے جائیں گے تا کہ معلوم ہو جائے کہ عیسائیوں کے ہاں کسی بھی پیغیر کا کوئی اخلاقی مقام نہیں ہوتا اور بس وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان تو ناموسِ رسالت علی پر جان دے دیتے ہیں اور تو بین رسالت علیہ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کیکن عیسائیوں کے ہاں نہ صرف محمد علطی کے بلکہ کسی بھی پیغیبر کی تو ہین کر دینا یا ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک عام عقلی بات ہے کہ جے اپنے مال باپ کے بارے میں خیال ہو کہ وہ بدکار اور کر پٹ بیں تو محلا ان کے لیے وہ بھی جان ٹارکرنے کا جذبہ کیے پیدا کرسکتا ہے؟ یہ جذبہ تو اس میں پیدا ہوتا ہے جواپنے ماں باپ کو بے داغ اور اعلیٰ کردار کا ما لک سمجھتا ہو۔ مال باپ تو چھرخونی رشتہ ہوتا ہے جن کے کئی قصور انسان نظر انداز کرسکتا ہے کیکن جن کے ساتھ صرف روحانی رشتہ ہوان کے بارے میں جب تک سوفیصد یقین نہ ہو کہ وہ اخلاقی برائیوں سے پاک ہیں انسان ان کے لیے جذبہ جان ناری پیدا کر بی نہیں سکا۔ عیسائیوں نے چونکہ اپنی نفس پری کے لیے بائبل میں تحریف کر کے انبیاء کا کردار حد درجہ منے کیا ہوا ہے اس لیے وہ ناموسِ رسالت علی کے تقاضے اور اس پر مسلمانوں کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں کتے۔ ذیل کے حوالہ بات سے نه صرف جارے اس دعوے کی تقدیق ہو جائے گی بلکہ بیجی معلوم ہوگا کہ عیسائیوں کا بیقدیم دعویٰ جھوٹا ہے کہ قرآن بائل سے ماخوذ ہے۔ اگر قرآن بائبل سے ماخوذ ہوتا تو وہ بائبل کے برعس تمام انہا، کو یہود ونصاریٰ کے ہر الزام سے بری کیے قرار دیتا۔ اس سے تو اُلٹا قرآن کے اس دعوے کی تعمدیق ہوتی ہے کہ بائل ایس کتاب جس میں پنجبروں پر ایسے فتیج اخلاقی الزامات موجود ہوں وہ ممل انہا ی نہیں ہو علی ۔ یقینا وہ قرآن کے وعوے کے مطابق انسانی تحریف کا شکار ہوئی ہے ورنہ اس میں انبیاء کرام کی ذات پر ابیا کیچر ندامچمالا حمیا ہوتا۔ ویسے عیسائیول نے برطانیہ اور کی دوسرے عیسائی ملکوں میں قانون تو ہیں مشیح علیہ السلام (Law of blasphemy) بھی بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی وہ دو ہرے تصادات کا شکار ہیں۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ دہ غیر عیسائیوں کوتو عیسیٰ کی تو بین پر قابلِ سزا سمجھنے ہیں لیکن خود نہ دوسرے مذاہب کے پیغیبروں کو بیہ مقام عزت دینے کے قائل ہیں اور نہ بی اپنے پیغیبر کی ایس ناموں کے قائل ہیں۔ ان باتوں کا بہلا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب قانون تو ہین مسج علیہ السلام (Law of blasphemy) كى طرح قانون توجين رسالت ملطيعة بنايا تو اس كوعيسا تيول في مجمی بھی سلیم ہیں کیا۔ وہ نہ صرف پغیبر اسلام محمد مصطفیٰ عظیمہ کی آئے دن تو بین جاری رکھے ہوئے ہیں بلکه امریکه برطانیه اور کی دوسرے عیسائی ملکوں کے ذریعے پاکستان پرید قانون منسوخ کرنے کے لیے وباؤ و اوا عام رہتا ہے۔ دوسری بات كا موت يدكميسائيول نے قانون تو بين مسح عليه السلام بنانے ك باوجووخود این پیغیر کی تو بین جاری رکھی ہوئی ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کمیسی علیہ السلام کا احترام كرنے كى صرف غير عيسائوں ير بابندى ہے۔خود عيسائيوں كواس كى كوئى پروائيس۔اس كا جوت بائل میں داخل کیے گئے وہ مندرجات میں جن میں تمام انبیاء سمیت خود عیسی علیہ السلام کی بھی تو بین کی گئی ان مندرجات کے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے ہم یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ مسلمان غیرت پر کیوں جان دیتے ہیں تو اس کا بھی مختصر جواب اتنا تی ہے کہ عیسا نیوں کی نام نہاد مہذب و نیا تو غیرت کے لفظ سے ہی نا آشنا ہے۔ جی ہاں آپ انگلش کی تمام و گشنریاں اٹھا کر دیکے لیں 'ہر لفظ کا ترجہ مل جائے گا لیکن غیرت کا کوئی متبادل لفظ نہیں طے گا ' محینی تان کر آج کل غیرت کی جگہ Honour کا لفظ لکھا جاتا ہے لیکن اہل اللغتہ و الزبان جائے ہیں کہ یہ غیرت کا متبادل ہرگز نہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو غیرت کے جذبے سے بی نا آشنا ہو وہ غیرت کے لیے کیا جان دے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو غیرت کے جذبے سے بی نا آشنا ہو وہ غیرت کے لیے کیا جان دے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو غیرت کے جذبے سے بی نا آشنا ہو وہ غیرت کے لیے کیا جان دے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو غیرت کے جذبے سے بی نا آشنا ہو وہ کی غیرت اور ناموں کے لیے دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو غیرت کی حقدی ترین شخصیات کی کوئی عزت نہ ہو وہ کسی غیرت اور ناموں کے لیے جان دیا کیا جانیں؟

اب آیے ول تھام کر وہ حوالہ جات بطور جُوت پڑھیں کہ عیسائیوں کی تحریف شدہ البای کتاب بائل میں انبیاء الی عظیم ہستیوں پر کیے کیے شرمناک الزامات لگائے گئے ہیں اور ہر نمی کی کس کس طرح تو ہین کی گئی ہے۔

آ دم وحواعلیها السلام کی تو ہین

قرآن میں آ دم علیہ السلام اور حوا کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر ان سے بھول ہوئی اور انہوں نے ایک ایسے درخت کا کھل کھا لیا جس کے کھانے کی ممانعت تھی ورزعدا ان دونوں کا ارادہ ہرگز اس درخت کا بھل کھانے کا نہ تھا۔ (بقرہ: 36 ' اعراف: 20 تا 21 ' طہ: 115 ) تا ہم دونوں نے اپنی اس لغزش کی اللہ سے معافی مائی۔ اللہ نے ان کونوازا۔ ان پر مہریانی سے توبہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ (طہ: 122-121)

قرآن سے بیسی معلوم ہوتا ہے کہ درخت کا پھل کھانے کی لفزش ہمارے ہاں باپ آ دم وحوا علیہا السلام دونوں سے ہوئی تھی لیکن بائبل کے مطابق بیفلطی حواسے ہوئی۔ انہوں نے شیطان نہیں بلکہ علیہا السلام دونوں سے ہوئی تھی لیکن بائبل کے مطابق بیفلطی حواسے ہوئی۔ انہوں نے شیطان نہیں بلکہ عالیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ نگے ہیں۔ فداوند کے پوچھنے پر آ دمی نے اپنی بیوی (عورت) کو تصوروار تفہرایا اور عورت نے سانپ کو قصور وارتفہرایا۔ فداوند کی طرف سے سانپ کو پیٹ کے بل ریگئے اور سرکے گئے مزا ملی عورت کو در دِ زہ کے ساتھ بچہ جننے اور اپنے شوہرکی محکوم بن کر رہنے کی سزا ملی جبکہ آ دم علیہ السلام کو کہا گیا کہ

"ز مین تیرے سب سے لعنتی ہوئی۔ تو اب مشقت کے ساتھ اپنی عمر بحراس کی پیداوار کھیت کی سبزی اور اپنے مند کے پیننے کی روٹی کھائے گا"۔ (پیدائش باب

335

نمبر 3)

قارئین کرام! یہ ہے بائبل میں ہمارے سب کے مال باپ آ دم وحواعلیما السلام کی عزت و سکریم کا انداز کہ پہلے تو حوا کوساری لغزش کا ذمہ دار تھمرایا گیا اور اس کی سزا بھی قیامت تک کی تمام عورتوں کو در دِزہ اور شوہر کی تحکومیت کی صورت میں بتائی گئی اور پھر آ دم علیہ السلام کوتو بین آ میز الفاظ کے ساتھ نوازا گیا کہ ' زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی'۔ (معاذ اللہ)

علاوہ ازیں بابل میں بیہی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آ دم اور حواعلیما السلام نے ایک بار بھی اپنی اس نفزش کی معافی اپنی معافی اس نفزش کی معافی اس نے دب سے ما تکی ہواور آئیں القد تعالی کی طرف سے معافی مل گئی ہو بلکہ بابل نے کہا کہ وہ تو سزا کے طور پر زمین پر بھیجے گئے تھے۔ لیکن الجمدللہ قرآن میں اس سارے واقعے کے بیان میں کہیں بھی ایسا انداز نہیں ماتا کہ جن سے ہمارے سب کے مال باپ علیما السلام کی تو بین کا ادنی سا شائبہ بھی ماتا ہو۔ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پھی ہوا شیطان کے بہاوے میں آ کر دونوں سے ہوا۔ فازلھما العیطان میں جمع کا صیعہ ہے یعنی شیطان نے دونوں کو بہکایا تا ہم دونوں نے جب اللہ سے معافی ما تک کی تو اللہ نے ان کی لفزش معاف فرما دی اور پھر ان پر اپنی خوب مہر بانیاں کیں۔ اس کا ثبوت معافی ما تک کی تو تابی خوب مہر بانیاں کیں۔ اس کا ثبوت سے کہ اللہ نے آئیں معاف کیا بلکہ اللہ نے آئیں نہ تر سب سے تعنی ہوئی '۔ (معاذ اللہ ہم معاذ اللہ)

نوح عليه السلام كي توجين

نوح علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر الکھا ہوا موجود ہے کہ''نوح علیہ السلام شراب کے نشج میں اپنے ڈیرے پر ننگے ہوگئے'۔ (العیاذ باللہ) (پیدائش 20:9 تا21)

اس كا پس منظر بائبل ميں به بتايا كيا كہ جب زمين ظلم سے بحر كي تو خدائے زمين سميت تمام بشركو بلاك كرنے كا منصوبہ بنايا اور باقى سب ظالموں كوطوفان سے خرق كر ديا۔ جب زمين پر ہر جاندار في بلاك ہوئي تو چر اللہ تعالى نے (خفت منانے كے ليے) نوح عليه السلام اور سارى نسل انى فى عبد كيا كہ سب جاندار طوفان كے پائى سے پحر بھى بلاك ند بول گے۔ اپنے اس عبد كا نشان اپنى يادد بائى كے ليے مقرر كرتے ہوئے كہا كہ اپنى كمان كو بادل ميں ركھتا ہوں اور جب زمين پر بادل لاؤں گا تو ميرى كمان باول ميں (قوس قرح كى شكل ميں دھنك كے سات ركھوں سميت) وكھائى دے گى۔ (پيدائش 8:9 كمان باول ميں (قوس قرح كى شكل ميں دھنك كے سات ركھوں سميت) وكھائى دے گى۔ (پيدائش 20:9) اور اس كى سے (شراب) بى اور اس كى سے (شراب) بى اور اس نے بعد نوح عليہ السلام كاشتكارى كرنے تكے۔ انگوركا باغ لگايا اور اس كى سے (شراب) بى اور اس نے بعد نوح عليہ السلام كاشتكارى كرنے تكے۔ انگوركا باغ لگايا اور اس كى سے (شراب) بى اور اس نے قربے قربے بر بر بہتہ ہوگيا۔ (پيدائش 20:9 تا 27)

قار کین کرام! ایک تو اللہ کے ایک جلیل القدر پنجیری اس قدر تو بین کہ انہیں شرابی اور بے حیا ثابت کیا۔ پھرخود اللدرب العزت کو انسانوں کے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جس طرح انسان کوئی غلطی کر کے

#### 335

نمبر 3)

قارئین کرام! یہ ہے بائبل میں ہمارے سب کے مال باپ آ دم وحواعلیما السلام کی عزت و گارئین کرام! یہ ہے بائبل میں ہمارے سب کے مال باپ آ دم وحواعلیما السلام کی عزت و عمرت کے منام عورتوں کو دروزہ اور شوہر کی محکومیت کی صورت میں بتائی گئی اور پھرآ دم علیه السلام کوتو ہین آ میز الفاظ کے ساتھ نوازا عمیا کہ ''زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی''۔ (معاذ اللہ)

علاوہ ازیں بائل میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آ دم اور حواعلیما السلام نے ایک بار بھی اپنی اس نفرش کی معافی اپنی رہ بلکہ بائل نے کہا کہ وہ تو سزا کے طور پر زمین پر بھیج گئے تھے۔ لیکن الممدللہ قرآن میں اس سارے واقع کے بیان کمدللہ قرآن میں اس سارے واقع کے بیان میں کہیں بھی ایسا انداز نہیں ماتا کہ جن سے ہمارے سب کے بال باپ علیما السلام کی تو بین کا اونی سا شائر بھی ماتا ہو قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پھھ ہوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں سے ہوا۔ فازلھما الشیطان میں جمع کا صیغہ ہے یعنی شیطان نے دونوں کو بہکایا تاہم دونوں نے جب اللہ سے معافی ما تک کی تو اللہ نے ان کی لفزش معاف فرما دی اور پھر ان پر اپنی خوب مہر بانیاں کیں۔ اس کا جبوت معافی ما تک کی تو ایس کے مطابق نہیں معافی کی معافی کی معافی ما تک نہیں معاف کیا بلکہ اللہ نے انہیں بلطور مزایہ کہ کرزمین پر بھیجا کہ ''زمین جرے سب سے تعنق ہوئی''۔ (معاذ اللہ فم معاذ اللہ)

### نوح عليه السلام كى توجين

نوح علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر الکھا ہوا موجود ہے کہ''نوح علیہ السلام شراب کے نشے میں اپنے ڈیرے پر نگلے ہو گئے'۔ (العیاذ باللہ) (پیدائش 9:20 تا21)

اس كا پس منظر بائل ميں يہ بتايا كيا كہ جب زمين ظلم سے بعر كئ تو خدا نے زمين سميت تمام بشركو ہلاك كرنے كا منصوبہ بنايا اور باقی سب ظالموں كوطوفان سے غرق كر ديا۔ جب زمين پر ہر جاندار في ہلاك ہوگئ تو پحر اللہ تعالى نے (خفت منانے كے ليے) نوح عليہ السلام اور سارى نسل انسانى سے عہد كيا كہ سب جاندار طوفان كے پانى سے پحر بھى ہلاك نه ہوں گے۔ اپ اس عبدكا نشان اپنى يادد بانى كے ليے مقرر كرتے ہوئے كہا كہ اپنى كمان كو بادل ميں ركھتا ہوں اور جب زمين پر بادل لاؤں كا تو ميرى كمان بادل ميں (قوس قزح كي شكل ميں دھنك كے سات ركول سميت) دكھائى دے كى۔ (بيدائش 9:8 كمان بادل ميں (قوس قزح كي شكل ميں دھنك كے سات ركول سميت) دكھائى دے كى۔ (بيدائش 9:8 اور اس كى بعد نوح عليہ السلام كاشتكارى كرنے ليے۔ انگور كا باغ لگايا اور اس كى سے (شراب) لي اور اسے نشر آيا اور دہ اسينے ذريے پر برہنہ ہوگيا۔ (بيدائش 20:9 تا 27)

قارئین کرام! ایک تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغیبر کی اس قدر تو بین کہ انہیں شرا بی اور بے حیا ٹابت کیا۔ چھرخود اللہ رب العزت کو انسانوں کے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جس طرح انسان کوئی غلطی کر کے

پچھتاتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عبد کرتا ہے اللہ بھی معاذ اللہ اس طرح پچھتایا اور آئندہ طوفان ہے تخلوق ارضی کو تباہ ند کرنے کا عبد کیا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مندرجات والی کتاب ممل الہامی نہیں ہوسکتی۔ اس نیے تو قرآن ان کتابوں کے لیے تصدیق کرنے والا بن کرآیا کہ ان کی جن باتوں کی قرآن تصدیق کردے وہی تی اور ائل ہیں جبد باتی کسی بات کے الہامی اور کی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ بائبل میں ایک ایسے پنجبر کی ذات پر کیچر اچھالا گیا ہے کہ جس نے ساڑ ھے نوسوسال تک اپنی قوم کو تو حید کی تبلیغ کی اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر وعزیمت کا ایک ر ریکارڈ قائم کیا۔ کیکن بوری بائبل میں ان کے اس عظیم الشان مشن اور دعوست تو حید کا ذکر عائب ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے کسی جرم اور گناہ کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ جس کی یاداش میں وہ طوفان میں غرق ہوئے لیکن قرآن میں دیگرسورتوں میں نوح علیہ السلام کے عظیم مشن کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ان کی شان میں الگ ہے بیوری سورہ نوح بھی نازل کی گئی اور اس میں نوح علیہ السلام کے مشن کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا که ده شب و روز اپنی توم کوصرف الله کو پکارنے کی تبلیخ کرتے رہے۔ وہ قوم ایک الله کو چھوڑ کر '' پنجتن'' (ودُ سواع' بعوق' یغوث اور نسر) پانچ ولیوں کے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ جب آپ کی صدیوں کی دعوت اور سرتو ڑکوششوں سے بھی قوم راو راست پر ندآئی تو آپ نے اللہ سے ایس مشرک ونجس قوم کو زمین سے تباہ کرنے کی بدوعا کی۔اس میں آپ کا بیٹا بھی ہلاک ہوگیا اور اللہ نے بتایا کہ آل ہی اور آل رسول ہونا بھی کسی کے لیے ذریعہ نجات نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے کیکن افسوس بائیل ایسے افادات سے تو خالی ہے لیکن ان عظیم ہستیوں پر کیچڑ اُمچھا لنے سے خوب بھر دی گئی۔

### جدالانبياء حضرت ابراهيم عليه السلام كي توجين

تمام انبیاء کے جدامجد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بائیل میں لکھا گیا .....

ابراہیم علیہ السلام نے اپی سوتیلی بہن سارہ سے شادی کی۔ (معاذ اللہ) (پیدائش 12:20)

عالانکہ بیآپ کی ذات اقدس پر بہت بڑا الزام ہے۔ آ دم علیہ السلام کے وقت شروع میں بہن سے نکاح جائز تھا لیکن نسلِ انسانی معقول تعداد میں ہوتے ہی بیر رخصت بہت جلد ختم ہوگئ۔ ابن کیٹر کے بیان کے مطابق سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چیا کی صاحبز ادی تھیں۔ (تفییر این کیٹر سورۃ انبیاء 71 تا 75) اس لحاظ ہے وہ آپ علیہ السلام کی چیاز ادبہن تو تھیں اور پھر جب آپ علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک سفر میں سے تو ایک ملک سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کومعلوم ہوا کہ ایک مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت ہے تو اس نے فورا آئیں سیاہی کے ذریعے بلا بھیجا۔ اس کے لوچھے پر ابرائیم علیہ السلام سازہ کے جب اوشاہ کے کل

پ ہیں جاؤ تو یہی بتانا اس کیے کہ دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہی ہو۔ رُوئے زمین پر میرے اور میں جاؤ تو یہی بتانا اس کیے کہ دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہی ہو۔ رُوئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ چنانچہ جب سارۃ بادشاہ کے محل میں پہنچیں تو اللہ نے ان کی خاص مدد کی

اور جوں ہی وہ بدنیت باوشاہ آپ کی طرف بوصے لگنا اس کے ہاتھ پاؤں اینھ جاتے۔ آخر اس کو اپنا اراوہ ترک کرنا پڑا اورسارہ کے ساتھ اپنی کنیز ہاجرہ کو بھی بطور خدمت ان کے ساتھ واپس کر دیا۔

ارادہ مرک مرنا پڑا اور سارہ سے سامھ اپی سیر ہا ہرہ وہی بھور صدمت ان سے ساتھ واہل مردیا۔

قار کین کرام! بیاصل پی منظر ہے سارہ کے بہن بننے کا لیکن انبیاء کرام کے دامن عزت سے کھیلنے کے عادی یہود و نساری کے آ وارہ مزاج ذہن نے بائبل میں تحریف کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محتر مدسارہ کو آپ کی سوتیلی بہن بنا دیا اور یوں اس نبی علیہ السلام کی توجین کے مرتکب ہوئے جے اللہ نے تمام انسانوں کے امام کا منصب عطا فرمایا اور بیاللہ کی طرف سے ان آز ماکٹوں کے صلے میں ملاجن میں ابراہیم علیہ السلام ہر لمحہ بورا انزے۔ اللہ نے فرمایا:

واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس

"جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کی باتوں سے آزمایا اور وہ اللہ کی ہر بات (پورے دین اسلام) پر بورے اترے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تنہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا"۔ (البقرہ: 124)

فرض جو پیفیر پورے اسلام پر عمل پیرا ہوکر نہ صرف تمام نی نوع انسان بلکد تمام پیفیروں کے لیے بھی نمونہ اور اسوہ بن عمیا اور جس کی صفات ہیں شرم گاہ کی حفاظت اور بدکاری سے پینا بنیادی وصف میں اس کی ذات سے بیاتو تع کہ وہ اپنی کسی سوتیلی بہن سے شادی رجائے گا انتہائی رذیل حرکت ہے۔ طالانکہ ای بائیل ہیں بہن سے تکام کرنے پر بری وعیدیں ہیں۔ (احبار 8:18 = 17:20) استثناء علیا انتہ کا ایک پیفیر کوئی حرام کام کیسے کرسکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام تو وہ جلیل القدر پیفیر ہیں کہ جن کی شان اور فضیلت کے متعلق موطا ہیں آتا ہے کہ سب سے پہلے فتنہ کرانے والے سب سے پہلے متنہ کرانے والے سب سے پہلے موقعیس بہت کرنے

والے سب سے پہلے سفید بال و کیمنے والے اہراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ سفید بال و کیو کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار وعزت ہے۔ کہنے گئے گھرتو اللہ اسے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے منہر پر خطبہ دینے والے سب سے پہلے منہر پر مسواک کرنے والے سب سے پہلے بائی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے سیدنا اہراہیم علیہ السلام ہیں ہیں۔ (بحوالہ تغییر البقرہ: 124) اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جنہیں سیدنا اہراہیم علیہ السلام ہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دوست لین فلیل کا لقب ویا۔ کاش یہود و نصار کی اس قدر شانوں والے عظیم پیغیر کے یہ فضائل و کروار سانے رکھتے تو ان کی جناب میں الی گستا خی کی جرائت نہ کرتے گر اس کا کیا کریں کہ انبیاء کی تو ہیں تو روز اول سے ان کی فطرت فبیشہ کا حصّہ بن چگی ہے۔ یہودی انبیاء کی شان میں الی گستا خیوں کی وجہ سے اللہ کی مغضوب ترین قوم بے اور عیسائی بھی آ تکصیں بند کر کے ای داہ پر چل رہ ہیں۔ جن لوگوں سے اپنے پیغیر کی عزت محفوظ نہیں ان سے دوسرے کے کی پیغیر کی عزت واحز ام کی کیسے تو قع کی جاسکتی ہے؟

### این خیال است ومحال است وجنوں

ای تحریف شدہ بابل میں ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الثان مثن تو حید کا تو کوئی و کرنیس مانا کہ کس طرح انہوں نے اپ باپ سے لے کر اپنی قوم اور بادشاہ تک کو دوت تو حید و نکے کی چوٹ پر دی مشرکین کے بتوں کو و حایا اور پھر اس جرم کی پاداش میں انہیں آگ میں والا گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے وہ آگ گلزار بن گئی اور مشرکین خائب و خامر ہوئے لیکن بیسب پھے چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کوکسی دنیادار کی بے مقصد زندگی کے رنگ میں پیٹن کیا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی خوراک اور جانوروں کے چارہ کی تلاش میں گھوستے پھرتے پھوک والی اپنی سنتی اور پھر اسلام سے علیمدگی کی وجہ بھی ان سے مال مویشیوں کا (معاذ اللہ) جھڑا تھا۔ (پیدائش باب نمبر 13) اور پھر (معاذ اللہ) انہوں نے پہلی بیوی کے کہنے پر اپنی دوسری بیوی باجرہ اور اس کے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو دور جنگل بیابان میں بینگلے نے چھوڑ ویا تا کہ پہلی بیوی کی خوشنودی حاصل ہو کیونکہ خداوند بھی بہلی بیوی سارہ کی حمایت کرنے گئی جھوڑ ویا تا کہ پہلی بیوی کی خوشنودی حاصل ہو کیونکہ خداوند بھی بہلی بیوی سارہ کی حمایت کرنے گئی جھیا اسلام کے عظیم کروار کو دھند لانے کی کوشش کی گئی بلکہ اللہ رب العزت بیاتات سے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے عظیم کروار کو دھند لانے کی کوشش کی گئی بلکہ اللہ رب العزت بیاتات سے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے عظیم کروار کو دھند لانے کی کوشش کی گئی بلکہ اللہ رب العزت کے رحم اور انسان کا بھی بچیب تاثر بنایا گیا کہ جیسے وہ بھی معاذ اللہ دنیادار انسانوں کے سے جذبات کی دھتا ہے۔

### لوط عليه السلام كى توجين

لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ نجس قوم تھی جس نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب شروع کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے ندکیا تھا۔ بیقوم ہم جنس پرتی کے رذیل فعل میں مبتلاتھی۔لوط علیہ السلام أميس

طویل عرصے تک وعظ ونفیحت کرتے رہے لیکن میہ قوم اتنی ہٹ دھرم تھی کہ مجلسوں میں بھی اس فعل کا ارتکاب کرتی اور لوط علیہ السلام کو بردی ڈھٹائی سے کہتی کہ جو عذاب ہم پر لانے کی دھمکی دیتے ہو وہ عذاب کے بی آؤ۔ چنانچہ قوم کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی سے لوط علیہ السلام نے مدد کی درخواست کی۔ (اعراف: 80 تا 82 عنکبوت: 29 تا 30)

لین بائبل میں لوط علیہ السلام کے اس عظیم الثان مثن کا تو کوئی خاص ذکر نہیں ملتا لیکن اس میں ایک پنیمبری ذات پر کیچیڑ اچھالنے کے مثن کو فراموش نہیں کیا حمیا۔ اس میں لکھا عمیا:

''لوط علیہ السلام کی دو بیٹیوں نے باپ کوشراب پلا کر باپ کی نسل برقر ار رکھنے کے لیے ایک رات ایک بیٹی اور دوسری رات دوسری بیٹی نشے میں مدہوش باپ ہے ہم بستری کر کے حاملہ ہو کیں''۔ (پیدائش 30:19 تا 38)

ایک پیڈیر پر اتنا بڑا بہتان کہ جس پر یقینا زمین و آسان بھی کانپ اٹھے ہول سے لیکن اسے بائل میں داخل کر کے یہود و نصاریٰ کی پیشانیوں پر آج تک کوئی شمکن بھی نہیں آئی۔ حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ لوط علیہ السلام جو سدوم کی بہتی میں رہائش کے باوجود قوم کی تمام برائیوں اور گناہوں سے اپنا دامن محفوظ کر کے رکھتے ہیں ہمام نجاستوں اور خباشوں سے ہزاروں کوس دور تھے مگر کیا وہ بقول بائیل قوم کی جابی کے بعد پہاڑی غار میں رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شیطانی حرکت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ کی جابی کے اندر کھا ہے کہ:

''پہلوشی بٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مردنہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ (پیدائش 13:19) حالاتکہ قار کین! بید دلیل بھی غلط ہے کیونکہ پہاڑی غار کے سامنے ہی ''ضغر'' کا چھوٹا سا شہر موجود تھا اور جابی سے بچالیا گیا تھا۔ (پیدائش 19:19 تا 23:19 کی حروہ کیاں کیسے کہ سکتی تھیں کہ زئین پر کوئی مردنہیں۔ اس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ بیدواستان ہی من گھڑت اور بعد میں عیاشیوں کو تحفظ دینے کے لیے وضع کی گئی ہے۔

أتحق ويعقوب عليها السلام كي توجين

اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بائل میں تکھا گیا' اسحاق علیہ السلام شرائی تھے۔ (پیدائش 25:27) یعقوب (اسرائیل) علیہ السلام نے'' راغل اور لیاہ'' (جو آ پس میں سکی بہنیں تھیں) کو ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھا اور ان دوشکی بہنوں سے اولاد پیدا کی (پیدائش 16:29 تا 30) اللہ اور اللہ کے ہی یعقوب علیہ السلام دونوں کی تو بین کرتے ہوئے لکھا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ساری رات خدا سے شتی کی اور انعام میں اسے یعقوب علیہ السلام کی بجائے''اسرائیل'' نام عطا کیا عمیا۔ (پیدائش 24:32 تا 30)

مزید ہفوات وخرافات متہتیں اور بہتان ملاحظہ ہوں: ''لیعقوب علیہ السلام نے غیر محرم لڑگ

راخل کو چوہا (پیدائش 29) اور اپنی مال ربقہ کے کہنے پر پیتوب علیہ السلام نے دغابازی سے کام لیا۔ فریب مجھوٹ مکاری اور سازشوں کے ساتھ اپنے ضعیف العر نابینا باپ اسحاق علیہ السلام کو دھوکا دے کر اپنے بڑے بھائی ''عیسو'' کی برکت بتھیا لی۔ (پیدائش باب نمبر 27) بیقوب علیہ السلام کے پہلو مجھے بیٹے ''روبن'' نے اپنی مال سے بدکاری کی۔ (پیدائش 22:35) بیقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے ''میہوداہ'' نے اپنی بہو'' تمز' سے بدکاری کر کے اولاد پیدا کی۔ (پیدائش باب نمبر 38 کھمل)

یبوداہ کے اپی بہو سمر سے بدہ ری سرے اولاد پیدا کی۔ رپیدا کی بہ بر 88 سی)

غرض انبیاء اور ان کے اہلِ خانہ کا بائیل میں ایسے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آج کی ماڈرن اکسویں
صدی بھی ان سے بچے محسوں ہوتی ہے۔ دراصل بات یمی سیحے ہے کہ یبود و نصاریٰ نے اپنے مستقبل کی
عیاشیوں کے جواز کے لیے ان پا کہاز ہستیوں پر ایسی الزام تراشیاں کیس جن کا جوت یہ ہے کہ آج جن کو انہوں نے اس قدر عام اور نگا کر دیا ہے کہ ان کے بال رشتوں کی تمیزختم ہوگی ہے اور شاید وہ اسے
اپن تحریف شدہ بائیل کا تھم سجھ کر کر رہے ہوں۔

موسىٰ عليه السلام كى توجين

موی علیہ السلام اللہ کے چند اولوالعزم رسولوں میں سے ایک متے لیکن تحریف شدہ بائبل میں انہیں اللہ کا نافرمان اور نجانے کیا کیا کھا حمیا ۔ کنتی میں ہے:

دوران خدا نے تھم ویا کہ چٹان سے کہو کہ وہ پانی دے دوران خدا نے تھم ویا کہ چٹان سے کہو کہ وہ پانی دے لیکن موئی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوبار چٹان پر اکٹی ماری۔ کشت سے پائی بہد لکلا۔ اس پر خدا نے موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھا کیوں سے ناراض ہوا اور آئیس بتایا کہ وہ بطور سزا قوم کے ماتھ فلسطین یعنی وعدہ کی سرز مین میں نہیں پہنچ پاکس کے بلکہ راستہ میں بی وفات یا جا کیں گئے۔ کے ساتھ فلسطین یعنی وعدہ کی سرز مین میں نہیں گئے پاکس کے بلکہ راستہ میں بی وفات یا جا کیں گئے۔ 1:20

موی علیدالسلام کے بھائی اور اللہ کے نبی ہارون علیدالسلام کو (معاذ اللہ) بت پرست ثابت کرتے ہوئے لکھا گیا:

ہارون علیہ السلام نے سونے کا بت بچھڑے کی شکل میں بنا کر اس کی بوجا پاٹ کرائی اور شرک جیسے گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے۔ (خروج 1:32 تا6)

بائيل هن موى عليه السلام كى والده كا تعارف بير چيش كيا كيا:

"اورعمرام نے باپ کی بہن" بوكبد" سے بياہ كيا۔ اس عورت سے بارون عليه السلام اور موى عليه السلام اور موى عليه السلام بيدا ہوئے"۔ (خروج 20:6)

حالانکه بائیل میں ہی بیصاف حکم موجود ہے:

''تو اپنی چوچی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ (احبار 12:18)

جبدقرآن يسموى عليه السلام كى والده ك بارس يس بددرج بكرالله تعالى قرماتا ب:

" بهم نے موی علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی (تصص: 7 - ط: 38) قرآن کے مطابق ونیا میں اللہ سے براہ راست وحی کا شرف جن عورتوں کو ملا ان میں سے أيك موي عليه السلام كي والده بين - (آل عمران: 45) ليكن اي بائبل مين موي عليه السلام كي والده محترمه كا رشته بي محكوك كرويا كميا\_انا لله و انا اليه راجعون-

داؤد عليه السلام كى توبين

بائل میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادب رطب ویابس جمع کیا حمیا۔ ملاحظہ

"واؤدعليه السلام بربط نواز (موسيقار) تقه\_ (نمبر 1 سيموئيل 14:16 تا 23)

داؤد عليه السلام نے بت برست بادشاہ كے ڈر سے اپنے آپ كو ديواندسا بناليا اور اس طرح کہ بھا تک کے کواڑوں پر کلیسریں سینینے لگا اور اپنی تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا (نمبر 1 سیموکل 10:21 تا 15) واؤد عليه السلام نے اپنے ملازموں كى لونڈيوں كے سامنے اپنے آپ كو بر جند كيا جيسے كوئى با لكا ب حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے اور خداوند کے صندوق کے سامنے اپنے سارے زور سے ٹاپنے اچھلنے لگا۔ اسرائیل کے سارے مردوں اور عورتوں کے علاوہ ساؤل کی بیٹی ''میکل'' نے خاص طور پر کھڑگی ہے جما تک کر نگا ناچ دیکھا۔ (نمبر 2 سیوئیل 6:12 تا 23) اور پیمیکل وہی ہے جس کو اس کے خاوند سے

چھین کر داؤد علیہ السلام نے اپنی ہوی بنایا تھا۔ (نمبر 2 سیموئیل 14:3 تا 16)

واؤد عليه السلام نے اپنے جسائے أور ياہ كى بوى كواسين كل كى حصت برسے برجن نهاتے ہوئے د کھ کراپنے ماس بلوایا اور اس سے (معاذ اللہ) بدکاری کی۔ (نمبر 2 سیموئیل 11"2 تا 27) چر اس کے خاوند''حتی اور یاہ'' کوئل کرا کے اس عورت کو اپنی بیوی بنایا۔ (نمبر 2 سیموئیل 12:9 تا 10) اس عورت ہے جس کا نام'' بت سیع'' تھا واؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان علیہ السلام پیدا ہوا۔ (نمبر 2 سیموئیل 24:12 و المجيل متى 6:1) واؤد عليه السلام ك برهابي ميس بهاو كرم كرنے كے ليے و هوند و هوند كر ملك

سے جوان کنواری اوک لائی گئی۔ (نمبر 1 سلاطین 1:1 تا4)

قار کین کرام! بیاس پنجبر کی ذاہت اقدس پر تہتوں کی بارش ہوری ہے جو روزانہ تہائی رات تک سجدے میں رہتا تھا۔ جو ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن روزہ رکھتا اور تفلی روزوں میں انہی کے روزوں کے طریقے کو ہمارے نبی آخر الز مال عظیم نے بھی پیند فرمایا۔ بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پندسیدنا داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز اور انہی کے روزے تھے۔ آپ آ دھی رات سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ رات کا پھرسو جاتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن ندر کھتے اور دشمنانِ وین سے جہاد کرنے میں چینے نہ دکھاتے اور اپنے ہر حال میں اللہ کی طرف رغبت و رجوع رکھتے۔ پہاڑوں کو ان کے ساتھ منخر کر دیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ سورج کے حیکنے کے وقت اور

دن کے آخری وقت سیج بیان کرتے جیسے فرمان ہے یا جبال اوبی معدیعنی اللہ نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم ویا تھا۔ ای طرح پرندے بھی آپ کی آواز س کرآپ کے ساتھ اللہ کی پاک بیان کرنے لگ جاتے۔ اُڑتے ہوئے پرندے پاس سے گزرتے اور آپ علیہ السلام (اپنے کمن واؤدی کے ساتھ) تو را تریا بھول کے ساتھ بی وہ بھی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اڑنا بھول جاتے بلکھ مرجاتے "۔

بسل میں بہت ہو ہو کہ میں خوص والے پنجم سے کہاں سے پہلے کی پنجم کواتی طاقت و حکومت نہ کی مخص ایس کے ساتھ اللہ سے اس قدر ڈرنے اور رجوع کرنے والے سے کہ ایک دفعہ و و حض آپ کے محمد کی دیوار بھاند کرآپ علیہ السلام کے خلوت خانہ عبادت میں آگئے۔ آپ کا گھرانا اور خصہ میں آٹا جائز اور فطری امر تھا کہ یہ مظاف آ داب تھا۔ تا ہم انہوں نے جب بتایا کہ وہ آپ کے وقت فرصت میں آپ سے اپنے ایک باہمی جھڑے کے حل چا ہے اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ایک کہ فکا کہ یہ میرا آپ سے اپنے ایک باہمی جھڑے کے حل چا ہے ایک ایک وہ تو گا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے پاس 99 دنہیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنجی ہے۔ لیکن سے ایک و تب کی بال ہی دنجی ہے۔ لیک و تب کی بال ہی دنجی ہے۔ اس کے پاس وہ وہ تب ہی جھ سے بالجبر چالا کی سے لینا چا ہتا ہے۔ آپ نے ایک و تب والے کے حق میں انصاف سے فیصلہ کر دیا لیکن اپنے وقتی خصے اور اس معمولی لفزش پر بھی اللہ سے اس قدر رجوع کیا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اس رجوع کا ذکر قرآن کی جس آ یہ در ص 24) میں کیا 'وہ آ یہ بی سجدہ والی آ یہ بنا دی۔ لیکن اس قدر خشیت و لئے تغیر پر بائیل میں سوقیانہ (بازاری) الزامات کی انتہا کر دی گئے۔ یہاں تک کہ دیوار بھائد کر آ نے والے خص کو بھی آپ کا جمسانہ اور یاہ بتایا گیا جس کی بیوی بقول بائیل واؤد علیہ السلام نے ہتھیا لی تھی۔ ان للہ و وانا المیہ راجوون۔

ں ان ملہ و ان ایک راجعوں۔ انبی بنی اسرائیلی خرافات کی بنا پر سیدنا علی علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ جو کوئی داؤد علیہ السلام کا قصہ (اُوریاہ) بیان کرے گا (تائید کرے گا) میں اس کو ایک سوساٹھ درے لگاؤں گا جو انبیاء علیم السلام پر تہمت کی حد ہے۔ (تہمت کی عام حد 80 کوڑے ہیں اور علی علیہ السلام نے انبیاء کے مرتبہ کی وجہ سے بہ حددو گئی بینی 160 کوڑے مقرر کی)

یں معتبقت میر ہے کہ آج انبیاء کے متعلق ایسی تمام روایات وخرافات کی تصدیق کرنے والوں کو 160 درے لگانا ہی ان کا علاج ہے ورنہ ہیا ہے کہ بھی باز ندآ کیں گے۔

### سليمان عليه السلام كي توبين

سلیمان علیہ السلام وہ مظلوم پیغیبر ہیں جن پر بہود و نصاری نے حسب عادت اخلاقی الزامات تو لگائے کین انہیں سرے سے پیغیبر ہی تشلیم کرنے میں ہمیشہ تامل سے کام لیا۔ ان کے بارے میں لکھا عمیا 'حسلیمان علیہ السلام بوڑ سے ہوگئے تو سات سو بیویاں اور تین سولونڈیاں اپنے پاس ہونے کے باوجود فرعون کی بیشی اور اجنبی عورتوں کی محبت میں گرفتار ہوئے اور ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگے۔ نتیجہ یہ لکلا

کہ ان بیو یوں نے سلیمان علیہ السلام کا ول (معاذ الله) غیر معبودوں کی طرف ماکل کر دیا۔ اس بات پر فداوند سلیمان علیہ السلام سے تاراض ہوا۔ (نمبر 1 سلاطین 1:11 تا 11)

اس قدر گھٹیا الزامات لگانے کے باوجود غنیمت ہے کداب جدید عیسائی محققین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ''سلمان علیہ السلام خدائے واحد کے قلص رستار بیٹے' (انسائیکو پیڈیا برٹانیکا' ایڈیشن

اعتراف کیا ہے کہ''سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے خلص پرستار تھے'' (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا' ایڈیشن نمبر 14 جلد نمبر 2 صفحہ 952) اللہ انہیں باتی بھی سمجھ اور ہدایت دے۔ آجین۔

عبر بار بار دار می داده در ماند. عبر از دار دار داره کراز مغو

عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بیشٹ پالی مسیح خدا کا بیٹا ' سچاآ دی منجی عالمین اور الہٰی عزت کے

بائل میں مسیح علیدالسلام سے بدیمان منسوب ہے:

د کیونکہ میں تم سے کہنا ہوں کہ یہ جولکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا' اس کا

میرے حق میں پورا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جو پچھ جھے سے نسبت رکھتا ہے وہ ریست دنجا ہے۔

یررے میں من کی بہتر ہے۔ پورا ہونا ہے'۔(انجیل لوقا 37:22) قار ئین غور کریں کریں کہ جب مسیح علیہ السلام بقول بائبل بدکاروں میں لکھے گئے تو وہ منجی

عالم (تمام جہانوں کے لیے نجات وہندہ) کیسے بن سکتے ہیں؟ بائبل میں تکھا ہے''جوکوئی ککڑی پر اٹکایا عمیا' وہ لعنتی ہے (گلتوں 13:3) جاروں انجیلوں

بابل میں لکھا ہے جو تولی طری پر تھایا گیا وہ کی ہے رسیوں (13:3) چاروں (بیوں) نے اعتراف کیا ہے کہ سیج علیہ السلام نے لکڑی کی سولی پر جان دی تو مینٹ پال رسول نے کہا ''اور میج

جو امارے لیے تعنق ، بنا۔ اس نے ہمیں مول کے کر شریعت کی تعنت سے چھڑایا۔ (گلتوں 13:3) قارئین! وہ جوتمام نبیوں کو چوڑ ڈاکؤ زانی ، بدکار اور خائن و دنیا دار ثابت کرنے کا سلسلہ تحریف

فارین ارده ایک میں شروع کیا گیا تھا' بالاخ علی علیہ السلام کو بھی حسب عادت بدکار ثابت کیا گیا لیکن انہیں ایک ایسے چکر اور فلفے کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ جس کے نتیج میں عیسائیوں کے لیے قیامت تک تمام

ایک ایسے چگراور فلنفے کے ذریعے قابت کیا گیا کہ بس کے تیتیج جس عیسائیوں کے لیے فیامت تک تمام ترعیاشیوں بدکاریوں اور گناہوں کےسب دروازے بھی کھل جائیں۔ چنانچہ آج اس فلنفے کا نتیجہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیکے علیمی علیہ السلام نے سولی چڑھ کرسب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ اوا کر دیا۔ اب میسائیوں سے مزد حصر سے سیسے کے میں مجھ سے میں کھی کے سیادی کا میں میں میں استقبار اللہ میں اور اس فیاران

تیا میں سے متب میں میں اور جننا جا ہیں ونیا میں اور جننا جا ہیں ونیا میں اور جننا جا ہیں ونیا میں فساد اور اور جنا جا ہیں ونیا میں فساد اور جم مجاتے بھریں ان کی تمام غلطیوں کا کفارہ ادا ہو دیکا عملی طور پر آئ سیسب پھھ ہمارے سامنے ہے۔

قار کین کرام! بیتو بائبل سے وہ مندرجات نقل کیے گئے ہیں جو انبیاء کے متعلق ہیں۔لیکن اس کے علاوہ دیگر موضوعات پرخصوصاً پروٹملم کے مشہور عام تذکرہ غزل الغزلات میں اس قدر فحش انداز بیان ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان کوئی انتہائی فحش جنسی تاول یا کوک شاستر پڑھ رہا ہو۔ بیسب پچھ

ہے کہ بول سوم ہونا ہے کہ بینے معلی وق مہاں کا من مرکبی رف کا حرب ہوجاتی ہو جات ہو ہات ایک بار مجر البته '' بائل' کے ایسے مندرجات سے ربیہ بات ایک بار مجر البتہ '' بائبل' کے ایسے مندرجات سے ربیہ بات ایک بار مجر البتہ البتہ ہو جاتی ہے کہ یہ کلام

سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ یقینا اس میں انسانی تحریفوں اور آ میزشوں کو ماننا پڑے گا۔ ہمارا ابھی بیموضوع نہیں ورنہ خود بائل سے عی اس کا تحریف شدہ ہوتا ثابت کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال مشتے نموند از خروارے انبیاء کے متعلق آج کی بائیل کے ورج بالا مندرجات ہی اس کے تحریف شدہ کتاب ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔

حرانی ب کدایک طرف بائبل می لکها گیا ہے:

" کیاتم نہیں جانے کہ بدکار خدا کی بادشائی کے دارث ند ہوں گے۔ فریب نہ کھاؤ ندحرام کار خدا کی بادشائی کے دارث ہوں گے نہ بت پرست ندزنا کار نہ عیاش ندلونڈے باز ند چوڑ ند لا لچی ندشرانی ندگالیاں کبنے والے نہ ظالم۔ (نمبر اللہ مختصوں 6:9 تا 10) کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل ند ہو۔ (استثناء 2:23)

کین دوسری طرف خدا کی جماعت کے جوسب سے بڑے فرستادہ ہیں انہی پرایے الزامات کے چھینٹے اس بائیل میں اُڑائے گئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کرآ کھو بھی حیاء سے پڑنم ہو جاتی ہے۔ غرض اس موقع پر ماننا پڑے گا کہ قرآن بائیل کی جن باتول کی تصدیق کرئے ہیں وہی مانی چاہئیں اور باتی کی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔خصوصاً جو باتیں انہیاء کرام کی عظیم الشان پاکیزہ ومطہر اور بے مثال سیرت و اظلاق اور ان کے پنام تو حید کے منافی ہوں۔

عرض آخر اور مقام مصطفحا عليلة

فرضی الزابات کا سہارا لینے پر مجبور ہوگئے۔ شاید انبیاء کے مرتبہ و مقام سے نا آشنا بیہ مادہ پرست اور ہوا پرست عیسائی نہیں جانتے کہ نبی آخر الزبال محم مصطفی سلاقے کا تو یہ مقام تھا کہ نبوت سے بھی بہت پہلے جب ابھی وہ بھپن میں شخ وہ اس زبانے کے لڑکول کے عام کھیل تماشوں سے بھی دور رجے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت شجر کے ایک میلے میں جہاں صرف کہانیاں سائی جاتی تھیں ' بکریاں چرانے والے اپنے ہم جولی ساتھیوں کے کہنے پر چل پڑے تو آپ ساتھی کوراستے میں بی نیندآ گئی۔ ایسا دو بار ہوا اور دونوں بار آپ ساتھی کوراستے میں بی نیندآ گئی۔ ایسا دو بار ہوا اور دونوں بار آپ ساتھی کوراستے میں بی نیندآ گئی۔

اور بول الله نے آپ تالیہ کولہو ولدب کے ہرکام سے محفوظ رکھا۔ پھر آپ کی ذات سے کیے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ آج کی کسی فاحشہ عورت کو شخب کرتا تو دور کی بات ہے ایسی حیا باختہ اور عصمت باختہ عورتوں کے میلے میں ہی شریک ہوں۔

نبی اکرم ماللہ پر سب سے زیادہ اعتراض تعددِ ازدواج کے حوالے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لگایا جاتا ہے اور یوں آپ الله کو عورتوں کا رسیا اابت کرنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے لیکن ا ہے دل میں نمیز ھەر کھنے والے ان غیرمسلم معترضین کونہیں معلوم کہ آ پ مانگات نے سوائے سیدہ عا نشد رمنی اللد تعالی عنها کے باقی سب شادیاں تقریبا عمر رسیدہ اور بیوہ ومطلقہ عورتوں سے کیس اور وہ بھی ان کا سہارا بنے اور اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ قبائل میں پھیلانے کے دعوتی نقطہ نظر سے کی تھیں۔ حتی کیے آپ علیہ نے پہلی شادی بھی ایک چاکیس سالہ ہوہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کی جبکہ آپ ماللہ خود تجیس سال کی عمر میں عفوان شاب پر تھے۔ بیوہ عورتوں سے شادی کرنا تو آج بھی بہت معیوب سمجما جاتا ہے کیکن آپ ملک نے نے میہ بت اس وقت تو ڑا جب اس کا کوئی تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ بجائے میہ كه عورتول كے اس معمير مسئلے كے حل برآب ماللہ كى ذات كو بدهوق نسوال كا ذهندورا بيئے والے خراج تحسین پیش کرنے' النا اس کا منفی پہلو نکالا گیا۔ یہ ہیں وہ مج فطرت لوگ جو بدکار یوں کو تو تحفظ دیتے ہیں کیکن شاویوں کو براستھتے ہیں۔ نبی آخر الزمان میکانیک کو حسن پرست اور عیش پرست باور کرنے والے تاریخ کا وہ مشہور واقعہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس کی صحت کے بارے میں کم بی کسی مورث نے اختلاف کیا ہے۔ جب آ پ مالی کے وقوت تو حید بڑی تیزی ہے لوگوں میں گھر کرنے لگی تو مشرکین مکہ نے محک آ کرآ ہمالی کے چیا ابوطالب کے ذریعے آ پیالی کو دیا کداگر آ پہالی کو مال وزر جاہیے تو ہم لاکھوں دیتار ابھی جمع کر دیتے ہیں'اگر سرداری کی طلب ہے تو آج سارا قریش آپ کوسردار ماننے کے لیے تیار ہے اور اگر عورت کی خواہش ہے تو سارے عرب کی حسین ترین لڑکیاں آپ کے عقد میں لانے کو تیار ہیں لیکن اے ہوا و ہوس کے بچار یواس وقت آپ نے بیاری پیشکشیں حقارت سے محفراتے ہوئے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا' جو جواب انہوں نے کل دیا تھا' آج بھی تمہارے منہ پریمی طماني دار جواب ہے۔آ پھال نے بہتاری ساز الفاظ فرمائے:

"ات چیا اگر میرے ایک ہاتھ پر جانداور ووسرے پرسورج رکھ ویا جائے تو الد

346

واحد کی قتم جو پیغام محمد الله کے سرو ہوا ہے اس کو بھی ترک نہیں کرسکا''۔

یوں آپ نے خابت کر دیا کہ ان کی دعوت نہ تو دولت کے لیے ہے نہ حسن کے لیے اور نہ بھی سرداری اور حکومت کے لیے۔ آپ سیالی نے نے تو خوشحالی کے دنوں میں بھی پید بھر کر روٹی نہیں کمائی تو پھر آپ بیش پرست کیے ہوئے۔ ہائے افسوس الی عظیم ہتی پر کیچڑ اچھالنے والوں کو کیا معلوم کہ بیتو وہ پینیبر عالیشان سے کہ بھی عورتوں سے بیعت کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو ان سے مسٹیس کرتے سے بلکہ پردے کے پیچے سے کیڑے کے ذریعے بیعت لی جاتی۔

آپ اللہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر از واج مطہرات کے ساتھ نظر آتے اور اندھرا ہونے کی وجہ سے وہ پیچانی نہ جاتیں تو کسی غلافہی سے نیچنے کے لیے صحابہ اللہ کو روک کر بتاتے کہ یہ میری بویاں ہیں۔ (بخاری) حالا نکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ آللہ کی ذات واقدس کے بارے میں اونی سا شائبہ بھی نہ رکھتے تھے۔ آپ آللہ کے شرم و حیاء کا یہ عالم تھا کہ کسی کونظر نکا کر نہ و کیلتے اور کن اکھیوں سے بھی نہ در کھتے۔

یہ بغیر احمر مجنی میں تھے جنہوں نے انسانوں کو تمام انبیاء کا کیساں احترام کرنا سکھایا اور انہیں بتایا کہ وہ سارے کے سارے اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کے مالک تھے۔کل من الصالحین (الانعام 85) ان سے بتقاضائے بشریت اور تادانستہ معمولی لغرشیں تو ہوسکتی ہیں اور وہ بھی ایسی جو ہمارے ہاں کا عام طور پر لغرش بی نہیں جبی جا تیں لیکن شرک یا بدکاری ایسے گھناؤ نے جرائم سے اللہ نے ان کو محفوظ و مبرا کیا ہوتا ہے۔ پھر جمع اللہ نے کا اعساری کا بیا عالم تھا کہ تمام انبیاء کے سردار و امام ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دوسرے انبیاء سے افضل و برتر کہنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو منع فرماتے تھے۔ (بخاری منداحم) آپ کو دوسرے انبیاء سے افضل و برتر کہنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ میں تھے کو نبوت سے پہلے ہی کفار مکہ نے صادق و امین کا خطاب دے دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ میں تھے کہ نبوت سے بہلے ہی کفار مکہ نے صادق و امین کا خطاب دے دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ میں تھے کے منوب سے کہ کو کو بہت کہ تھے اور جب اللہ کے مناوی بیاں کو تھے ہوں کے خلاف جہاد محمر کا سارا مال و متارع آپ کے قدموں میں لاکر ڈھر کر دیتے تھے اور جب ظلم و کفر کے خلاف جہاد کے لیے جانوں کی ضرورت پڑتی تو یہود و نصاری کی طرح نو تھے گئے اور جس تریا کرتے تھے ہیں۔ کے لیے جانوں کی ضرورت پڑتی تو یہود و نصاری کی طرح نوبی تھے اور جس تریا کرتے تھے ہیں۔ کے لیے جانوں کی ضرورت پڑتی تو یہود و نصاری کی طرح نوبی تھی آرزو میں تریا کرتے تھے۔ آپ

ی و اور بادو بادو میدند بعد پرومه دور باین ماد رست اور جارت ما اردوسن ربی رست در بابت است المدالله اس مین کی نمیس علیه کی دات سے محبت اور جانثاری کا بیه جذبه اس قدر مضبوط ب که آج بھی المحمد لله اس میں کی نمیس آئی۔ اور کفار اپنی تمام تر سازشوں اور میڈیا کی حشر سامانیوں کے باوجود نی علیلیہ سے محبت کے اس جذبے کو سردنہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ ان شاء الله۔

### برگیڈیئر ریٹائرڈ مٹس الحق قاضی

## امریکہ کے بنیاد پرست صہیونی عیسائی

ہسپا شید کے آخری مسلمان بادشاہ ابوعبداللہ نے 1492ء میں بغیر کسی لڑائی یا مزاحمت کے مخص جان کی امان پر عیسائی بادشاہ فرڈینٹر اور ملکہ ایزائیلا کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو ہسپانید کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عیسائیوں نے فوری علم جاری کر دیا کہ اب سارے ہسپانیہ میں صرف عیسائی بی رہ سکتے ہیں۔ جولوگ عیسائی نہیں بنتے وہ فوری طور پر ملک چھوڑ کر چلے جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو خالی ہاتھ ملک سے جانا ہوگا۔

کرائی تھی۔ ہیا ہیہ کے بڑے بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے پانچ سوسال پرائے مکانات اور مبحدیں اب تک اپنی اصلی حالت میں زیر استعال ہیں۔ مبحدیں گرجا گھر بن گئی ہیں اور رہائی مکانات اور مبحدیں اب اشبیلہ Saville کے شہر مکانوں کے دروازوں پر اکھوی زیشن کی کندہ مہریں اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اشبیلہ 30 مہریں میں مشہور زمانہ ماسر آ رشت پینز کورٹ کی مہر کا مطلب ہے ہے کہ اس گھر کی تلاثی کی جا چھی ہے۔ دوسری مہر اکھویزیشن جھی اس مہر کا مطلب ہے ہے کہ اس گھر کی تلاثی کی جا چھی ہے۔ دوسری مہر اکھویزیشن جھی کا مطلب ہے تھا کہ اس گھر انے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی فیض جعلی مہر لگانے کی حافت کرتا تو اس کی سزا فوری موت تھی۔ سلطنت روما کے عروج و زوال کے مثہور معنف پروفیسر گین کی حافت کرتا تو اس کی سزا فوری موت تھی۔ سلطنت روما کے عروج و زوال کے مثہور معنف پروفیسر گین حاسبیت تمام مغربی موزمین کلمتے ہیں کہ گیارہ ہویں سے تیجویں صدی تک سرز بین فلسطین ہیں لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے دوران سفید یور پی اقوام نے مسلمانوں پر جوظم وستم روا رکھ ان کے تصور سے بھی تاریخ شرما جاتی ہے۔

يى سفيد فام لوگ سے بنہول نے پندرموي صدى كة خريس جنوب مغربى يورب مين آ تھ سوسال تک بے رہنے والے مسلمانوں کو ہسیانیہ سے اس طرح نکالا کہ آج اس وسیع وعریف برصغیر بسیانیه و پرتکال مین مسلمانون کی ایک قبر بھی نہیں ملتی۔ کتنے لا کھٹل ہوئے کتنے لا کھ زندہ جلا دیئے گئے<sup>،</sup> کتنے لا کھ غرق دریا کیے گئے اور کتنے لا کھ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ لے جائے گئے کوئی نہیں جانا۔ کیونکہ اس ممل تابی کی داستان کھنے کے لیے بی کوئی نہیں بچا۔ ایک مغربی مورخ لکستا ہے کہ ہیانیہ میں مسلمان جس فلست سے دوجار ہوئے زمانے کی آ کھ نے ایی مکمل فلست بھی نہیں دیکھی۔ ايك اورمورخ اليكز فدرسلوميدل 1829ء من شائع كى كى ابى كتاب "بسياعيه من ايك سال" من لكستا ہے کہ 1492ء میں سپامیہ سے مسلمانوں کا دلیس نکالا عیسائیت کی فقح تو تھی کیکن برحقیقت میں تہذیب ادر انسانیت کی فلست تقی۔ کیونکہ سپانید کے بہادر اور ہنر مندمسلمانوں کی ممل نسل کثی کرے عیسائیوں نے سین کے عوام کو کوئی خوشی اور مسرت نہیں وی۔ بلکہ اظوی زیشن کے نام سے عیسائی مذہبی کچبر یوں کے ذریعے ہسیانیہ میں 200 سال تک قلمُ جبر اور فریب کا وہ لمبا دور شروع کیا گیا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اتوی زیشن کچر یوں کے بارہ میں ایک ہم عصر انگریز مورخ "جین بلیڈی" اپی کتاب" دی سینفن الكورنيش، مستعمق ہے كہ سپائيد عيسائيت كے تام پرجس طرح اذبيت دے دے كر الكون انسانوں كو زندہ جلا دیا گیا۔ اس سے بداندازہ ہوتا ہے کہ عیمائیت نے انسانی بھلائی کے لیے جتنے کام کیے مول کے اگران ب كامواز ته عيسائي فدهب كے نام يركي في برائيوں سے كيا جائے تو شايد برائيوں كا بلزا بھارى رےگا۔

یہاں پر قار کین کے دل میں بجاطور پر بیسوال پیدا ہوگا کہ صدر ڈیلیوبش کا اس سے کیا جوز بتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ بش صاحب ریاست فیساس کے رہنے والے ہیں جس کو ہپانوی سفید فام لوگوں نے سوئبریں صدی میں ہپانوی مسلمانوں کی جری غلام بنائی گئی لیبر سے آباد کیا تھا۔ اور ای طرح

تمن سوسال تک ریاست میکساس سیکسیوکی بسیانوی نوآ بادی کا حصدرتی ہے اور 1836ء میں امریکیوں نے سیسیکو کے خلاف بغاوت کرا کے ریاست فیکساس کو امریکہ میں شامل کرلیا تھا۔ تو ای طرح بش غاندان کی بوباس میں صدیوں کی پرانی اسلام وشنی رہی ہوئی ہے۔ حالاتکہ موجودہ صدر ڈبلیو بش کی متاز عد صدارت تو مسلمان ودنول کے سمارے پر قائم ہے کیونکد سابقہ صدارتی انکشن میں مسلمانوں اور خصوصاً یا کتانیوں نے باجماعت اینے سارے دوٹ ڈبلیوبش کو دیئے تھے جب کہ بھارتی ہندوؤں اور یہودیوں نے اسے سارے ووٹ ڈیموکریٹ الگور کو دیئے کوئلداس نے اپنا نائب صدر ایک بنیاد پرست یبودی کو نامزد کیا تھا۔ دوسری طرف ہم و کھتے ہیں کہ اعمریزی بولنے والی تمام سفید فام اقوام اس وقت اسلام کے طلاف صف آ را ہیں۔ غالبًا یہودیوں کی در پردہ ایما پران لوگوں نے پہلے انگستان میں لوگوں کو روایت عیسائی ندمب مستولک بوب سے برگشتہ کرکے اپنا نیا ندمب قائم کیا۔ پھران لوگوں نے اٹھارہویں صدی سے یہودیوں کی سر پری کرتے ہوئے ان کو وزیراعظم کے مرتبہ تک پہنچا ویا۔ اس کے بعد یبود یوں کی بریا کردہ پہلی جنگ عظیم کے متیجہ میں مسلمانوں کی خلافت کو ختم کرتے ہوئے فلسطین کو یبود یول کا وطن قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی صدر ترومین نے فلسطین میں یبودی ریاست امرائیل قائم کر دی۔ چر اگریزوں اور امریکیوں کی لمی بھٹ سے مسلمانوں کو اینے چودہ سو سالہ وطن فلسطین سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ تا آ کلداب اکسویں صدی میں یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا گیا ب كر حقيقت من عيسائى ندب تو يبوديت عى ب كونكه بيوع مسح خود يبودى النسل تص اور ادهر يوب ے یہ اعلان کردایا کہ بیوعمیع کو بہودیوں نے صلیب نہیں چرموایا تو گویا گزشتہ دو بزار سال کے دوران عیمائی ندبب جس بنیاد پر قائم تھا اب وہ بنیاد عی ختم کردی گئی ہے اور بیجی بیان کیا جاتا ہے کہ عيسائيون كى بائبل تو خود نصف سيدزياوه يبوديون كى كتاب تورات بر مشمل بيجس كا نام عبد نامه غيق رکھا گیا ہے۔ جب عیسائوں اور میودیوں کی کتاب ایک ہی ہے تو دونوں میں کیا فرق رہ گیا ہے۔اس لیے اب مید پروپیکنڈہ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ عیسائی دراصل یہودی عیسائی بیں اور اس طرح برطانیہ اور امریکہ میں عیسائی لوگ بنیاد پرست مبودیت کی طرف ماک مورہ ہیں۔ چنانچہ مال بی میں برطانید کے وزیراعظم ٹونی بلیر نے اپنا آبائی عیسائی خرب چھوڑ کر بوپ کیتولک دین اختیار کرلیا ہے۔ چنانچہ 11 ستبر کے واقعہ پر ٹونی بلیئر نے اعلان کیا کدمسلمان اسرائیل کو جاہ کرنا جاہے ہیں اور ہم بینیس ہونے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ برطانیوی نے اسرائیل کی بنیاد رکھی تمی تو وہی اس کی مفاقت بھی کررہا ہے۔ دوسری طرف 11 عمرکوی صدر وبلیویش نے اعلان کیا تھا کے مسلمان جاری تہذیب کومٹاتا

دوسری طرف 11 ستمبرکوبی صدر ڈبلیوبش نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان جاری تہذیب کو مثاتا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے ایک سلیسی جنگ شروع کر دی ہے جو کہ ہم جیت کر رہیں گے۔ یہ بش صاحب کی زبان کی لفزش نہتی بلکہ بیاسپے والد کے شروع کردہ یہودی ایجنڈے کی بخیل کی طرف اشارہ تھا۔ اسلام آباد سے چیپنے والے ماہنامہ'' بیت المقدس'' نے اپنے فروری کے شارہ میں مفرلی سکالر کریس بالیسل اور میتھے انجل کے مضامین کی تلخیص شائع کی ہے جس کے مطابق امر کی عوام میں بھی یہودی میڈیا

350

بیعقیدہ پھیلانے میں کامیاب ہورہا ہے کہ اسرائیل مشیت ایزدی سے قائم ہوا ہے اور عیسائیوں پر اس کی حفاظت فرض ہے کیونکہ انجیل کی پیٹکوئیوں (مکاشفات بینٹ جان) کے مطابق بالآخر بیوع میح آخان سے تازل ہوکر اسرائیل میں تمام یہودیوں کوعیسائی بنا دیں گے۔ چنانچہ گزشتہ برس صدر بش نے اسرائیل کومغربی کنارے سے فوجیس نکالنے کے لیے کہا تو ایک لاکھ سے زائد عیسائی یہودیوں نے صدر بش کوم کے ای میل خطوط ارسال کیے۔

دوسري طرف قارئين كو ياد موكا كدافف نستان من جب روس كو فكست مورى تمى تويبود كزيره سابق صدر بھسن نے بیان دیا تھا کہ امریکہ اور روس کو باہمی چیقلش ختم کرکے اینے کامن دشن اسلام سے تخشنے کی مہم شروع کرنی جاہیں۔ ای سلسلہ کو بڑھاتے ہوئے رسالہ بیت المقدس کی تخیصی رپورٹ کے مطابق سابق صدر کارٹر نے اس موضوع پر مفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بائیل کے علوم و بی کا ماہر عالم موں اور میں اپنی بصیرت کی بنا پر کہتا ہوں کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشگوئی کی پیمیل ہے۔ ای طرح سابق صدر رمین بھی بار بار کہتا رہا ہے اور ایک چرچ میں خطاب کے دوران بیان کیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ آخری جنگ بروشلم میں لڑی جائے گی۔جس میں کم از کم بیں لاکھ فوج مشرق سے مسلمانوں کی آئے گی جبکہ کروڑ دل فوج مغرب سے عیسائیوں کی آئے گی اور بالآ خریبوع مسیح آ کر Forces of Evil پر فتح عاصل کریں سے اور پھر دنیا میں ایک ہی خدائی حکومت قائم کریں سے۔ انہی صدر ریکن کی حکومت کے دوران ایک یہودی سکالر کی شائع ہونے والی کتاب میں بتایا حمیا تھا کہ موضوع ہر ہفتہ وافتکٹن میں واقع ایک ببودی گرجا میں عبادت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اس گرجا گھرکی خصوصیت بیتھی کہ یہ وہاں اسرائیلی ایمیسی کے بالقابل بنایا عمیا تھا تا کہ اسرائیلی سفارت خانہ کو قبلہ بنا کرعبادت کی جائے۔ دوسری خصوصیت تھی کہ یہاں پر اسرائیل کے لیے Land- Redemption یعنی مزید زمین کے اصول کے حصول کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ الغرض اس وقت سے سارے امریکہ میں عیسائی یہودیت یے نام پر يبودي بنياد پرتي كوفروغ ديا جار ما تھا۔ اور امريكي حكومت اس مهم ميں پيش پيش تھي۔ بنياد پرتي جنگي جنون اور آرمیگا ڈون کے نام سے قیامت کے نظریے بر بنی کتابیں اب لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہورہی ہیں۔ واضح رہے کہ عیسائی عقیدہ کے مطابق Armageddon کے نام پر فلسطین ایک عظیم معرکہ خیر و شر ہوگا۔ جبکہ بلآخر بیوع مسے آسان سے نازل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ورلڈ مور منت قائم كريل مے اور فورس آف ايول كوخم كرديل محاقة جب صدر د بليوبش نے بدى كے حور ك خلاف صلیبی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تو وہ زبان کی تغزش نہیں تھی بلکہ وہ بائبل کی زبان بول ر ہے ت**تے۔** 

قارئیں نے سابق صدر بل کلنٹن کا بیان پڑھا ہوگا کہ میری تمنا ہے کہ اسرائیل میں مور چہ لگا کر رائفل سے اسرائیل کے دفاع کے لیے لڑنے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ بڑی بدشمتی کی بات ہے

کہ ہم لوگ خون پسینہ ایک کر کے حقائق اخباروں میں چھپواتے ہیں تو قارئین تو بڑھ لیتے ہیں کیکن ارباب افتیارالاماشاءاللہان کوایک نظر ہے دیکھتے ہی نہیں۔ ماضی میں صرف جزل ضاءالحق تھے جومیڈیا کونظر میں رکھتے اور جہاں مناسب سجھتے اپنی صوابد پر کے مطابق میڈیا کے مشوروں بڑمل بھی کرتے۔لیکن ماضی کے سب عکران بیوروکر کی کی جمیحی ہوئی سمری بر بی اکتفا کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ایک ناول Holy of Holies میں درخ مغربی عزائم کو اینے مضمون مطبوعہ روز نامہ نوائے وقت لا ہور 11 مئی 1984ء میں بے نقاب کیا اور بتایا کہ اس ہے قبل Crash of 77 ناول میں ایران عراق جنگ کی نقشہ گری کی منی تھی اور پھر امریکی یہودی ریشہ دوانیوں نے یہ جنگ ای نقشہ کے مطابق بریا کی اور اب زیر نظر ناول Holy of Holies میں برطانوی انتیلی جنس کے ذریعے ایٹم بم سے مسلح RAF ہوائی جہازوں کو استعال كرتے ہوئے عين حج كے موقع ر جعد كے دن جب كد لاكھوں مسلمان حرم شريف ميں جمع سے حرم شریف میں بم گرا کر مکہ معظمہ کونیست و نابود کرنے کی منظر کشی کی گئی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بیہ ناول مسلمانوں کا رقبل معلوم کرنے کے لیے چھایا گیا ہے اور اگر کوئی رقبل نہ ہوا تو کل کلاں اس ندموم تجویز برعمل بھی کیا جاسکا ہے اس لیے ابھی سے اس کے تدارک کے بارے میں پوری مسلم أمدكوسوچنا جاہیے۔ آج کل امریکی یادری مسلمانوں کے دونوں مقدیں شہردں کو ایٹمی حملہ سے نیست و تابود کرنے کی تجویز پیش کررہے ہیں تا کہ ندرہے بانس اور نہ بجے بانسری تو چرجب مسلمانوں نے ان ندموم تجاویز پر نہ کوئی واویلا کیا نہ احتجاج تو پھر نوبت بایں جارسید کہ امریکی یہودی رسالہ نیوز ویک نے اپنے 14-10-02 کے شارہ میں ایک امریکی یادری جیری فالویل کا پیغیر اسلام کے بارے میں یہ ندموم بیان ايخ صفحه اوّل برجلي حروف مين حيمايا ہے كه:

ا پیچ مسحمداوں پر جن کروف میں مجھایا ہے کہ: ''میں سمجھتا ہوں..... دہشت گرد تھا۔''

اس سانحہ پر نہ تو کسی اسلامی حکومت نے کارروائی کی نہ رسالہ ضبط ہوا اور نہ کسی سیاسی یا دیلی

جماعت نے احتجاج کیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون۔

اس طرح جب جنگ خلیج کے اختام پرسینئربش نے امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈرشاکع کیا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے اختام پرسینئربش نے امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈرشاکع کیا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ البحث کی المجتنب کی المجتنب کی المجتنب کی المجتنب کی المجتنب کی المجتنب کی المحاسب کی المجتنب کی المحاسب کی

راقم نے اپنے مضمون''الحذر اقوام عالم الحذر'' مطبوعہ نوائے وقت 14 جولائی 1991ء میں اقوام عالم کو خبروار کیا تھا اقوام عالم کو خبروار کیا تھا کہ ورلڈ گورنمنٹ یہودیوں کا دیرینہ خواب ہے جو کہ امریکی نیوورلڈ آ رڈر کے ذریعے پورا ہوتا و کھائی دے رہاہے۔ اس کے متعلق صدر روز ویلٹ کے ایک یہودی سینئر ساتھی جیمز وار برگ نے 17 فروری 1950ء ہی میں بینٹ پر واضح کیا تھا کہ آپ یہ بات پہند کریں یا نہ کریں' دنیا میں

ایک میودی ورلڈ گورنمنٹ قائم ہو کر رہے گی۔ سوال صرف یہ باتی رہ گیا ہے کہ یہ باہمی رضامندی ہے۔ ہوگا یا جنگی فتح سے۔ پھر 17 جنوری 1962ء کو اسرائیلی وزیراعظم بن گوریان نے رسالہ لائف کو انٹرویو ویتے ہوئے مستقبل کے عالمی نقشہ کے متعلق یہ بیش کوئیاں بیان کی تھیں:

"دفین آپ کو 1987ء اور اس کے بعد عالمی نقشہ کا بلکا سا نصور پیش کرتا ہوں۔ اسکے 25 برک بعد یعنی 1987ء تک سرد جنگ ختم ہو جائے گی۔ روس میں کمیونزم کے بدلے جہوریت رائج ہو جائے گی۔ مشرقی اور مغرفی یورپ آپس میں مل جا کیں گے۔ اور بالآخر پروشلم میں ایک نی اور حقیقی اقوامِ متحدہ قائم ہوگی جو ساری دنیا کے لیے سپر یم کورٹ کا کام دے گی اور انسانیت کے لیے آخری کچبری بن جائے گی۔" واضح رہے کہ یہودی چیش کوئوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ستقبل کے لیے یہودی ایجنڈا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے 1991ء میں عرض کیا تھا کہ سنتر بش نے نع ورلڈ آرڈر بنا کر یہودی ایجنڈا کی جمیل شروع کر دی ہے۔ تو اب دوسر سے یعنی بش جونیئر نے نئی اقوام متحدہ بنانے کا عندید دے ویا ہے تو جہاں پر بش سینئر نے پروگرام کوچھوڑا تھا اب بش جونیئر کی کوشش ہے کہ بات کو آ کے بردھا کر یہودی ایجنڈا کی شخیل اس کے ہاتھوں سے ہو جائے۔

اب بدسارا نا تابانا مسلمانوں کے خلاف ہے تو پھر عالم اسلام کو سنجیدگی سے سوچنا چاہے کہ اس خطرہ سے کیسے نمنا جائے۔ ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کو منا دیتا تو یہود یوں کے بس کی بات ہے شامر یکد کے بس کی۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط بہ ہے کہ مسلمان مشتر کہ خطرہ کے خلاف متحد ہو جا کیں۔ اور موجودہ بیکا محص اوآئی می کی جگدایک مضوط یونین قائم کر کے روشین سے ایک امیر الموشین مقرر کریں جو کہ سارے عالم اسلام کے لیے Spokesman ہو۔ شروع میں ہماری نگاہیں ملائشیا کے وزیراعظم مہاتیر جھر کی طرف اٹھی ہیں کیونکہ پورے عالم اسلام میں یہی ایک لیڈر ہیں جنہوں نے دلیری سے عالم اسلام کی نمائندگی کی ہے۔ دوسری طرف ایسے حالات میں اللہ تعالی نے ظلم کا مقابلہ کرنے کا تھم دیا ہے اور سورہ جھر میں فرمایا ہے کہ "بزدلی سے حالات میں اللہ تعالی نے ظلم کا مقابلہ کرنے کا تھم دیا ہے اور سورہ جھر میں فرمایا ہے کہ "بزدلی سے Surrender مت کرو۔ اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جو اور میں بغیر مزاحت کے مرتذر کر جاتی ہیں ان کا نام ونشان منا دیا جا تا ہے اور ان پر نہ آ سان روتا ہے اور ناریخ کا سبق ہو لگا تار خواص کرتے رہے ہیں آ ج تک زندہ اور بلکہ تر تی پذیر ہیں۔

ہم کی بار لکھ چکے ہیں کہ سابقہ فلیج جنگ اور یہ متوقع جنگ نہ تو تیل کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کسی مالی منفعت کی وجہ سے اور نہ ہی کسی مالی منفعت کی وجہ سے اور نہ بی اکتراؤ ہے۔ یہ نظریاتی جنگیں ہیں جن کا مقعد اس کرہ اوض کو دنیا کے صرف ڈیڑھ کروڑ یہودیوں کے زیر تسلط لانا ہے جس کا ضیکہ سیسائی صیہونیوں نے اٹھا رکھا ہے کیونکہ ان کو یقین ولا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کا قیام و دوام یبوع مسے کے حکم سے عیسائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر چہ دنیا میں کشمیر وجھنیا فلیائن وغیرہ میں کی فلش بوانٹ ہیں۔ لیکن دنیا کی قسمت کا

فیعلہ فلسطین سے وابستہ ہے اور اگر کوئی ملک بھی اسرائیلی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ بش صاحب كا تاركث موكا عياب عراق مو ايران مو ياكتان مو باق شاني كوريا وغيره كوصرف ضرورت شعرى کے طور پر ساتھ نتمی کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس مشکل وقت میں عالم اسلام کو محض سبر باغ دکھانے والے لیڈروں کی ضرورت نہیں بلکہ چرچل جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جوقوم کوآنے والے تفن حالات کے لیے تیار کرے۔ اور آخر میں ہم عرض کریں محے کہ مسلمانوں نے اگر آنے والے خطرات کا میچے ادراک نہ کیاتو پھر پ

تههاری داستان تک نه جوگی داستانون میں



.

حافظ عبدالمتين مسلم

# اسلام کے خلاف یہود وہنود اور صلیبوں کا گھ جوڑ

امریکی مدربش نے جب پہلی بارسیسی جنگ کا اعلان کیا تو و نیا کے بیشتر علی و سفارتی طلقوں نے اسے بحض زبان کی لفزش سمجھا۔ لیکن اس اعلان کے بعد سے اب تک مسلمانوں پر و حائے جانے والے بے دربے ظلم و سم اس بات کا جوت ہیں کہ مہونی و سیسی قوتوں نے دنیا سے اسلام کے خاتے (نعوذ باللہ من ذالک) کا کمل تہد کرلیا ہے۔ اس میلی جنگ کا ایک محاذتو وہ ہے کہ جس کا نظارہ ہمیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر مسلم کی ہمتوں سے ہور ہا ہے اور جس کے تحت امریکہ و برطانیہ نے اپنی تمام تر عسکری و تکنیکی فوتی قوت ہے گاہ مراتی عوام کے خلاف جو یک دی ہے کین اس میلی جنگ کے کی اور محاذ ایسے بھی جیں کہ جن کے بارے بیلی عام لوگ بہت کم جانے ہیں۔ یہ محاذ ذرائع بلاغ کے ذریعے اسلام کو پر تشدد نہ ب کے طور پر چیش کرنے اور بیشتر مسلمان ملکوں خصوصاً ترتی پذیر اسلام کو طالم جموع اور پس مائدہ نہ جب بنا کر چیش کرنے اور بیشتر مسلمان ملکوں خصوصاً ترتی پذیر اسلام کو طالم جموع اور پس مائدہ نہ جب بنا کر چیش کرنے اور بیشتر مسلمان ملکوں خصوصاً ترتی پذیر کھول دیے گئے ہیں۔ یہ این تی اوز نہ صرف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان ملکوں جس اسلامی قوانین اس موجود محمح اسلامی سوچ اور دیلی جذب رکھے والے و مخطرتاک وگول کی اطلاع خفیہ طور پر اپنے غیر ملکی صیودن عیسانی اور ہندو آ قاؤں کو فراہم کرتی رہتی جیں تاکہ بعد ازاں ضرورت پر نے پر اپنے غیر ملکی صیودن عیسانی اور ہندو آ قاؤں کو فراہم کرتی رہتی جیں تاکہ بعد ازاں ضرورت پر نے پر القاعدہ کے سائمی ہونے کے الزام جیسانی اور ہندو آ قاؤں کو فراہم کرتی رہتی جیں تاکہ بعد ازاں ضرورت پر نے پر القاعدہ کے سائمی ہونے کی افراد کی افراد کی اور اس مورد کی ادارہ دارہ دارہ اس سے تو الے کرنے کا مطالبہ کرکئیں۔

چونکہ ایک این تی اوز کی مالی المداد براہ راست فیر مکی عیسائی اور یہودی اداروں سے آئی ہے اس لیے پاکستان میں این تی اوز کا نیٹ درک کچھاس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یا تو عیسائوں کو این تی اوز کے کلیدی عہدوں پر تعینات کیا جائے اور یا پھر این تی اوز کی مالی المداد (Funding) میں پاکستانی عیسائی افراد یا اداروں کوشامل کیا جائے۔ اس طرح یہ این تی اوز ہاری تو می و بین الاقوامی پالیسیوں پر

نہایت منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی طلقوں میں اگر پٹا بھی کھڑ کے تو این جی اوز آسان سر پر اٹھا لیتی ہیں' لیکن اگر پاکتانی مسلمانوں کو بلا جواز اور بغیر کسی قانون و ضابطے کے یہودی ایجنسیاں گرفآر کرکے اپنے غیر کلی عقوبت خانوں میں پہنچا دیں تو انسانی حقوق کے ان' علمبر داروں' کے کانوں پر جول تک نہیں ریگئی۔ آج کے مسلمانوں کو ضرورت اس امرکی ہے کہ وہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں' اپنے اندرونی اور بیرونی وشنوں کو شناخت کریں اور باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اللہ کی ری کومضوطی سے تھام لیں۔ اگر باہمی مفاد کے لیے دنیا بھر کے یہودی' بیسائی اور ہندو اسمے ہو سکتے کی ری کومضوطی سے تھام لیں۔ اگر باہمی مفاد کے لیے دنیا بھر کے یہودی' بیسائی اور ہندو اسمے ہو سکتے ہیں تو مصیبت کی اس گھڑی میں تمام مسلمان متحد کیوں نہیں ہوسکتے ؟ ہم یہاں بش کی جاری کردہ اس مسلمین جنگ میں اپنے بھارتی دوستوں کے تعاون سے کھولے گئے یہود و نصاری کے متعدد محاذوں میں سے صرف چندایک کا تذکرہ کررہے ہیں۔

افغانستان پر امریکہ کی چ حائی کو عرصہ گرر چکا ہے اور اب صلیبی جنگ کا اگلا اقدام عراق کو بھیا تک تابی و بربادی ہے دوچار کرچکا ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کی بری بری طاقتوں نے صرف بیان بازی کی حد تک اس اقدام کو خدمت کی ہے اور اس تقدین مسئلے کے کی بھی شجیدہ حل جس بری طرح ناکام رہی ہیں۔ کیا اس صدی کی برصلیبی جنگ کے بعد دیگرے تمام اسلامی عما لک کو تبابی و بربادی ہے دوچار کردے گی؟ بیر جنگ سن قدر تنظیم عیاری اور تیاری ہے لڑی جا رہی ہے اس کا اندازہ اس بات ہے لگالا جا کہ ورلڈ ٹریڈسنٹر کے بیناروں کے منہدم ہونے کے پچھ بی منٹوں کے بعد ان بے شارلوگوں کے جا سانا ہے کہ ورلڈ ٹریڈسنٹر کے بیناروں کے منہدم ہونے کے پچھ بی منٹوں کے بعد ان بے شارلوگوں ک خالف اس جنگ کا آغاز ٹیلی ویڈن سکرین بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور جدید مواصلات کے ذریعے مورفی سروع ہوگیا تھا جو امریکہ کی نظر جی ویشت کردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ اور پھر یا اطلاع موصول ہوگی کہ اس واقعے کے دن ٹریڈسنٹر جی کام کرنے والے تمام یہودی چھٹی پر تھے۔ لیکن جلد بی اس اطلاع کی صدائے بازگشت وم تو ٹرگئی شاید اس لیے کہ عالمی ذرائع ابلاغ کی ایسی خبرکومنظر عام پرفیس لانا چوسے تھی کہتے ہی دیکھتے ''بن لادن' اور''دہشت کردی'' کو اسلام اور نام نہاد بنیاد پرتی کا متبادل قرار وے دیا گیا۔ مغربی میڈیا کی اس کی طرفہ اسلام کی مغرب سے معرف نظر کرتے ہوئے گئی مشن' اور نام نہاد بنیاد پھٹی تھی ہے۔ اور بھر دیا گیا۔ مغربی میڈیا کی اس کی طرفہ اسلام کا مغربی میڈیا درائے والی نام نہاد اصطلاحات سے مجرا پڑا جاتی مشن اور نام نہاد اصطلاحات سے مجرا پڑا مشکی مشن' اور'' مغرب کے خلاف جہاؤ' جیسی پراٹر تحریک دلانے والی نام نہاد اصطلاحات سے مجرا پڑا

اپی اس فرضی کہانی کو حقیقت کا رنگ دیے کے لیے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے مسلمان کا آگی نام نہاد تصور مخلیق کیا جس میں ایک باریش سفید پکڑی والے قدیم طرز زندگی کے حامل ایک فخص کو باتھ میں بندوق پکڑے ہوئے وکھایا جاتا ہے۔ حالاتکہ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت نہ تو ایس وضع قطع کی حامل ہے اور نہ بی ہاتھ میں بندوق رکھتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ باشرع اور اسلامی سوچ رکھنے والے

مسلمانوں کی اکثریت مہذب اور علوم جدیدہ مثلاً سائنس طب اور قانون میں اعلی تعلیم یافتہ ہے اور ہوئی اسلمان بین الاقوامی اداروں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرچکے ہیں۔ اس طرح جب کسی مبل الفقامی فرد یا تنظیم کی جانب سے کسی حکومت یا نظام کے خلاف کوئی سلح کارروائی سانے آتی ہے تو اسے اسلائی تشدد اور اسلامی وہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے حالانکہ اس علاقائی یا مقامی جدوجہد کا اسلام کے مجموعی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی جسے یورپ میں آئریش ریپ بکن آری اور السر بہنسی مجموعی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی جسے یورپ میں آئریش ریپ بکن آری اور السر بہنسی سین میں ای ٹی اے اور اللی میں ریڈ بریکیڈ جسی تظیموں نے ساسی مقاصد کے حصول کے لیے تصدد واقع الیندی کا راستہ اپنایا کیکن ان تقدد کا نام نہیں دیا ہے۔

بش کی اسلام کے خلاف جاری کردہ اس صلبی جنگ نے تن اور باطل کے درمیان تفریق واضح کر دی ہے۔ مختلف محاذوں پرلڑی جانے والی اس صلبی جنگ کا ایک نہایت موثر اور کارآ مد کاذ انٹر نبیٹ ہے۔ اس لیے کہ اس محاذ کا ہذف مسلمانوں کی پڑھی لکھی اور بحر پور صلاحیتوں کی حال وہ نئ نسل ہے کہ جس نے مستقبل بیں اسلامی ذمہ دار یوں کا بوجہ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے۔ چونکہ انٹرنیٹ کا استعال نوجوان اور تعلیم یافتہ افراد کرتے ہیں اس لیے ایسے مسلمانوں کا واسطہ ان عیسائی ویب سائٹس سے ضرور پرتا ہے جو انتہائی ۔ بشری اور ہٹ دھری کے ساتھ کھلے عام مسلمانوں کے مقائد کو تفخیک کا نشانہ بنا بھی اور ان کے فدیمی جذبات کو قیس پہنچا رہی ہیں۔ ان ویب سائٹس پر نہ صرف مسلمانوں کی مقدی ہستیوں کو (نموذ باللہ) جمونا' فریجی' دہشت گرد اور خونی قرار دیا جاتا ہے بلکہ مسلمانوں کو عیسائیت تبول کرنے کا متعاند ناز با بات خانہ اور ہنگ آ میز الفاظ استعال نہیں کیے محلے لیکن نام نہاد انسانی حقوق کے علیم دار' نہایت مسلمانوں کے غابر دار' نہایت کو میں بہنچار ہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی کا کردار اور کر دبی ہے۔

انٹرنیٹ پر عیمائیوں کی الی بے شار ویب سائٹس میں سے ایک کا نام"اسلام کا جذب"
(The Spirit of Islam) ہے اور جس کا پت (URL) درج ذیل ہے:

htt://thespiritofisiam.com/main/islamandchristianity.html

اس ویب سائٹ کی سرپری قاہرہ کے فیقہ مثن بائل کا کم کا سابق پروفیسر ڈاکٹر لاب میخائیل کررہا ہے اور یوں اس ویب سائٹ کی سرپری قاہرہ کے فیقہ مثن بائل کا کم کا سابق پروفیسر ڈاکٹر لابب میخائیل کی مقدس اور یوں اس ویب سائٹ کا زیادہ تر مواد اس نے تحریر کیا ہے۔ بیعفی کھلے عام مسلمانوں کی مقدس ہستیوں اور کلام اللی پر بہتان طرازی کرتا اور مسلمانوں کے عقائد کا خداق اڑا تا ہے۔ وہ نبی آخر الزمان مصرت محمد اللہ کی درج پر فائز قرار نہیں دیتا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام کو ایک خوفی مقدر اور غیر انسانی نہ بب کہتے ہوئے طفائے راشدین کو (نعوذ باللہ) مطلی جمولے اور قرآن میں تحریف کرنے والے بتاتا ہے۔ اس طرح ذوالنورین حضرت عثمان عُنی باللہ) مطلی جمولے اور قرآن میں تحریف کرنے والے بتاتا ہے۔ اس طرح ذوالنورین حضرت عثمان عُنی

کے بارے میں انہائی گھٹیا لب و لہج اختیار کرتے ہوئے ان پر قرآن پاک میں (نعوذ باللہ) تحریف کرکے اسے جلانے کے بہیاند الزابات عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات کو اپنے شیطانی انداز میں بیان کرتے ہوئے اسلام کی بنیاد بی کوتشدد و بھیت پر استوار قرار دیتا ہے۔ اور اس سارے بیان کے بعد عیسائیت کو پر خلوص سیچ اور دوسروں سے بے لوث محبت کرنے والوں کا فدہب قرار دیتا ہے اور ایس مسلمانوں کو تجول عیسائیت کا مشورہ دیتا ہے۔

اس سے پہلے آج تک بھی کی عیسائی مخص یا ادارے کومسلمانوں کے عقائد ان کی الہامی کتاب اور مقدس استیول کے بارے میں اس قدر تو بین آمیز محتیا اور گندی زبان استعال کرنے کی جسارت نہیں ہوئی تھی کیکن موجودہ صلبی جنگ کے آغاز کے بعد کے بعد دیگرے مختلف محاذ محلتے چلے جا رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

اب ہم جس ویب سائٹ کا تذکرہ کررہے ہیں اس کا نام''اسلام کا جواب'' ہے اور اس کا پتد (URL) درج ذیل ہے۔

http://www.answering-islam.org/

یدایک بہت بڑی امریکن ویب سائٹ ہے جس کا مواد دنیا کی دی اہم زبانوں عربی چینی وی اہم زبانوں عربی چینی وی اور ترکی زبانوں جس موجود ہے۔ یہ ویب سائٹ امریکی عبدائوں جس موجود ہے۔ یہ ویب سائٹ امریکی عبدائوں کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کے عقائد ان کے ذہب اور ان کی تاریخ کے حوالے سے بخت نازیبا اور تو بین آ میز الفاظ استعال کیے گئے ہیں بلکہ اس میں پیفیر اسلام معزت محمد معزت محمد علی شان میں گنتانی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بحثیت مجموعی شرپند پر تشدد اور دہشت مرد قرار دیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ میں موجود شر آئیز مواد کا اندازہ ان عنوانات سے ہوتا ہے جن کے تحت یہ مواد درج کیا گیا ہے۔ ان عنوانات میں "قرآن میں تحریفات" " فاتم انہین کون یہوع یا محمد عمر اللہ کیا ہے۔ ان عنوانات میں "ویال ، وغیرہ۔

مزید برآں اس ویب سائٹ کے ڈریعے اسلام اور مسلمانوں کے ظاف بخت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ظاف بخت کارروائیوں کا مطالبہ اور عام لوگوں کوان کے ظاف اٹھ کھڑے ہوئے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عیسائیوں کی اس مسلمان وشنی کا واضح اظہار امریکہ میں موجود مسجدوں میں عبادات مسلمانوں کی تقریبات اور ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاشرتی میل جول پرفوری پابندی عائد کرنے کے ان کے مطالبے سے ہوتا ہے جس کے تحت اپنے غدموم جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے تک ایک در کھئے! اسلام کے مائے والوں نے ہمارے نیویارک کے ٹاورز کو گرایا اور پنٹا گون پر حملہ کیا جس کے نتیج میں 3000 اموات ہوئیں ، ہزاروں افراد زخی ہوئے جبکہ ہزاروں امریکیوں کی تندگیاں برباد ہوئیس۔ آج مسلمان امریکیوں کی تندگیاں برباد ہوئیس۔ آج مسلمان امریکیوں کو تمام دنیا میں موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اس لیے ہمیں اس

اس دیب سائٹ میں آ مے چل کر اسلام کے بنیادی نظریئے اور تعلیمات کے خلاف ایک پندرہ نکاتی مضمون ملتا ہے جس میں حضور انور آلیے اور اسلامی عقائد کے خلاف سخت اہانت آمیز الفاظ کے ذریعے برزبانی کی گئی ہے۔ ان بندرہ نکات میں حضرت محمد اللہ کی پہلی وی' خطہ عرب میں عربوں کی معاشرتی زندگی اسلام میں خواتین کی''حالت زار'' واقعه معراج کی تردید' اُم المومنین حضرت عائش کی عمر اورسيرت كي تو بين آميز تصوير كشي اسلام مين عورتول كي "دفتل و غار محري" آب كي ازواج مطهرات كي تعداد کی نبت سے منفی بیان آپ کی حکمت عملیوں کا شر اگیز تجویه جہاد کامنفی بیان اور مسلمانوں کی عیسائیوں اور بیبود بوں کے بارے میں''تناہ کن رائے'' اور حضورِ اکر مقلطہ کی شخصیت بطور داعیٰ امن پر

نہایت شرائلیز پرا پیکنڈہ شامل ہےجس میں نہایت گشیا زبان کا استعال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ بیس مصروف الی بے شار ویب سائٹس میں سے یہاں ایک اور ویب سائث کا تذکرہ بہت ضروری ہے جس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں عالم اسلام اورمسلمانوں کے خلاف عیسائیت کے در پردہ عزائم کا کھل کر اظہار کیا گیا ہے اور جو ان کے ظاہری پر فریب چبرے سے نہایت مختلف ہے جس کا اظہار وہ خصوصاً مسلمانوں کے علاقوں میں کرتے ہیں۔ در حقیقت اس ویب سائث میں عیسائیوں کی جانب سے اسرائیل کے قیام اور اس کی توسیع پندانہ پالیسیوں کی ممل اور غیرمشروط تمایت کی گئی ہے اور فلسطینی مسلمانوں کے تمام مطالبات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو بیرعلاقے خالی کر دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام 'نمیسائیوں کی اسرائیل کے لیے جدوجہد'' Christians Action for) (Israel ہے اور اس کا پیتہ (RUL) درج ذیل ہے۔

## http://christianactionforisrael.org/current.html

جہال اس ویب سائٹ پر یہود بول اور عیسائیول کے دیریا اور اٹوٹ رشتوں کا تذکرہ ملا ہے وہیں دونوں فراہب کے پیروکاروں کے مسلمانوں کے خلاف متحدہ عمل کی ضرورت پرزور دیا گیا ہے۔ای ویب سائٹ پر ایک تفصیلی مضمون''عیسائی بروشکم پر اسرائیلی قبضے کی حمایت کرتے ہیں'' کےعنوان سے ماتا سے جس میں دنیا بھر کے مختلف ملکول سے تعلق رکھنے والے ہر طبقہ زندگی کے عیسائیوں کی طرف سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے جارحانہ اور غاصبانہ قبضے کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسلے پرسلمانوں کے موقف کی شدید خدمت کی گئی ہے۔ اس مضمون میں اسرائیل کے خبی دن کے موقع پر دنیا کے 117 ملکوں کے ایک کروڑ چالیس لاکھ عیسائیوں کی طرف سے وستخط شدہ ایک عرضداشت کا ذکر ہے جس میں کیا گیا ہے:

"جم وتخط کنندگان ابرائیل کے صدر مقام کے بارے میں اسرائیل کے کمل اختیار کے وعوے کی ممل حایت کرتے ہیں۔فلسطین اتھارٹی کے چیز مین ایسرعرفات نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ستفل سمجھوتے کی صورت میں انہیں شالی مروثکم کا اختیار دیا جائے اور انہوں نے خود کوعیسائیوں

کے متبرک مقامات کا محافظ بھی کہا ہے کیکن ان کے اس وعوے کو ویٹی کن (پوپ جان پال کا گرجا) نے مستر دکر دیا ہے۔''

اس ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے مخلف علاقوں سے 5000 عیسائی زائرین بین الاقوامی خطرات کونظر انداز کرتے اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنی عجبتی کا اظہار کرنے کے لیے اس ہفتے پروخکم میں انکھے ہوئے۔ ایک عرضداشت میں انہوں نے جذبات سے بھر پور مجمع سے کہا: "دیداتحاد کاعظیم بیان ب بیعقیدے کا بیان ب اور بدخدا کی اس مرضی پر مجروسے کا بیان ہے کہ پر دفتکم ہمیشہ یبودیوں اور اسرائیل کی ریاست کا ایک متحد اور غیر منقسم صدر مقام رہے گا۔'' صلیبی جنگ کے اس بھر پور حملے کے دوران مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو کمزور کرتے ہوئے انہیں تھکیک کا شکار بنایا جارہا ہے اور بول انہیں فکری اورعملی لحاظ سے ممزور وایا جج کیا جارہا ہے۔ حال ہی میں ایک عیسائی ادارے " مکتبدعناویم پاکتان" نے رحمان فیض نامی مصنف کی کھی ہوئی ایک کتاب شائع کی ہے جس کاعنوان'' کا نئات' انسان اور زرہب'' ہے۔ اس کتاب میں تھکم کھلامسلمانوں کے نظریہ جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا عمیا ہے مسلمانوں کی حالت زار کو تسخر کا نشانہ بنایا عمیا ہے اورسب سے برھ کر بید که اسلام کو دجشت گردی کا علمبردار ثابت کرتے ہوئے ہندد مت اور عیسائیت کو امن و سلامتی اور "ب لوث محبت کے پیامبر" ثابت کیا گیا ہے۔ 12 ایریل کو اس کتاب کی تقریب رونمائی لامور میں منعقد ہوئی جس میں پاکتان کے جوثی کے لادین (Atheist) ''دانشوروں'' کے علاوہ عیسائیوں' ہندوؤں اور بہائیوں نے بھی شرکت کی اور اس کتاب کی''امن کے فروغ'' میں اہمیت پر زمین و آسان کے قلابے ملا دیتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کسی ذی حس مسلمان نے اس کتاب کی موجود گی کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی ارباب افتذار ہی میں سے کسی کواس اسلام دشمن کارروائی کا کوئی احساس ہوا

ترجمائی کررہے ہیں۔

ہندو مت کی بے شار بنوں کی پوجا کی جمایت کرتے ہوئے اور اس کے دوعظیم قلفے "کی سبقت و برتری ثابت کرتے ہوئے اور اس کے دوعظیم قلفے "کی سبقت و برتری ثابت کرتے ہوئے مصدی قلمتا ہے "و نیا کا شاید سب سے قدیم اور انتہائی وسعت و ہمہ گیری کا حال غرب ہندو وهرم ہے۔ اگر چہ قدیم برہنی مت کا آغاز تقریباً ڈیڑھ صدی قبل متح میں آ میں آ میان کی ہندوستان میں آ مد کے ساتھ ہوالیکن ہندو روایت کے آثار آریاؤں کی ہندوستان میں آ مد کے ساتھ ہوالیکن ہندو روایت کے آثار آریاؤں کی ہندوستان میں آ مد کے کہیں ہی میں میں بہت ہندو وهرم کی متعدد منفر وضوصیات میں ایک بیے کہاں روایت کے لیے غرب کی بجائے لفظ وهرم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ نہایت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بندو روایت کے مطابق کا کہا ہے گر آئی ہر جیز اپنے لیے ایک خاص مقصد لے کر آئی ہر ایران مقصد کے حصول کے لیے اسے ایک خصوص نظام بھی عطا کیا گیا ہے۔ زندگی ہر کرنے کا ایک ایسانظام جو مقصد حقیق تک رسائی دلا دے ہندواصطلاح میں دھرم کہلاتا ہے۔ اس نظریج کے مطابق دنیا

ہے۔ ذیل میں اس کتاب سے چند اقتباسات پیش کیے جارہے ہیں جو اس کے حقیقی مقاصد کی بزبانِ خود

کی ہر چیز اپنے اپنے دھرم پرعمل کر رہی ہے ادر ای طرح ہر انسان اپنے مخصوص دھرم پر کار بند رہتے ؟ ہوئے ابدی نجات کا حصول ممکن بنا سکتا ہے۔''دھرم'' کا اصل مغہوم سیھنے کے بعد ہی اس بات کا سی کا ادراک ہوتا ہے کہ کیونکر مختلف دیوی دیوتاؤں اور عقائد پر یقین رکھتے ہوئے بھی اس ندہب کے پیروکار راہِ راست پرعمل پیرا ہوتے ہیں' اور ان کے درمیان مثالی اشتراک وہم آ بھی برقر ادر ہے ہیں۔'' (صفحہ نمبر 225)

''دوسرے نماہب سے تعلق رکھنے والے لوگ عوباً ہندو مت کو بیثار دیوی دیوتاؤں پر مشمل اور کثر ت معبودی کا حامل مین ان گت خداؤں کا فدہب گردانتے ہیں لیکن ہندو روایت کا عمیق مطالعہ ''کثرت میں وحدت'' کی خلاس سے روشاس کراتا ہے۔ ویدک دور کے اوافر اور پھر مہابھارت اور رامائن کے منظر عام تک آتے آتے دیوی دیوتاؤں میں سے ہرایک اپنے اپنے ماننے والوں کے لیے خدائے واحد کے درجے پر فائز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ شیؤ ویشنو اپنے اوتارانہ مظاہر کے ساتھ اور دیوی ماں اپنے اپنے ہیروکاروں کے لیے ایک میعیود کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنے اگل دیوتا کی پستش کے باوجود ہندو فرہب کے مخلف مکا تب فکر کی کیفیت کی فدہب کے مخلف فرقوں جیسی نہیں کی پستش کے باوجود ہندو فرہب کے مخلف مکا تب فکر کی کیفیت کی فدہب کے مخلف فرقوں جیسی نہیں ہے کہ جہاں اپنے سوا باتی تمام رواغوں کو گراہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ اگر چہ ہر ہندو پیروکاروں کو ایک بی خاص دیوی یا دیوتا ہے تا ہوتا ہوتا ہے۔ اس طرح بظاہراً کثرت معبودی کی حامل ہندو روایت حقیقت کے مخلف مظاہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بظاہراً کثرت معبودی کی حامل ہندو روایت در حقیقت آئے طرح کی وصدا نیت پر یقین رکھتی ہے۔خصوصاً رامائن اور مہا بھارت تک آتے آتے مخلف دریوں ان دیوی کروار انفرادیت لیے ہوئے اور ان سے وابستہ خصوصا سے جامعیت کی حامل ہیں۔ اور یوں ان دیوی کروار انفرادیت لیے ہوئے اور ان سے وابستہ خصوصات جامعیت کی حامل ہیں۔ اور یوں ان دیوی دیوتاؤں کا اپنے منظر کرداروں اور جامع خصوصات کے ساتھ اپنے اپنے بیردکاروں کے لیے رب اعلیٰ کا درچہ حاصل کرتا ہیں ممکن ہوجاتا ہے۔'' (صفح نمبر 212)

ہندودُں کی ذہبی کابوں کی تعریف وتوصیف کرتے ہوئے اور ان میں موجود افکار کی تعریف کرتے ہوئے اور ان میں موجود افکار کی تعریف کرتے ہوئے موجود ہوئے مقدس اوب موجود ہے جس کی اہمیت اگرچہ ویدک ادب جیسی نہیں ہے کیکن اس میں موجود ابدی حقائق اور زندگی کے موجود ہے جس کی اہمیت اگرچہ ویدک ادب جیسی نہیں ہے کیکن اس میں موجود ابدی حقائق اور زندگی کے الملفے کی بدولت اس کا شار بھی نہایت اہم ذہبی روایت میں ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے فلفے سے متعلق ایسی ہی ایک رزمید می میگوت گیتا اپنے مضامین اور بلندتر ذہبی فکر کی بدولت عالمگیر شہرت کی حال ہے۔ اس طویل نظم کا تعلق ہندوستان کے قدیم رزمید میا مجانوارت سے ہوقد یم ہندوستان سے متعلق معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ بھگوت گیتا مہا بھارت کی چھٹی کتاب کے اشارہ ابواب پر مشتل ہے جو شری کرش کے ان نصائح پر جتی ہے جو انہوں نے ارجن کو اس پر زبردتی مسلط کی ٹئی جنگ کے آغاز کے موقع پر دیں۔ گیتا کا موضوع در حقیقت نیکی اور بدی کی جاری کھکٹ میں بھلائی کے نقطر نظر کی عکاس کرتا ہے۔

#### 361

مہابھارت کی تخلیق کا زمانہ 1000 ق م سے 600 ق م سے درمیانی عرصے پر محیط ہے اور یہ وہی زمانہ ہے جب دم تو ژتی ہوئی انسانیت کوئی زندگی عطا کرنے کے لیے غداہب کی روشی دنیا کے کونے کونے تک پیچے رہی تھی۔

ای طرح عیمائیت کے بارے میں لکھتے ہوئے مصنف اس قرآنی نظ نظر کو بکسر نظر اشاذ کر ویتا ہے جو مسلمانوں کے معنرت عیمیٰ اور عیمائیت کے بارے میں عقائد کی عکاس کرتا ہے بلکہ عیمائیوں کے حرت عیمیٰ کومرف بیوع میں کرتا ہے بلکہ عیمائیوں کے حرت عیمیٰ کومرف بیوع میں کہ کر بکارتا اور برطا خداکا بیٹا قرار دیے ہوئے ان کو سبقت و برتری کا حال قرار دے دیتا ہے۔"جب بیوع میں دریائے اردن کیا تی از ن کے بانی سب کر باہر نظے تو انہوں نے دیکھا کہ آسان کھل گیا ہے اور روح القدس کبوتر کی شکل میں ان پر نازل ہوا اور پھر آسان سے آواز آئی:"بیر میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔" (صفحہ نمبر ایجاد) و

''ان لوگول کے لیے بیہ مجزات بیوع کی خصوصی حیثیت بعن مسیح موعود اور خدا کا بیٹا ہونے کی خصوصی نشانیاں تھیں۔ ان مجزات میں مُر دول کو زندہ کر دینا' بیاروں اور معذوروں کو صحت یا بی عطا کر دینا اور ارواج خبیثہ کے قلینج میں مچینے لوگوں کو ان سے رہائی عطا کرنا شامل تھا۔ ایک ارواح اور بدروھیں بیوع کے میج اور این اللہ کا افر ارکرتی ہوئی وہاں سے راہ فرار افتیار کرلیتیں۔''

اسلامی عقیدے کے برعکس مصنف حضرت عیسی کومصلوب کیے جانے کے بعد آسان پر اٹھا لیے جانے کی بجائے وفات پانے اور دوبارہ جی اشخے کے عیسائی عقیدے کی تعلم کھلاتشہر کرتا ہے۔ عیسائی فلیفے کی تعریف وتوصیف میں رطب اللمان ہوتے ہوئے مصنف وارفق میں کہتا ہے:

''دیوع مسیح نے خدا کو باپ کا درجہ دے کر ہر مخص کو خدا کی عظیم پدری شفقت و محبت سے بہرہ مند ہونے کا تصور عطا کیا۔عظیم اور بے لوث محبت کے عالمگیر پیغام کے زیر اثر بیوع مسیح کی تعلیمات میں اخلاص فقر عنا' توکل بے لوث محبت اور ایٹار جیسی صفات بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔'' (صغیر محبد) مبر 278)

رور المراق المر

مسلمان علائے کرام کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور بازاری زبان استعال کرتے اور غلط بیانی کا طور مار باندھتے ہوئے کتاب کا مصنف لکھتا ہے: ''انہوں نے اسلام کوتشدد کا ندہب' سزا و تعذیب کا ندہب چار چار چار چار اور ان کا مرب چار کیے کا اہتمام کرنے والا نظام بنا کر چیش کیا ہے۔ انہوں نے اسے ترتی کا وثمن بتایا اور بیتصویر چیش کی کہ برسر افتذار آتے ہی یہ نظام تمام جدید تہذیبی ادارے ڈھا دے گا اور ان کی جگہ قدیم طرز کے جرگے قائم کر دے گا۔ کا کی تعام جدید تہذیبی ادارے ڈھا دے گا اور ان کی جگہ قدیم طرز کے جرگے قائم کر دے گا۔ کا کی تعدد سٹیاں گرا کر کھنڈر بنا دی جا کیں گے اور وہاں لاکوں کو ڈنڈے مار مار کر پائجامہ اونچا کرنے اور مین کی اور سٹیا کی کا دور ہیں منا دی جا کیں گا در سے جا کیں گا دور ہیں کی اور سینماؤں کی جگہ بیت الخلاء تعمر کر دیتے جا کیں گے۔

لوگوں کو ہوائی جہازوں گاڑیوں اور دیگر جدید سواریوں سے روک کر جرآ اونوں پرسوار کرایا جائے گا اور جدید ملیوسات کو نذر آتش کر کے جب قبے پہنائے جائیں گے۔ تبلیغ کے لیے ہنر باز اور کوڑے مارفتم کے مولویوں کا گروہ نظے گا اور لوگوں کو مار مار کر زبردی تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے گا اور جوکوئی کلمہ پڑھنے سے انکار کرے گا اس کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرتلوار چھیر دی جائے گی۔ عورتوں کو جروں میں بند کر دیا جائے گا۔ نہ بی جنگوں کا ایک لا مناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دنیا میں جبر وتشدد اور خون خرابے کی انتہاء کر دی جائے گی۔ '' (صفحہ نبر 7-286)

شاید بش اور اس کے تولے نے ہر قیمت پر اور جلد از جلد اس صدی کی صلبی جنگ جیتنے کا تہید کرلیا ہے۔ اس کے تولید جنگ بیتنے کا تہید کرلیا ہے۔ اس کیلی تولید بیک وقت کی محاذوں پر اٹری جا رہی ہے۔ اگر چہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہ جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑی جا رہی ہے لیکن مقابل کو نہ تو اس جنگ کی شدت کا تھی اندازہ ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں مجر پورعلم ۔ کیا اپنی سرزمین پر ہونے والی اس صلیبی جارحیت کا ہم مقابلہ کریا کمیں گے۔؟

Ø.....Ø.....Ø

-**363** 

## مقبول احمد دہلوی

# اسلام دثمن كونوبل انعام

گرشتہ ہفتہ اخبارات میں جب بی خبر شائع ہوئی کہ اس برس کا ادب کے لیے نوبل انعام ایک بھارتی ادیب وی الیں نائے پال (ودیادهرسورج برشاد نائے پال) کو دیا گیا ہے تو بھارت میں اس خبر کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ بھارتی اخبارات میں بیخبر شد سرخیوں کے ساتھ شائع کی گئے۔ بھارتی صدر' وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی اور وزیراطلاعات ونشریات شریمتی سشما سوراج نے ناسے پال کو دلی مبار کہاد کے پیغایات ارسال کیے اور اس بات پر انتہائی خوثی کا اظہار کیا کہ رابندر ناتھ ڈیگور کے بعد ایک اور بھارتی کونوبل انعام حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوالین دی ایس نائے پال کوجن حالات اور جس موقع پر اس انعام کے لیے فتخب کیا گیا' اس نے کم از کم امریکہ کے اس دعوے کی پول کھول دی ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے فلاف نہیں ہے۔ حقیقت سے ہے کہ 11 مریکہ دہشت گردی کے فلاف نہیں ہے۔ حقیقت سے ہے کہ 11 مریکہ دہشت گردی کے فلاف نہیں ہے۔ حقیقت سے ہے کہ 11 اور بھارتی اور بھارتی اور بھارتی اور بھارتی اور بھارتی دی ایس نائے پال کو اس وقت ادب کا نوبل انعام دیا جانا امریکہ کی اس اسلام وشمنی کا اور بھارتی اور بھارتی ہوتا ہے۔ یہ بچ ہے کہ نوبل انعامات سویڈن کی ایک شخیم کو بجواتے ہیں نوبل انعامات کی تاریخ مواہ ہوتا ہے۔ یہ بچ ہے کہ اوبل انعامات سویڈن کی ایک شخیم کو بجواتے ہیں نوبل انعامات انکی شخصیات کو دے دیے جاتے ہیں۔ انعامات انگی شخصیات کو دے دیے جاتے ہیں۔

اسلام دخمن بھارتی ادیب وی ایس نائے پال نے اب تک تقریباً نصف درجن کتابیں لکھی بیں لکھی بیں لکھی بیں لکھی بیں جنہیں اسلام مخالف کہا جاسکتا ہے۔ چندسال قبل نائے پال نے اسلامی مما لک مصر انڈونیشیا' ملا کیشیا' ایران اور پاکستان کے طویل سفر کے بعد اپنے مشاہدات اور تجزیات پرجنی ایک مصر انڈونیشیا' ملا کیشیا' ایران اور پاکستان کے طویل سفر کے بعد اپنے مشاہدات اور تجزیات پرجنی ایک کتاب ''خدا پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان' (AMONG THE BELIEVERS) کے عنوان سے کمھی ۔ اس میں وی ایس نائے پال نے پوری دنیا خاص طور پر مغرب کو اسلام کے مینے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اگر اسے خاص ذرائع سے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اگر اسے خاص ذرائع سے نہردکا گیا تو ایک دن یہ پورے مغرب کو اپنی لیسٹ میں لے لے گا۔ اپنی اس کتاب میں 1992ء میں

#### 364

ابودھیا میں ابری معجد کے انہدام (شہادت) پر وی ایس نائے پال اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ بھارت کے ہندوؤں کے لیے بری فخر کی بات ہے جنہوں نے بیکارنامہ سرنجام دیا۔

"دنیا میں انسانیت کے ساتھ جو بدر ین زیادتی ہوئی ہے اس کا نام ہے ۔۔۔۔ اسلام! یہ (نیمب) اسلام بی ہے جو کی بھی علاقے کی تہذب و تدن کو مٹا کر وہاں کی آبادی پر (اپنی) شریعت کو

تھوپ دیتا ہے''۔

وی ایس نامے پال کی تحقیق کا بد بنیادی کلتہ ہے جو اس نے اسلامی ممالک کی سیاحت کے بعد این کتاب میں پیش کیا ہے۔

ودیادهرسورج پرشاد تا ہے پال کی تحریر ہیں اسلام کوجس مخصوص عینک ہے دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں وہ امریکی نظریے سے کانی قریب ہے۔ ای لیے موجودہ سیاسی پس منظر اور حالات میں نائے پال کو نوبل انعام ملنا اس شک کو تقویت بخشا ہے اور موصوف کو بیا نعام اسلام دختنی میں ہی دیا گیا ہے۔ بھارت کے معروف سکھ اویب اور دانشور ڈاکٹر نامور سکھ نے بھارت کے ایک کیر الاشاعت اخبار کو انٹر دیو دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وی ایس نائے پال کو بیانعام اسلام دختنی کے سبب ہی دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نامور سکھ نے ایک موال کے جواب میں کہا کہ اس دعوے سے کہتا ہوں کہ نائے پال کو بیانعام سیاسی وجوہ (اسلام دختنی) کے باعث ہی دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نامور سکھ نے انکشاف کیا کہ گزشتہ دس برسوں سے دوجوہ (اسلام دختنی) کے باعث ہی دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نامور سکھ نے انکشاف کیا کہ گزشتہ دس برسوں سے نوری لیا کا نام نوبل انعام کے لیے ذریخور رہا ہے لیکن انعام آئیس اسلام دختنی کی کشش کی گئی ہے۔

ایک اورسوال کے جواب میں ڈاکٹر نامور شکھ نے کہا کہ میں قطعی طور پراس بات کو تنگیم نہیں کرتا کہ نائے پال کا ادب اس معیار کا ہے کہ اسے نوبل انعام سے نوازا جاتا۔ وہ نائے پال کی دو تین کتب کے مواد سے خاص برہم اور ناراض تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نائے پال نے بھارت کی غربت افلاس ادر عوام کی بدحالی کا خوب خوب ڈھنڈورا پیٹ کراس سے شہرت حاصل کرنے کی سعی کی ہے۔

خود نائے پال نے توبل انعام ملنے کے بعد دیئے گئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چالیس سال پہلے بھارت کے لوگ استے ذہین نہیں سے کہ دنیا بھر کے دانشور ان کی تھی ہوئی کتب کا مطالعہ کرتے۔
ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی تکھی ہوئی کتب کے باعث بھارت کو شہرت کی اور ان کی کتب نے بھارتیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بھارت کے عوام اور لیڈرنو بل انعام ملنے پر بھنی چاہے خوشی کا اظہار کریں بھارت کی تعارفی اخبار کا کہنا ہے کہ دی ایس نائے پال کی کتب ''اندھیری ( تاریک) سرزمین بھارت' اظہار کریں بھارت کی ترخی تبذیب (انڈیا اے ۱۳ ماریک) جیسی کہنا ہے کہ وی ایس کا ماریک کو اور بی کہنا نے بھارت کا منفی رخ دکھا کر مغرب کو ونڈیڈ سے بازیشن) جیسی کی بین اس بات کی گواہ بی کہنا نے پال نے بھارت کا منفی رخ دکھا کر مغرب کے عوام می توجہ اور ہمدردیاں حاصل کیں اور ایسے خص کو اسلام کی خلاف زہر فشانی کرنے پر نوبل انعام سے نواز ناکوئی اچھی روایت نہیں۔

# محرعبدالنتق

# سنت نبوی کی پیروی ..... ایک روثن مثال

سے بات اب پایے جوت تک پہنچ گئی ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے ایئر مینوں کے لیے داڑھی نہ ہونے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمہ رفیع عثانی صاحب رئیس الجامعہ دارالعلوم کرا چی سمیت دیگر علائے کرام و رہنماؤں کے احتجابی بیانات منظر عام پر آنے کے باوجود تا عال ایئر فورس کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی تشفی پخش وضاحت ساستے نہیں آئی جس کے نتیج میں دینی اقدار و شعار کا بیاہم معاملہ عام مسلمانوں کے لیے بجا طور پر تشویش کا باعث بنا جا رہا ہے۔ چنانچ فکر مند مسلمان اس میمن میں علائے کرام کے نام اپنے خطوط کے ذریعے مسلمل اپنی تشویش کا اظہار کررہ جیں اور سب کا پر زور مطالبہ ہے کہ اس شرمناک ضابطے کوئی الفور ختم کیا جائے۔ نیز متعلقہ افسران کے خلاف بلا تاخیر موثر تادیجی کارروائی کی جائے تاکہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا یہ خطہ اس خطرناک سازش سے بچ جائے جس نے بالا فرتر کی جمیے مرکز خلافت کے دینی تشخص کو پارہ پارہ اور دوثن ماضی کوظلمت کے دینے پر دے جس کہ بارہ جب اس کے علاوہ مسلم دنیا میں سیکولر ذہنیت کو پروان کے حافظہ سے دینے میں مناظر میں دیا ہا جا رہا ہے۔ جس کا ایک ادئی مظاہرہ اس شرمناک منابطے کوقران وسنت کی خلاف ورزی کی بنیاو پروفاتی شرعی عدالت میں چینے کیا جاتا ہے۔

یاک فضائیہ میں ایئرمنوں کے لیے داڑھی پر پابندی کے ظاف جو عوای رقبل پیدا ہوا اس کا اندازہ ان خطوط ہے ہوتا ہے جو حال بی میں حضرت موانا مفتی محد رقیع عثانی صاحب مظلم کے نام موصول ہوئے۔ یہ خطوط انتہائی جگر خراش حقائق پر مشتل ہیں اور ان سے مسلمانان پاکستان کے اس مضبوط اعتقاد کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کا مستقبل "اسلام" بی سے وابست ہے اور جس مضبوط اعتقاد کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کا مستقبل" اسلام" بی سے وابست ہے اور جس طرح ماضی میں تمام تر معاندانہ سازشوں کے باوجود بہاں کے عوام کے دماغ سے دی اقدار کی اہمیت طلال وحرام کی تمیز اور جائز و نا جائز کا فرق منایا نہیں جا سکا اس طرح آئندہ بھی ان شاء اللہ اس سرز مین

#### 366

رسکولر ازم کا زہریا پودا کبھی برگ و بارنہیں لا سکے گا۔ کونکہ تحریک پاکتان میں حصہ لینے والے مسلمانوں نے اپنی نظریاتی ریاست کی تفکیل دین وایمان کے مضبوط رشتے کی بنیاد پر کی ہے اور ناسازگار حالات میں بھی بجماللہ اپنے دین کے ساتھ ان کا اثوث رشتہ قائم ہے۔ اس لیے ارباب اقتدار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ملکی پالیمیاں وضع کرتے دقت حقیقت پندی ہے کام لیں اور محض مغرب کی آشیر باد حاصل کرنے کی غرض سے ملک کے مجموعی دینی مزاج کونظر انداز کرنے کی غلطی نہ کریں۔ تاریخ مواہ ہے کہ دینی شعار اور ملی اقدار کے بارے میں مسلمانوں کا مزاج بہت حساس واقع ہوا ہے۔ اس طرح کا اقدام بڑے اضطراب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ذمہ دار افراد سے ہمدردانہ ایک ہے کہ وہ ملی و ملی و ملی اور شعار دین کی عقائد و جذبات کا خیال رکھیں اور شعار دین کی عقائد و جذبات کا خیال رکھیں اور شعار دین کی عشائد سے کے لیے دیک نامی کا بھی باعث حفاظت کے لیے دیک دار ادا کریں جو ان کا منصی فریعنہ بھی ہے اور ان کے لیے نیک نامی کا بھی باعث ہے۔

ذیل میں دارهی کے بارے میں ایر تورس کے افسوس ناک رویہ ہے متعلق ایک خط شاکع کیا جارہا ہے جیے پڑھ کران ندموم ہتھ کنڈوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اسلام دشمن عناصر نے اس ملک کو سیکولرازم کی راہ پر ڈالنے کے لیے افتیار کیے۔ یہ خط ہاردن آباد ضلع بہاؤنگر سے جناب عبدالببار خالد صاحب نے تکھا ہے:

محترم رقيع عثاني صاحب! السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

روزنامہ جنگ میں داڑھی ادر ایئر فورس کے حوالے سے آپ کا بیان پڑھا۔ خوشی ہوئی کہ ابھی تک ایسے لوگ زندہ جیں جو اسلامی ثقافت و تہذیب پر ہونے والے تعلوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کے اس بیان نے پرائی یادیں تا زہ کر دیں۔ بی چاہتا ہے کہ ایئر فورس کی داڑھی سے درید دشمنی کے بارے میں اپنی آپ بیتی بیان کروں۔ میں 1950ء میں میٹرک کرنے کے بعد ایئر فورس میں بحرتی ہوا۔ بحرتی ہونے کے بعد چند ماہ تک داڑھی منڈاتا رہا۔ اس دوران کراچی کے ایک جریدے ''جرائے راہ' میں داڑھی کی اہیت پر ایک مغمون پڑھنے کا موقع ملا اور داڑھی رکھنے کا فیصلہ کرلیا۔ جمعے میرے میئر کوگوں نے سمجھایا کہ داڑھی رکھنا ایئر فورس میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اگرتم نے داڑھی رکھ کی تو سزا پاؤ مرا پاؤ کو سے ایک درخواست برائے اطلاع دے کر رکھ نے۔ بہرحال میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ جو ہو ہو ہو داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔۔۔۔ اس پر مقدمہ چا۔ اس مقد میرا متعلقہ کما غرایک عیسائی تھا۔ جب میرا کیس چیش ہوا تو اس نے بچھے بچھایا کہ یہ درست ہے کہ بعض مسلمان غذہی طور پر داڑھی رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں اس وجہ سے برطانوی عکومت کی طرف بعض مسلمان غذہی طور پر داڑھی رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں اس وجہ سے برطانوی عکومت کی طرف بعض مسلمان غذہی طور پر داڑھی رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں اس وجہ سے برطانوی عکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہتی دی واحق ۔ میں اس پاکتانی افروں نے ضا بطے میں ترمیم کر دی ہے۔ البذا داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جاسمین میں اس نے بین دن قید کی سزا سنا دی۔ دوسری دفعہ اجاز دن کی سزا ہوئی۔ پھر ایک مسلمان کمانڈ رآٹی جس کی تام عبدالرب تھا۔ اس کے سامنے کیس چیش

367

ہوا۔ اس نے نہ صرف تفخیک کی ہلکہ قید کی سزا میں اضافہ کر دیا۔ پھر میراریک بدل دیا۔ میں نے اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرلیا لیکن افسران بالا کے دل میں خیال آیا کہ داڑھی کے ''بداڑات'' کہیں عام نہ ہو جا ئیں لہذا جھے ایئر فورس سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ معاملہ ہم نے بعض دینی گرویوں کو پنچایا۔ اس وقت صرف جماعت اسلامی نے ساتھ دیا میاں طقیل محہ صاحب نے سردار عبدالرب نشر مرحوم' جو اس وقت پنجاب کے گورز سے کو کھا۔ سردار صاحب نے خواجہ ناظم الدین کو آگاہ کیا اور انہوں نے ذاتی دلی ہی اس ترمیم کو ایئرفوس سے منسوخ کروایا۔ میں بھد حسرت اگرچہ ایئرفورس سے نکل گیا تھا لیکن ہمارے بعد ایئرفورس کے جوانوں نے خوب واڑھیاں رکھیں۔ میں نے یہ رام کہائی مخضرطور پر اس لیکن ہمارے بعد ایئرفورس کے جوانوں نے خوب واڑھیاں رکھیں۔ میں نے یہ رام کہائی مخضرطور پر اس لیکن ہمارے ہمارہ کہائی مختصر میں ہمارے ایئرفورس سے نکل گیا تھا اگرچہ میری نوکری خو جزا دے۔ آخر میں بچھ اس منسون کروں۔ سنت رسول کے احیاء کی خاطر ایئرفورس سے اگر چہ میری نوکری ختم کر دی گئی لیکن انجہ دللہ بعد میں میں نے اپی تعلیم کو آگے بردھایا اور معلی کا چیشہ اختیار آگر۔ اللہ تا اور دی کا کیل از اور کر دکھا ہے۔ یہ شاید ای کا صلہ ہو اللہ نے جھے اس دنیا میں جو میں اس کی رحمت کا امید دار ہوں۔ خاکسار۔

عبدالجبار خالد (بهاوتنگر)

موجودہ ونیا میں یہ حقیقت کی وضاحت کی طلبگار نہیں کہ کی بھی ملک کے آئین نظریاتی اور سیاسی فیصلے اس کی فوج کی مجموعی ذہنیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے شروع ہی ہے دشمنان اسلام کی بیسازش چلی آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی فوج جسے اہم ترین تو می ادار پر سیکولر ذہنیت کے صافل لوگوں کا تبضہ ہو تا کہ اس ملک کے دین شخص کو ختم کرنے کے لیے ان کی راہ میں کوئی بری رکاوٹ حائل نہ رہے۔ موجودہ حکران جو اسلام اور ملک کے نظریاتی تشخص کے حوالے سے رائے عامہ کا تاثر این بارے میں مثبت و کھنا چاہتے ہیں ان کا فرض معمی ہے کہ وہ ایئرفورس میں ایئرمینوں کے لیے دارجی پابندی کا ضابطہ فوری طور پرختم کریں ورنہ دینی قوتوں اور عام مسلمانوں کا اعتاد حکومت کے دارے میں بری طرح مجروح ہوگا جوان کے لیے کی طور پرمجی نیک شکون نہیں ہے۔

# سيدمحمدقاسم

# اقلیتوں کی آڑ میں پاکستان پرامریکہ کی الزام تراشیاں

امریکی دفتر خارجہ نے متبر کے آغاز پر غابی آزادی کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں دو اعترافات کیے گئے ہیں۔ ایک بید پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو دبانے اور کچلنے کے لیے کوئی انتیازی قانون نہیں۔" پاکستان کا دستور غابی آزادی دیتا ہے"۔ دوسرے مید کہ جنزل پرویز مشرف کے برسر افتدار آنے کے بعد غابی اقلیتوں سے سلوک بہتر ہوا ہے۔

# THERE WERE SLIGHT IMPROVEMENTS IN THE GOVT'S TREATMENT OF THE RELIGIOUS MINORITIES.....

امر کی حکومت نے جس بات پرسب سے زیادہ اظمینان کا اظہار کیا ہے وہ فوتی حکومت کے قیام کے بعد نواز شریف کے نفاذ شریعت کے آگئی ترمیمی بل کا خاتمہ ہے۔ اس پر اقلیتوں کی جانب سے اظمینان کے اظہار کو دلیل بنایا گیا ہے۔ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ نواز شریف جو آگئی ترمیمی بل منظور کرانا چاہجے ہے اس سے اقلیتوں کے خدشات کی کیا نوعیت تھی اور شرق قوانین سے ان کے حقوق کس طرح متاثر ہو سکتے تھے۔ رپورٹ کے الفاظ سے بیا با ہر ہوتا ہے کہ امر کی حکام کو کی قانون کے مقاصد سے غرض نہیں بلکہ کی قانون کا اسلام اور شریعت سے منسوب ہونا ہی قابل اعتراض ہے۔ جزل پرویز مشرف کو اس بات پر خراج تحسین چیش کیا گیا کہ انہوں نے فیصلے کرنے والے اداروں اور جزل پرویز مشرف کو اس بات پر خراج تحسین چیش کیا گیا کہ انہوں نے فیصلے کرنے والے اداروں اور کا بیٹ بی اقلیتوں سے بدسلوکی کے واقعات بھی کا بیٹ بسیار کے بعد شامل کے گئے ہیں۔ رپورٹ جیس تمام تر توجہ قادیانیوں کو غیرمسلم قرار دیئے جانے اور تحفظ ناموں رسانت کے قانون 295 کی اور 298 اے ٹی می پر گئتہ چینی کرنے پر صرف کی گئی جانے اور تحفظ ناموں رسانت کے قانون 295 کی اور 298 اے ٹی می پر گئتہ چینی کرنے پر صرف کی گئی جانے اور تحفظ ناموں رسانت کے قانون 295 کی ادر 298 فیمدمسلم آبادی والا ملک کہا گیا ہے۔ پانچ

نیعد غیر مسلم آبادی میں عیسائی آبادی 1.56 فیصد ہندو آبادی 1.51 اور دیگر نداہب اور قادیائی وغیرہ شام ہیں۔ مسلمانوں میں سے 10 سے 15 فیصد شیعداور باتی سی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اساعیلیوں کی تعداد ساڑھے پائج لاکھ سے چھلاکھ کے درمیان ہے جوشیعوں میں شامل سیجھتے جاتے ہیں۔ آفلیتوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ آبادی کا اس سے کہیں زیادہ مونے کا دعوئ کرتے ہیں۔ لیکن اُن کے اس دعوے کے حق میں کوئی دیل چیش نہیں کی گئی۔

امریکہ کی درید خواہش ہے کہ وہ ونیا پر اپنی سیائ سابی اور فوبی اور فوبی حکرانی قائم کرے۔ اس نے اسے ملی شکل دینے کے لیے بہت سے منصوبے اور ڈھنگ افتیار کیے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے عالمی اوارے کو بھی اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعال کر رہا ہے۔ وہ انفار میشن ٹیکنالو بی پر اجارہ واری کے ذریعے گلوئل کلچر کے نام پر امریکی تہذیب اور تمدن کو دنیا پر نافذ کرنا اور اپنے ہی مقرر کردہ معیار سے دنیا کو جانچنا اور پر کھنا جا ہتا ہے۔

اس کے علاوہ امریکی پارلیمنٹ کے بتائے ہوئے قوانین کا دائرہ وسیج کر کے دوسرے ممالک اور اقوام کی آ زادی بھی سلب کرنے پر علا ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت پر عائدگی گئی اقتصادی پابندیاں امریکی قانون کی رُوسے نافذ ہیں۔ امریکی ااثر ورسوخ کی وجہ ہے تمام بڑے ممالک امریکی فیصلے کی پابندی کر رہے ہیں مالک اس ممالک ہیں ہے اکثر ایسے ہیں جہاں ایسی پابندی عائد کرنے کا کوئی قانون نی نہیں ہے۔ ذہبی آ زادیوں کے حوالے سے خکورہ رپورٹ بھی امریکی حکومت نے خودساختہ اعزیشن ماریکی عکومت نے خودساختہ اعزیشن مریح من فریدم ایک کے تحت جاری کی ہے۔ اس کے ذریعے وہ پاکستان کے حکرانوں افسران اور دالیوروں کومتاثر کرکے ایک ایسی لائی بیتانا چاہتی ہے جو رپورٹ بھی دیے گئے توانین اور روایات کو تبدیل کر کے امریکی خواہشات ہے ہم آ ہٹک کرنے کے لیے کام کرے۔ ایس کی رپورٹ کو تبدیر کے ان کی مفوت میں نرید بحث لانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اگر ملک کے حکران طبقہ کے لوگوں میں امریکی مفات میں نرید بحث لانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اگر ملک کے حکران طبقہ کے لوگوں میں امریکی فیصل مرائی قاند اور ای فیصل موات نہیں جو بیں۔ جزل ضیاء الحق کے دور میں اقلیتوں کے بچا جداگانہ انتخاب کا فیصلہ ہوا۔ قانون کے مطابق اقلیتوں کو بھی آ بادی کی بنیاد پر حصہ ملتا تھا۔ ایک محصوص اقلیت کو زیادہ ششیں فیصلہ ہوا۔ قانون کے مطابق اقلیتوں کی بیاد پر حصہ ملتا تھا۔ ایک محصوص اقلیت کو زیادہ ششیں فیصلہ ہوا۔ قانون کے مطابق اقلیتوں کی بیاد پر حصہ ملتا تھا۔ ایک محصوص اقلیت کو زیادہ ششیں دلانے کے لیے بیرونی دباؤ تھا لیکن اس کی آ بادی کی بنیاد پر حصہ ملتا تھا۔ ایک محصوص اقلیت کو زیادہ ششیں دلانے کے لیے بیرونی دباؤ تھا لیکن اس کی آ بادی اس سے مطابقت تھیں کھی تھی۔

افران نے اس کاحل یہ نکالا کہ اس افلیت کے فرضی نام انتخابی فہرستوں میں شامل کر دیے۔ جائمی تاکہ باہر والے بھی خوش ہو جائمیں اور اندر بھی کام چلنا رہے۔ اس کی بہترین مثال ضلع دیر کے قومی اسمبلی کے طلتے کی ہے۔ 1988ء میں اس حلقہ سے نتخب رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ فتح اللہ نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ ہمارے پورے طلتے میں ایک بھی غیرمسلم نہیں ہے تو پھرانتخابی فہرست میں غیر مسلم خاندانوں کے نام کہاں سے آ محے۔ اس پر سیکیر قومی اسمبلی وزیر متعلقہ امور کوئی جواب دیے سے

قاصر رہے حتی کہ الیکٹن کمیشن بھی کوئی وضاحت نہ کر سکا۔ پھر بہی سوال 1990ء میں تھکیل پانے والی اسمبلی میں اٹھایا گیا اور آج بھی بیسوال اسمبلی کے ریکارڈ پر مؤجود ہے اور الیکٹن کمیشن برستور مہر بدنب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکمران اور بیوروکر یی غیر ملکی آقاؤں کوخوش کرنے کے لیے کس حد تک جاسکتے ہیں۔ اس لیے وقتا فوقتا شائع ہونے والی ایس ر اپورٹوں سے عوام کی آگائی ضروری ہے تا کہ وہ

حکمرانوں کواپنا طرزعمل درست کرنے برمج در کہ سکییں۔ ولچیپ امر بیہ ہے کدر پورٹ میں یا کستان کے قانونی نظام اور عدالتی طریقتہ کار اور لوگوں کے طرز عمل برجتنی تکتیجینی کی گئی ہے اس میں کسی اصول اور ضابطے کو بنیاد نہیں بنایا گیا بلکہ محض الزام تراثی پر مشتمل داستان رقم کر دی گئ ہے۔ جہاں تک انتظامیہ کی زیاد تیوں اور عدالتوں کے طریقۂ کار کا تعلق ہے<sup>،</sup> اس بارے میں بات واضح ہے کہ بیانتظامیہاورموجودہ عدالتی طریقۂ کاراسلامی جمہوریہ پاکستان کی مجلس شوریٰ کے وضع کردہ نہیں ہیں۔ یہ آپ ہی کے آباء سے اہل یا کستان کو منتقل ہوئے ہیں۔ صرف فدہی اقلیتیں ،ی نہیں' اکثریت بھی اس نظام کی چکی میں اس رای ہیں۔قوم کواس سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 1861ء کے بولیس ایکٹ اور تعزیرات ہندہی سے کام چلایا جا رہا ہے۔ اس ہندوبست کو قائم رکھنے کے لیے بھی بیرونی عوال ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تکتہ چینی اس ملک کی جانب ہے ک جا رہی ہے جوخود ندہبی اورنسلی تعقبات میں غرق ہے۔مسلمانوں کی مساجد میں گورے کا لے غریب امیر سب ایک ساتھ اللہ کے حضور سربعو د ہوتے ہیں جبکہ عیسائی گرجا گھروں میں گوروں اور کالوں کی رہیجیس سروس کے اوقات بھی علیحدہ علیحدہ موتے ہیں۔ موروں کے مصلوب عیسیٰ کی شبید انگریزوں سے ملتی جلتی اور کالوں کے مصلوب عیسیٰ کی شبیہ تک حبثی اور سیاہ فام بنائی گئی ہے۔ امریکی جیلیں کالول سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ گورے امریکیوں کو نیک اور مہذب سمجھا جاتا ہے اور کالے بدمعاش اور گنوار قرار دیتے جاتے ہیں۔ا مرکی صدارت اور اعلیٰ ساسی عبدول کے لیے کوئی امر کی ساسی جماعت ساہ فام امیدوار پیش نہیں کرسکی۔ کالی مال یا کالے باپ سے پیدا ہونے والے سیاست وان گورے امریکیوں کی گولیوں کا نشانہ ہے۔ کالوں کو ووٹ ڈالنے کاحق دینا بھی جرم تھبرایا گیا۔ یہودیوں کو ناجائز طور پر سیاسی اقتصادی اور فوجی بالادی دینا' امریکہ کا قومی شعار بن چکا ہے۔ اس سوچ اور طریقۂ کار کے حامل ملک کی طرف سے پاکستان میں اقلیتوں پر مظالم کی داستان گھڑنا' اپنے مخصوص مقاصد کے لیے دباؤ ڈالنے کے سوا کچھ

مہیں۔ پاکستان میں عیسائی ہندو سکھ اور پاری ذکری وغیرہ عرصہ سے پرامن اقلیتوں کے طور پر آباد ہیں۔ اندرون ملک ایسے کوئی عوامل نہیں جو انہیں مشتعل کرنے کا باعث ہوں۔مسلمان اور بیسب لوگ ایک دوسرے سے کاروباری تجارتی 'زرعی' ساجی وسیاسی میل جول رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے غیرب اور عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غمی خوثی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اقلیتوں کے

#### 371

خلاف یا اقلیتوں کی جانب سے سلمانوں کے خلاف کوئی اجماع تحریک یا مخالفت نظر نہیں آتی۔ آگر کوئی اکا د کا واقعہ ہوا جس میں کسی نے ظلم یا زیادتی کی ہو دہ اس کا انفرادی فعل ہے اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ب۔ اسے بورے معاشرے یر یا بورے ذہی گروہ پر کھیلا دینا ند امر واقعہ ہے اور ند بی کوئی خدمت ہے۔ الی شکایات کے ازالے کے لیے ادارے اور قانون موجود جیں۔اس ربورٹ میں اساعیلیوں اور شیعہ کھتنب فکر کے لوگوں کو بھی زہبی اقلیت قرار دیا گیا۔ کویا ان کا ملک کے مجموعی اسلامی تشخیص میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے برمکس قادیانی نہ ہب کے لوگ جنہیں غیر مسلم اور مرتدین قرار دینے میں نہ صرف یا کتنان کے علماء بلکہ پوری ملت اسلامیہ متنق ہے انہیں اسلامی شخص ولانے اور مسلمان تصور کرنے پر زور دیا جارہا ہے۔اس رپورٹ میں سب سے زیادہ جس اقلیت کا ذکر ہے وہ قادیانی اقلیت ہی ہے۔اس اقلیت کی جانب سے مسلمانوں کے عقائد کا احترام نہ کرنے اسلامی تعلیمات میں تحریف کرنے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔معلومات کے عام ذرائع سے اعداد وشار جمع کر کے پیش کرنے کی بجائے قادیانی ذرائع کی فراہم کروہ اطلاعات ومعلومات پر انحصار کیا گیا ہے۔ چنانچدر پورٹ میں درج ہے کہ قادیانی ذرائع کے مطابق 80 قادیانی نہی تفریق کی بنا پر مقد مات میں ملوث کیے سکتے ہیں۔ ان میں ے 16 کے خلاف تو بین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمات درج بیں۔ بلاشبہ اقلیتوں کا تحفظ ایک مہذب ریاست کی ذمہ داری ہے اور بیاصول بھی ونیا کواسلام ہی نے سکھایا ہے کہ کسی کو جبر کے ذریعے کوئی خاص عقیدہ اختیا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی علیحدہ ندہب ادر عقیدہ رکھتا ہے تو اسلامی ر پاست اس کا بیتن تسلیم کرتی ہے۔ اس کے برعکس کوئی مخف اینے مخصوص عقائد کو جو اس نے خود وضع کر لیے یا ملت اسلامیہ کے عقائد سے جث کر کسی اور راستے کو اختیار کر لیا المت اسلامیہ اس کی مج روی کو اسنے عقائد کا حصہ کیوں بنائے؟ آج اگر کوئی امریکی شہری امریکہ کے آئین علی تبدیلیوں اور ترامیم کا اعلان کرد ے یا اعلان آزادی کومنسوخ کر کے تمام اختیارات خودسنجالنے کا دعویدار ہو جائے الیک صورت میں اگر وہ ایک بوا ہم خیال گروہ بھی پیدا کر لے تو بھی دنیا اسے احق ہی قرار دے گی۔ امریکہ میں تو بار ہا ایسے تجربے ہو چکے ہیں جس پر ایف بی آئی نے سخت ایکشن کے کرایسے گروہوں کو پکل ڈالا۔ چندسال قبل او کلے ہامائی کے درویش گروہ نے جوابی حملہ کر کے بم دھاکے کیے تو پوری ونیا میں تملکہ کج عمیا۔ امریکہ کے طول وعرض میں ایسے خود ساختہ مذہبی اور سیاس گردہ کثرت سے موجود ہیں اور مکلی سلامتی کے ادارے ان پرکڑی تگاہ رکھے ہیں۔ گریہاں ایے کی ذہبی اقلیتی گردہ کے خلاف الی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ان سے صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور خیالات کو اسلام سے منسوب ندكرير ايع عقيد ع كالمحسوص نام احدى قادياني يا مرزائي اور جوكوني نام پندكرين ركيس اور ای نام سے اپنی فرہی تعلیمات کو پیش کریں۔ بدایک نہایت مصفانہ بات ہے۔ اگر اسلامی ریاست نے یہ بات اینے آئین میں شامل کی ہے اور اسے قانونی تحفظ دیا ہے تو اس نے اپنے ریائی باشندوں کے

عقائد اور ایمان کے تحفظ کا اقدام کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام کے واضح نظریات ہی پاکستان کی نظریات بی بنیاد ہیں۔ لبذا اسلامی ریاست اگر اپنے شہریوں کے عقیدہ و ایمان کو تحفظ دیتی ہے تو وہ اپنی ریاتی بنیاد ہم اور قانون کو متحکم کرتی ہے۔ رہی یہ بات کہ عقائد کی بنیاد پر انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بات کہ عقائد کی بنیاد پر انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بات کہ عقائد کی بنیاد پر انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بات کہ عقائد کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہونے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نظریاتی ریاست کا اصول ہے۔ اسلام ایک وہی الیمی پر بنی فدجب ہے جبکہ دیگر کئی فداہب بھی آ مائی کتابول پر اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس وہی کا ذریعہ بننے والی شخصیات ہو انبیائے کرام کی صورت میں انسانوں سے متحب کی گئیں ان کی تو ہیں اور تنقیص کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایما کرتا ہے بلکہ وہ آ سائی فداہب جا سکہ وہ است ایمی حرکات کو روکنے سے خواد ان کی تذکیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ریاست ایمی حرکات کو روکنے سے خواد ان کی تذکیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ریاست ایمی حرکات کو روکنے سے خواد ان کی تذکیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ریاست ایمی حرکات امان کو صوحت میں سائری کرتی ہے تو یہ متصرف ایک ضاص جرم کو روکتی ہے بلکہ ملک میں امن و کو روکنے سے دور اور ان کی اقدام بھی کرتی ہے۔ امر کی رپورٹ میں ریام کی کہنا کہ:

# THIS PROVISION HAS BEEN USEDTO HARASS AND PROSECUTE AHMEDIES.

کہاں کی عقلندی اور انصاف پیندی ہے۔

رپورٹ میں عیسائیوں کے بارے میں لکھ ہے کہ یہ ایک مغربی دنیا کے ندہب کے طور پر پہپانا جاتا ہے۔ بعض عیسائی اپنے قدیم رشحتہ بین۔ ان کی معاثی زبوں حالی کا بھی ذکر ہے۔ جرت کی بات یہ کہ عالمی چرچ جب ونیا بھر کے غیر عیسائی ممالک میں علاج اقلیم اور سابی بہبود ک کی بات یہ ہے کہ عالمی چرچ جب ونیا بھر کے غیر عیسائی ممالک میں علاج اقلیم اور سابی بہبود ک خدمات انجام وے رہا ہے تو پھرای چرچ کے ساتھ وابستہ پاکستان کے مقامی عیسائی کیوں ناخواندہ اور پہرانی چرچ کے ساتھ وابستہ پاکستان کے مقامی عیسائی کیوں ناخواندہ اور پہرانی چرچ کے ساتھ وابستہ پاکستان کے مقامی عیسائی کیوں ناخواندہ اور بہبود ہے ولیسی بی نہیں ہے یا اس مقصد کے لیے مخصوص فنڈ خورد پرد ہو جاتے ہیں۔ اگر وزارت نہیں و اقلیتی امور 30 فیصد رقم عیسائیوں اور دیگر افلیتوں پرخرچ کر رہی ہے تو اسے افسوس ناک سمجھا جا رہا ہے تو اعلی چرچ کی سو فیصد رقم عیسائیوں اور دیگر افلیتوں پرخرچ کر رہی ہے تو اسے افسوس ناک سمجھا جا رہا ہے تو روزگار حاصل کرنے ہے کیوں عاصر ہے اور وہ بہتر مسلمان بچوں مان کی حاصر ہوں ہے۔ باتی رہے مسلمان بچوں کی دندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ یہ صورت حال غیر مضفانہ عالمی اقتصادی پالیسیوں اور مقامی عاقوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان بچوں کی اکثریت سکول دیسے جسی محروم اور روزگار کے مناسب معائی جہتے گی سے خلی سے جلی سے جلی سے دوروں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان بچوں کی اکثریت سکول دیسے ہوی موروں اور روزگار کے مناسب مواقع پانے سے قاصر ہے۔ صورو ایک کے تحت اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے افسانے تراشے گئے ہیں۔ مواقع پانے سے قاصر ہے۔ حدود ایک کے تحت اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے افسانے تراشے گئے ہیں۔

جہاں تک قانون کے غلط استعال کا تعلق ہے کوئی بھی قانون غلط استعال ہوسکتا ہے۔ اس کی تکرانی ہی ك ليے عدالتيں قائم كى جاتى بين اور مروجه طريقة كار كے مطابق وہاں پورى شنوائى ہوتى ہے۔اس ليے

انفرادی واقعات کو اقلیتوں سے بدسلوکی کی مہم قرار دینا افسوس ناک ہے۔

امریکی حکومت کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اقلیتوں کی آٹر میں اسلامی ملکت برسیاس الزام تراثی كرنے سے يہلے اپنے ملك كى نسلى اقليوں سے بدسلوكى كى خبر لے اور انہيں ملك كا اول درج كا

شمری قرار دینے کے لیے اقدامات کرے جس کے نتیج میں گورے اور کا لے شمریوں کے درمیان امتیاز ختم



## تنومر شرافت

# و جال کے سفیر فری میسن کے سیاہ کارناموں کی ہولناک تفصیلات

محمیار ہویں صدی میں یورپ پر چرچ کی حکومت رہی اس طاقت نے Pope Emin الکومسلمان خلافت پر حملے کے لیے اکسایا جے اس نے صلیبی جنگ کا نام دیا۔ اس جنگ کا مقصد بروظلم کی سرز مین کومسلمانوں سے آزاد کرانا تھا۔ بیز مین 637ء سے مسلمانوں کے قبضے میں تھی محر 1099ء میں انتہائی خونخوارا عداز میں اس حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔

صلیب کے نام پر عورتوں سے زیادتی کی گئی۔ انہیں قبل کیا گیا، بچوں کو نہ تنظ کیا گیا اور اس قدرخون بہایا گیا کہ محور وں کے سم اس میں ڈوب گئے۔

قل و غارت کی اس سرزیین سے جنگجوؤں کا ایک گروہ اٹھا اور صرف بیس سال میں بروٹلم پر ان کا قبضہ ہوگیا۔ بیلوگ خود کو' دبیکل سلیمانی'' کے پیروکار کہتے تھے۔ آئندہ آنے والی گفتگو میں اس گروہ کو''خدائی فوجداز'' کہا جائے گا۔

روظلم میں فوجداروں نے عیسایت سے احرّ از کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہود جادو 
"کبالا" کے سارے اسرار و رموز جان لیے۔ 1307ء میں فرانس کے King Philip نے عیسائیت 
ہے احرّ از 'ہم جنس پری بتوں کی ہوجا اور کبالا سکھنے کے الزامات میں انہیں گرفتار کرنے کا تھم دیا۔
1314ء میں Pope Clogmont v نے تمام فوجداروں کوعیسائیت کے لیے خطرہ قرار دے کران کی جائیدادوں کوضیط کرلیا۔ ان کے رہنما Chehthemolay کوگرفتار کرئے زعمہ جلادیا گیا۔

یہاں سے خدائی فوجداروں کی اس جدوجبد کا آغاز ہوتا ہے جو انگریزوں (Britions) کے خلاف کی گئی۔ سکالٹش باوشاہ Robert the Bruce کے عہد میں فوجداروں کو سکاٹ لینڈ میں اہمیت حاصل ہوئی۔ فوجداروں کا مسلمانوں اور اسلامی افواج کے خلاف لڑنے کا 200 سالہ تجربہ ان کے کام آیا۔ 1314ء میں فوجداروں نے Robert the Bruce کی فوج کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس موقع پر

اتحادی فوج اور برطانوی فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں Scottish فوج نے کم تعداد ادر ساز وسامان کے باوجود اینے سے کئ گزا بڑی برطانوی فوج کوفکست دی۔

(ایک آزاد وخود مختار سکانش ریاست کے قیام کا خواب پورا ہوا'۔ 1603ء میں Queen کا خواب پورا ہوا'۔ 1603ء میں King کے انقال کے بعد برطانیہ کا کوئی حکمران باتی نہ بچا۔ لہذا سکاٹ لینڈ کے James v نے مطانیہ کی کمان سنجائی۔ یہاں سے فوجداروں کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی برطانیہ اور سکاٹ لینڈ کے ل جانے سے ایک نی سلطنت وجود میں آئی اور خدائی فوجداروں کو جو

اثر ورسوخ سكاف ليندُ مين حاصل تفااب اس كا دائره United Kingdom تك تيكيل كيا-

تا ہم قریب 100 سال تک فوجداروں نے اپنی سرگرمیاں سرد کر دیں لیکن انہوں نے برطانیہ پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی۔ وہ بروقت اپنا اثر ورسوخ بردھانے اور کلیدی اسامیوں کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ 1717ء میں فوجداروں نے اپنے آپ کو دوبارہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک وہ طاقت اور تعداد دونوں میں برطانویوں سے بردھ بچے تھے۔ اس موقع پرسلطنت برطانیہ نے انہیں تسلیم کیا ادر فوجداروں نے اپنے لیے " Freemasons" کا نام اختیار کیا۔

Free Masons کا پہلاممبر edrick Prince of Wales تھا۔ تاہم Free Masons مرف Britians میں اپنے اثر ورسوخ پر قائع تھے۔ ان کے ارادے بہت بلند تھے۔

اشارہویں صدی میں فرانس کی اکثریت فربت کی زندگی گزار رہی تھی لیکن حکر ان طبقہ نہایت پرآ سائٹ اور مالدار تھا۔ دونوں کے درمیان ایک بہت بردا فرق پایا جاتا تھا۔ Free Masons نے اس فرق کو بطور ہتھیار استعال کیا اور اس پر تممل کنٹرول حاصل کیا اور اسے عوام کے جذبات کے اظہار کے لیے استعال کیا۔ اخبارات میں بادشاہت کے فاتے اور عوای حکومت کے قیام کوموضوع بنایا جائیل گا۔ لیے استعال کیا۔ اخبارات میں بادشاہت کے فاتے اور عوای حکومت کے قیام کوموضوع بنایا جائیل گا۔ اس مقصد کے لیے Free Masons کو ان کے خصوصی دفاتر فرانسیسی فوج کے افران کی بیٹ کو ساتھ ہوگئی۔

حصہ اور عوام کی کافی تعداد Free Masons کے ساتھ ہوگئی۔

14 جولائی 1789ء کو Paris سے اس سرد جنگ کا آغاز ہوا جو آہت آہت ہت استہ پرے فرانس میں چیلتی جل گئی۔ لوگوں نے بادشاہت کے خلاف شدیدرڈمل خاہر کرنا شروع کر دیا۔ پورے فرانس میں چیلتی جل گئی۔ لوگوں نے بادشاہ کے خلاف شدیدرڈمل خاہر کرنا شروع کر دیا۔ 12 جنوری 1793ء کوفرانس کے بادشاہ XVI کوایک مجمعے کے سائٹے آئی کر دیا گیا اور یہاں فرانس کی بادشاہت کا اختیام ہوا۔

بادشاہت کے خاتمے کے بعد یول معلوم ہوتا تھا کہ اب افتدار اور Free Masons کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں سے دو چار کر دیا۔ درمیان کوئی چیز حاکل نہیں سے تاہم بعد میں آنے والے حالات نے انہیں شدید مشکل سے دو چار کر دیا۔ ایک نوجوان سپاہی نپولین بوتا پارٹ نے خود کو فرانس کا باوشاہ قرار دے کر یورپ کے ساتھ ایک طویل جنگ کا عندیہ دے دیا۔ نپولین کو 1814ء میں Corsica کے جزیرے میں جلاوطن کر دیا

گیا۔ تاہم صرف ایک سال بعد 1815 میں نیولین دوبارہ فرانس پہنیا اور اس نے ایک تازہ وم فوج کے ، : ساتھ یوری سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ Britain اور اس کے اتحادی Freemasons نولین کے خلاف طویل جنگ الانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ آئیں مالی مجودیاں تھیں۔

ای دوران ایک یبودی Jonathon Rothshild (جس کا تعلق ایک نبایت امیر خاندان سے تھا' نے اس شرط پر کہ یہود بول کو''ویگر بور پول جیسا'' رحیہ دیا جائے تعاون کی پلیکش کر دی۔ Free Masons اور Britain نے اس شرط کوشلیم کر لیا۔ 1815ء میں برطانوی روی اور Dutch سیابی واٹراو میں اترے جہال ان کا مقابلہ نولنی فوج سے ہوا۔ فرانسین فوج کو کلست ہوئی۔ نپولین کو گرفتار کر لیا گیا اور است دوبارہ مجمی فرانس و یکنا نصیب ند موال فرانس کے اقتدار پر عمل طور پر

Free Masons کا قبضہ ہوگیا۔

جب امریکہ کے نام نہاد دریافت کنندگان Playmoth برآئے تو ان کے ساتھ مختلف اقوام کے لوگوں کے ساتھ ساتھ Masonic خیالات اور انداز فکر بھی تھا۔ وہ بریشانیاں جن سے Masons بورپ میں فکرمند تنے وہ اس نئی سرز مین میں بھی ان کا انتظار کر رہی تھیں اور وہ تھا ایک زبردست برتشدد برطانوی نظام حکومت . عمل اختیار حاصل کرنے کے لیے Masons نے یہاں بھی وہی طریقے اختیار کیے جو وہ فرانس میں اپنا میکے تھے۔ اگر چہ برطانوی بادشاہت میں ان کا بہت صد تک عمل دخل تھا' تاہم امریکہ کی جنگ آزادی ان کے لیے ایک اہم پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ لوگوں کے جذبات كو أجمارا مي اوريه جذبات اس جنك كاسب بخدتاهم اس دفعه انهول في غلطيول كونبيل وُمِرايا - Masons نبولين سے فكست كما كرسبق سيكھ بيك تھے۔ America ميں اس مشكل كا بيرط نکالا گیا کہ مخالف فوج کا سربراہ مزاحمت نہ کرے جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود Masons میں ے ہو۔ چنانچہ جس محف کا انتخاب کیا گیا' اس کا نام Geoge Washington تعا۔

4 جولائی 1776ء کو اعلان آ زاد کی موا۔ 17 اکتوبر 1781ء کو آ خرکار برطانیہ نے ہتھیار ڈال

دیئے اور اپنی Colonies کو امریکیوں کے حوالے کر دیا اور اس طرح دنیا کی مہلی با قاعدہ Masonic سلطنت کا قیام عمل میں آیا جس پیمل طور پر Masons؛ کا اختیار تھا۔ امریکہ میں ان کی موجودگی ڈالر بل بر جارج واشتکنن کی تصویر سے جابت ہے جو دنیا کا پہلا Mason صدر تھا۔ اس کے علاوہ ڈالر کے نوٹ بران کا اممیازی نشان (Pyramid and eye) بھی ثبت ہے۔

تاریخ میر ثابت کرتی ہے کہ سیاس آزادی اور نظر پید قسلط ورامسل Masons کا بنیادی ہتھیار رہا ہے۔ ایک دفعہ اگر سیاست دانوں اور حکمرانوں کا نظر پہ فکر ان جبیہا ہو جائے تو پھر قانون کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

Masons کو بیاحمای شدت سے تھا کہ ان کے مقاصد کے حصول کا سارا وارومدار اس بات یہ ہے کدا کشریت کو masonic انداز سے سوچنے پر مجبور کیا جائے تا کہ تخالفت کو آسانی سے دبایا جا

#### 377

سکے۔ ان کے اس منصوب کوسب سے زیادہ خطرہ ایک ''آ زاد ذہن' سے تھا۔ اس خطرے سے نیٹنے کے لیے انہوں نے ایک نہایت شاطرانہ منصوبہ بندی کی۔ اس منصوبہ میں انہوں نے انسانی ذہن کے برابر عصے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ اس تناظر میں انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیے وہ آج ہماری روزمرہ زندگیوں میں نہایت عام ہیں۔ اس طرح ہمیں خبر ہوئے بغیر ہمارے ذہنوں کو ایک خاص انداز سے Train کیا جا رہا ہے۔

آج کل کے دور میں لوگ زیادہ سے زیادہ وقت میڈیا TV سینما کمپیوٹر انٹرنیٹ اور موسیقی میں صرف کر رہے ہیں۔ ان تمام ہولیات کی دجہ سے چھوٹے بڑے تمام واقعات سے آگائی رہتی ہے۔ ان کی دجہ سے کی ایک خفس یا طبقہ کا پیغام نہایت موثر انداز میں دنیا تک پینچایا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ ٹابت سیہ ہوا کہ اگر کسی کی media پر اجارہ داری ہوتو وہ تمام دنیا کو اپنے انداز سے سوچنے پر مجبور کرسکتا ہے۔ یہ وہ تکت تھا جس کا Masons نے مجر یور فائدہ انھایا۔

خاص طور پر تفری و مزال کو استعال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو اپ تصور اور نظریات سے آگاہ کیا۔ طریقے مختلف سے مگر ان سب کا مقصد صرف ایک اور وہ یہ کہ وہ اپ عقیدوں اور نظریات کو اس انداز میں چیش کریں کہ تمام دنیا ان کے انداز سے سوچنا شروع کر دے۔ Mazoart (جو کہ خود ایک سمویتی ایک ساتھی۔ یہ موسیقی ایک ساتھی کے ایک طرز کی موسیقی ترتیب دی جو کہ Wasonry کا کھلا پرچارتھی۔ یہ موسیقی مصر کی ایک قدیم داستان میں لوگ مصر کی ایک قدیم داستان میں لوگ Kabala کو سکھ کر بادری (پجاری) کے درج پر ویضے ہیں۔ یہی اس Pyramid کی بنیاد ہے جس پر آئھ بنی ہوئی ہے۔

ہردور کے جدید ترین Music میں Masons کی موجودگی ثابت ہے۔ مائکل جیکسن جے ساری دنیا بہترین موسیقار کی حیثیت سے جائی ہے گرید بہت کم نوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی Masons سے ہے۔ اس کی اہم Dangerous کے ٹائٹل پہ بہت کی ایسی چزیں ہیں جن سے اس بات کا پہتہ چلنا ہے Masons کا سب سے بڑا نشان ایک آ تھے اس اہم پہ واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ کود پر ایک ندی اور اس کے بیچ بھڑ کتے ہوئے شعلے دکھائے گئے ہیں گویا جو شخص پانی میں داخل ہوگا وہ بیشنا آگ میں پھنس جائے گا۔ اس کے علاوہ کور پر ایک سینے شخص کو بھی دکھایا گیا ہے جس کا نام وہ بیشنا آگ میں پھنس جائے گا۔ اس کے علاوہ کور پر ایک سینے شخص کو بھی دکھایا گیا ہے جس کا نام اللہ میں اس نے بیدوئی کیا ہے کہ یہ کتاب ایک دن قرآن کی جگہ لے لے گا۔ (معاذ اللہ)

کیکن معاملہ صرف بہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ masons کے اثرات Music میں بہت مجرے ہیں۔ "Back Tracking" سے مراد کس گانے میں اپنے پیغام کو اس طرح بحر دینا کہ پیغام صرف ای وقت سجھ میں آئے جب اس گانے کو النا چلایا جائے۔ تاہم سیدھا چلانے کی صورت میں

سننے والے کو اس بات کا قطعی احساس نہ ہوگا۔ یہ دماغ کی صفائی Brain Washing اور ہیائرم کا ایک موثر اور مہلک ذریعہ ہے۔ Back Tracking کی کہلی مثال مشہور زمانہ خاتون گلوکار ایک موثر اور مہلک ذریعہ ہے۔ Like a Prayer کا گاتا میں است کا لیے۔ اگر اس گانے کو وصیان سے سنا جائے تو اس بات کا بخوبی اندازہ نگایا جائے تو اس بات کا بخوبی اندئیس بلکہ شیطان ہے۔ اگر اس گانے کو الثا چلایا جائے تو سراس کا نے کو الثا چلایا جائے تو سراس کا مند ہیں۔ اس معلی سند ہیں۔ اس video میں ایک آ تھ کا تصور بھی موجود ہے۔ اس video میں ایک آ تھ کا تصور بھی موجود ہے۔ اس video میں بیشانی ہے مرف ایک آ تھ ہے۔

Hotel ٹا کا "The Eagles" کو ایک اور مثال مشہور گروپ "Yeah Satan کی ایک اور مثال مشہور گروپ "Yeah Satan ان انفاظ کو النا چلایا جائے تو California (ایے شیطان) کے الفاظ بخوبی سے جا کتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس گانے میں ایک ممل کہانی وفن ہے۔ گانے میں جس بخوبی سے جا کتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس گانے میں ایک کمل کہانی وفن ہے۔ یہ وہ گل ہے جس میں California کا ذکر آیا ہے وہ کوئی ہوئی تھی۔ گریہ مامریکہ میں ایک گل ہے۔ یہ وہ گل ہے جس میں Church کے مرکزی وفتر کی بنیاور کئی گئی ہے۔ اس Church کا بانی اور سربراہ Church کا جہتے وہ اس کی Church کا بانی اور سربراہ Satanic Bible کے بہت سے لوگوں کے عقائد کا حصہ بن کئیں۔ اس چرچ کے اعلیٰ ممبران میں ایک مخض Mich Jagger بھی ہے۔ اس نے ایک گا بہت سے لوگوں کے عقائد کا حصہ بن کئیں۔ اس چرچ کے اعلیٰ ممبران میں ایک مخض سے ایک گا تا ہیں ہے جس کا تعلق میوزیکل گروپ Sympathy for the Devil سے بہرحال میں ایک میں بہت زیادہ ہیں جن میں میں سے صفح ایا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔

#### 379

چھوڑتا ہے۔ اس کے بنانے والے یہ بات تشلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سای خیالات ایک خاص ڈ مفکے چھپے انداز میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں استعال کر کے'' دنیا کو ایک رہنما'' کا تصور دیا جا رہاہے۔

اس نے ایک کتاب Rudyard Kippling" ایک مشہور ناول نگار ہے۔ یہ فحض بھی Mason ہے اور اس نے ایک کتاب The Man who would one day be King اور Saeed اس بین بین اس نے ایک کتاب Michel Kani 'Sean Connery اور Saeed میں اس بین اس اس کی فلم بھی بی جس میں اس اس کے نزدیک ایک ملک کا سفر کرتے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ نہایت امیر تھا اور وہاں کندراعظم کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس ملک کو فلم میں '' کا فرستان 'اور وہاں کی رہائشیوں کو کا فر کہا گیا ہے۔ جب وہ کوگ کا فر سمان کو نیا نہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی موت کے تھم پڑ مل ورآ مد سے پچھ دیر قبل ایک سپانی کی گردن میں ایک ہار برآ مد ہوتا ہے جس پہ ایک آ کھ بنی ہوئی ہے۔ کافر اس کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے آپ کو باوشاہ تھی ہرا تا ہے اور پھراس کی نئی طاقتیں اسے خدائی کے قریب تر قرار دیتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے آپ کو باوشاہ تھی ہرا تا ہے اور پھراس کی نئی طاقتیں اسے خدائی کے قریب تر لے آتی ہیں۔

مسلمانوں کے نقط کاہ سے دیکھا جائے تو اس کہانی سے جو تھائی نکالے جاسکتے ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں۔ ان کے مقدس فرامین (حدیث) میں اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں کے درمیان سے ایک مخض نمودار ہوگا جو اپنی ایک آگھ سے بچاتا جائے گا اور پھر ایک دن وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے گا اور پھر ایک دن وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے گا اور پھر ایک دو ویدار ہوگا اور ایک مقررہ وقت تک وہ لافانی رہے گا۔

ایک اور قلم میں دنیا کے ایک حاکم اور ایک سلطنت کا خوبی سے پرچار کیا گیا ہے۔ 1996ء میں فلم میں دنیا کے ایک حاکم اور ایک سلطنت کا خوبی سے پرچار کیا گیا ہے۔ 1996ء میں فلم میں گئی ایک آ سائی گلوق کے زمین پر جملے سے سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بن گئی۔ اس فلم کی کہائی ایک آ سائی گلوق کے زمین پر جملے سے متعلق ہے تاہم اس میں مصد معمد کے اثرات نمایاں ہیں۔ فلم میں ایک فوجی چھاؤنی کو دکھایا گیا ہے جس کا نام Areasi کی موجود گی کے اثرات نمایاں ہیں۔ فلم میں ایک فوجی چھاؤنی کو اس چھاؤنی کو اس چھاؤنی کا آ غاز ہوتا ہے۔ اس چھاؤنی میں دافیلے کا دروازہ Pyramid میں کا اس ساری اس چھاؤئی میں دافیلے کا دروازہ اور باتی تمام اقوام کو اس کا ماتحت و کھایا گیا ہے لیکن اس ساری کا روائی کی سربرائی ایک فض کے ہاتھ میں ہے۔ اس فلم کے بعد آ سائی اور ان دیکھی مخلوقوں کے زمین کو روائی کی سربرائی ایک فض کے ہاتھ میں ہے۔ اس فلم کے بعد آ سائی اور ان دیکھی گلوقوں کے زمین مربرائی ایک فلم اور فرامیہ سیریل بننا شروع ہوگئے۔ ان تمام میں عوام کی بے چینی اور ایک مرجود کی سربرائی کی بیتا اور مفادات ایک فلاول کو بیہ مربرائی کی موجود کیا کہ اور مفادات ایک فلادات ایک موجود کیا کہ ان کیا کہ دورائی کی موجود کیا کہ ان کیا دورائیک سربرائی کی بیتا اور مفادات ایک فلم کے ورب اور ایک سربرائی کی موجود کیا کہ ان کی کومت اور ایک سربرائی کی بیتا اور مفادات ایک فلم کی موجود کیا کہ ان کیا کہ دورائی کی سربرائی کی بیتا اور مفادات ایک فلم کی موجود کیا کہ دورائی کہ دورائی میں موجود کیا کہ ان کیا کہ دورائی کی بیتا اور مفادات ایک فلم کیا کہ دورائی کی بیتا دور ایک سربرائی کی بیتا اور مفادات ایک فلم کی موجود کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کی کومت دورائی کیا کہ دورائی کیا کیا کہ دورائی کیا کیا کہ دورائی کیا

ان سب کے علاوہ masons نے لوگوں کے ذہنوں ہیں ایک حکومت ایک سربراہ کا نظریہ اتار نے کے لیے جو تربہ استعال کیا وہ جرائم کی شرح ہیں اضافہ تھا تا کہ افراد اور محاشرہ اپنے آپ کو فیر محکوظ محسوں کرنے گئے۔ ادویات کی صنعت مالی اعتبار سے دنیا کی بڑی صنعتوں ہیں ہے ایک ہے۔ بہاں ادویات ہے مراد ممنوعہ ادویات (drugs) ہیں۔ تمام مما لک اس مسئلے کو تو کی اور بین الاقوائی سطی پہل سرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشلا خود امریکہ ہیں بیر مسئلہ ہجیدگی افقیار کرتا جا رہا ہے جس کا براہ مراست اثر جرائم کی شرح ہیں زیروست اضافہ ہے۔ عوام کی مجرپور خوامش پر حکومت اس کے خلاف چھوٹے بڑے اقدامات کرتی رہتی ہے۔ تاہم کچھوٹی اس بات کی نشاندہ کرتے ہیں کہ اودیات کے خلاف اس جنگ میں حکومت کی پالیسیاں مفکوک رہی ہیں۔ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ 1960ء میں خلاف اس جنگ میں حکومت کی پالیسیاں مفکوک رہی ہیں۔ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ 1960ء میں خلاف اس جنگ میں حکومت کی پالیسیاں مفکوک رہی ہیں۔ اس بات پر اتفاق مرائے کے کہ Edger Hoover کی علاقوں میں کالوں کی بڑھتی ہوئی آ بادی کو کم کیا جا سکے۔

جب 1980ء میں وسطی امریکہ کو کمیوزم سے شدید خطرہ لائن ہوگیا تو اس کے خلاف جد وجہد کے ۔لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے CIA نے خشیات کے کار دبار کو فروغ دیا۔ امریکی سینظر Jack Bloom جو اس مسئلے کی تحقیقاتی سمیٹی کا ایک رکن تھا'نے اس بات کی تصادیق کی ہے۔

تاریخ بید فابت کرتی ہے کہ Masons نے معاشرے میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا کیں تاکہ مالات کواپنے موافق بنایا جاسکے معنوعدادویات کے برجتے ہوئے مسئلے کی وجہ سے اس کے مجاز افراد کے خلاف سخت کارروائی کا جواز پیدا ہوگیا۔ اس سلیلے میں masons نے اور وائی کا جواز پیدا ہوگیا۔ اس سلیلے میں masons نے لوگوں کو غیر محفوظ قرار دیا اور اس صورت حال کے خاتمے کے لیے ایک مریراہ اور ایک حکومت کی ضروریات پر زور دیا۔

شینالوجی میں پیش رفت بھی ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ انہوں نے جاسوی کے افغام کو بجر پور طریقے سے استعال کیا۔ مطوعات حاصل کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے جس قدر زیادہ معلومات آنہیں افراد کے بارے میں ہوتی ہیں ای قدر ان افراد کو تبدیل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ عوامی رائے کو بھی زبردست اہمیت دیتے ہیں تا کہ آئیس اپنے مقاصد کے حصول میں آسانی ہو۔ ایک منصوبہ جس کا مقصد معاشرے کے تمام اہم افراد کا database تیار کرنا ہے پہلے ہی سے جاری ہو۔ ایک منصوبہ جس کا ایک حصہ eards پر ان افراد کی ساری تفسیلات ورائے وگلہ لائسنس اور اسلام منصوبہ کا ایک حصہ کی متصد خواص کے تمام مال کا روباری ارافغرادی لین دین کا کھل ریکارڈ رکھنا ہے۔ اس سارے منصوبہ کا مقصد خواص کے تمام مال کاروباری از رافغرادی لین دین کا کھل ریکارڈ رکھنا ہے۔

نے ہائی کورث کے Nicholas Brown نے ہائی کورث کے واکس جاسلر Nicholas Brown نے ہائی کورث کو کہا کہ اگر افراد کی تمام معلومات کو ایک فائل میں رکھا جائے تاکہ یہ پولیس اور دیگر اواروں کے کام آ

سے آن افراد کا تحفظ مجروح ہوگا۔ بہر حال masons اپنے اس منصوبے پہ کاربند ہیں۔

Masons کے منصوب میں ایک حکومت کے علاوہ ایک محاثی یونین ایک سیاست اور ایک فوج مجمی شامل ہے۔ 25 مارچ 1957ء کو Europeon Economic Community کے قیام کی کوششیں شروع ہوگئیں۔

کے ساتھ ہی اس ایک سلطنت کے قیام کی کوششیں شروع ہوگئیں۔ Community کے ایک سلطنت کے قیام کی کوششیں شروع ہوگئیں۔ EEC کا قیام Community کا قیام masons کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا۔ یہیں سے یورپ کے معاشی نظام میں انہوں نے اپنی جزیں مضبوط کرنا شروع کیں۔ ان کا اولین مقصد EEC کو ایک کرنی ایک معیشت اور آخرکار ایک حکومت پر قائل کرنا تھا۔

EEC کے تین اعلی ممبران برطانیہ فرانس' اور جرمنی ہیں۔ اول الذکر دومما لک پہ تو پہلے ہی سے EEC کے تین اعلیٰ ممبران برطانیہ فرانس' اور جرمنی ہیں۔ اول الذکر دومما لک پہ تو پہلے ہی masons کا اثر و رسوخ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد قریباً پورے جرمنی کے وہ حصے جن پر برطانیہ فرانس اور امریکہ کا قبضہ تھا وہاں پر ایک Westren Germany ہوگیا۔ جرمنی کے وہ حصے جن پر برطانیہ فرانس اور امریکہ کا قبضہ تھا اور عظیم دیوار برلن کے گرنے کے ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کا تام West Germany تھا اور عظیم دیوار برلن کے گرنے کے ساتھ ہی تعدید کرلیا۔

اب جبکہ بورپ اور امریکہ دونوں میں masons کا کائی اثر ورسوخ تھا تو انہوں نے ایک global union کی خرورت پر زور دیا۔ تاہم اس بونین کا سربراہ بننے میں ایک رکاوٹ حائل تھی۔ 1970ء میں یہ بات منظر عام پر آئی کہ بورپ اور سفید فام امریکہ کی آبادی کم ہونا شروع ہوگئ ہے اور ساتھ ہی تیسری دنیا کے سیاہ فام ممالک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ آبادی میں یہ فرق سasons کو اپنی اجارہ واری کے لیے خطرہ محسوس ہوا لہذا اب انہوں نے آبادی میں اس فرق کو منانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔

1970ء میں امریکی صدر Jimmy Carter نے ایک رپورٹ میں دنیا کے بیشتر مسائل کی وجہ سیاہ فام آبادی میں اضافے کو قرار دیا۔ اس رپورٹ پریہ فیصلہ کیا گیا کہ سال 2000ء تک تقریباً کی وجہ سیاہ فاموں کو ختم کر دیا جائے تاکہ سفید فام آبادی کا توازن بحال کیا جاسکے۔ نہایت دلچسپ امر ہے کہ 70 کی دہائی میں بی Aids کا وہائی مرض پھوٹ پڑا اور نہایت جرت کی بات یہ ہے کہ Aids صرف تیسری دنیا کے افریق سیاہ فام ملکوں میں سرگرم رہی جبکہ سفید فام ملکوں پہاس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس افریقہ کے بندروں سے پیدا ہوا جنہیں یا تو خوراک میں استعال کیا گیا یا ان سے جنسی عمل کیا گیا۔ اس کے بعد Aids جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور پورے افریقہ میں بھونیال آگیا۔

تاہم بیکہائی صرف قصہ مجم ہے۔ 2 جون 1988ء کو The Los Angeles Times تاہم بیکہائی صرف قصہ مجم ہے۔ 2 جون 1988ء کو م نے ایک مضمون میں اس بات کی تردید کی کہ ایڈز کا وائرس بندروں سے پھیلا۔ اس میں انکشاف کیا گیا کہ بندروں کی DNA Composition ایڈز کی DNA Composition سے بالکل مختلف ہے

حی کہ AIDS و جرثومہ دنیا میں کسی بھی جاندار کے جسم میں نہیں پایا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جرثومہ دنیا میں بھی نہیں پایا جاتا تو آخر یہ آیا کہاں ہے؟ 4 جولائی 1984ء کوئی دہلی کے ایک اخبار The Patriot نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ AIDS کا جرثومہ ورحقیقت ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے۔ ایک مشہور امریکی ماہر حیاتیات نے کہا ہے کہ AIDS پرتمام تر تحقیقات امریکی فوج کے شعبہ حیاتیات میں کی کئیں جو کہ Fedrik کے قریب واقع ہے۔

30 اکتوبر 1985ء کو ایک روی اخبار نے e Patriotit کی رپورٹ کی تقدیق کی اور ان علاق کی اور ان علاق کی اور ان علاق کی اور ان علاق کی اعادہ کیا تاہم اس بات کا امر کی میڈیا نے کوئی خاص نوٹس ندلیا۔ تاہم 26 اکتوبر 1986ء کو The Sunday Express کی اعادہ کی دبورٹوں کو درست تسلیم کیا گیا۔ اس article میں article اور Seagull جن کا تعلق بران یو ندرش کے شعبۂ حیا تیات سے تھا' نے بیٹھجداخذ کیا کہ AIDS کا وائرس انسان نے مصنوی طریقے سے خود ہنایا۔

ایک محالمہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ AIDS کے جرثوے کا تعلق دنیا بھی چلے والے London Times نے ایک رپورٹ Program سے ہے۔ 11 مئی 1987ء کو ایک معتبر اخبار London Times نے ایک رپورٹ بھی چیک کی ویکسین کو AIDS کا موجب قرار دیا۔ آرٹیکل بھی واضح طور پر یہ کہا گیا کہ AIDS کا موجب قرار دیا۔ آرٹیکل بھی واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ورش مرض مرف انہی علاقوں بھی چیوٹا جہاں (Who (World Health Org.) کے خاتمے کے پروگرام چل رہے تھے۔ اس ویکسین سے وسطی افریقہ کے قریباً 70 ملین افراد مستفید ہوئے وائر ساتھ کے پروگرام چل رہے تھے۔ اس ویکسین سے وسطی افریقہ کے قریباً کو ملین افراد مستفید ہوئے۔ Who اقوام متحدہ کے جمالک بھی چیلایا گیا جس کا مقصد صرف اور صرف ان نمالک کی آبادی بھی خاطر خواہ کی لاتا تھا' تا کہ Masonic West اپنی برتری کو برقرار رکھ سکے۔ تا ہم آبادی بھی خاطر خواہ کی لاتا تھا' تا کہ Wasonic کو پوری دنیا پہ حکومت کا خواب پورا کرنے کے لیے آبک زیردست فوجی طافت کی بھی ضرورت تھی' جس کے لیے آبی زیردست فوجی طافت کی بھی ضرورت تھی' جس کے لیے آبی دروست فوجی طافت کی بھی ضرورت تھی' جس کے لیے آبی او ام متحدہ کا انتخاب کیا گیا۔

اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونس کے پانچ مستقل ممبران میں امریکہ برطانیہ اور فرانس ہمی شائل بیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ masons کے پاس اتی طاقت ہے کہ وہ کی بھی فیصلے کو نہایت آسانی سے VITO کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذبن میں رہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اپنی فوج موجود ہے۔ ایک ایک فوج جو اس وقت اپنی بیرکول میں رہی جب ہزاروں مسلمانوں کو سر بوں کے ہاتھوں بوشیا میں ہلاک کروایا گیا اور پھر بوشیا پر ہی ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے میں پابندی لگا دی تاکہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے بھی کچھ نہ کرسکیں۔ جب جون 1993ء میں اقوام متحدہ کی فوج نے جزل محد فرح عدید کے طلف آپریشن شروع کیا تو امریکی جیلی کا پٹروں نے چن چن جن کر گھروں ہیں ہتالوں اور عوامی جگہوں کونشانہ خلاف آپریشن شروع کیا تو امریکی جیلی کا پٹروں نے چن چن جن کر گھروں ہیں مثن کا سربراہ تھا 'نے بنایا۔ اس دوران 71 نہتے شہری ہلاک ہوئے۔ Admiral Howard جو کہ اس مثن کا سربراہ تھا 'نے

کہا کہ ہم جو کچھ کررہے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ بیجنیوا کونشن کی تھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ مگر جب ان حقائق کو امریکی فرج کی اٹارٹی کے سامنے چیش کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ جنیوا کونشن کے صابحے اور اس متعدہ کی فوج کو عائد نہیں ہوتے۔ گویا کہ اقوام متعدہ کی فوج کو کھلی اجازت ہے کہ وہ دنیا کے جس جے جس جائے تی و عارت کرے۔

سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے خاتے کے ساتھ ہی جب دنیا سے کمیون مکا قریباً صفایا ہوگیا تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اب masons اقوام متحدہ کی مدد سے اپنے تمام منصوبول میں کمل کامیابی حاصل کرلیں ہے۔ گر اب بھی ان کو ایک پرانے دشن سے خطرہ تھا۔ ان کے خیال میں بیدشن اب بتاہ ہو چکا تھا گر اس کی ربی سبی قوت کو کچلنے کے لیے انہوں نے اس کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ دیمن اسلام تھا۔

تا ہم مسلمانوں کو اس دیمن سے بہت پہلے ہی خبردار کیا جا چکا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

> ''جب مسلمان روم کے شہر قسطنطنیہ کو فتح کر لیس کے تو زمین پر ایک مخف منودار ہوگا وہ پہلے ایک ظالم بادشاہ کے طور پر ابھرے گا چھر اپنے آپ کو نبی کہلائے گا اور آخرکار خدائی کا دعویدار ہوجائے گا''۔

اس صدیث کے پہلے جھے کی تحیل ہو پکی ہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا بھند ہو چکا ہے اور اس
کا نیا نام استبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزید فرمایا کہ بیر جمونا فضف دنیا کو فتح کرنا شروع کر
دے گا۔ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام دنیا پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے پاس بیہ طاقت ہوگی کہ
اگر آسان کو حکم دے تو وہ بارش برسا وے اور زمین کو حکم دے تو وہ نصل اگا دے۔ وہ ایک جموثے نہ ہب
کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور ساتھ ہی جنت اور جہنم کا نصور بھی دے گا مگر در حقیقت جس کو وہ جنت کیے
گا وہ جہنم ہوگا اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ وہ وجال ہے۔ اور وہ ایک آ کھ کے ساتھ پیدا ہوگا
اور یا در کھو کہ تمہارا رب ایک آ کھ والانہیں ہے ''۔

یہ بھی خیال ہے کہ دجال کی آ مد سے قبل دنیا میں کچھ لوگ شیطانی حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے (دجال کے) استقبال کنندہ کوئی اور نہیں بلکہ masons ہیں۔ ایک آ کھ دجال کا نشان اور ایک آ کھی بی masons کا نشان۔ یہ آ کھی masons کے عقائد کا حصہ ہے اور ان کے خیال میں یہ اس عظیم ستی کو ظاہر کرتی ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔

مسلمان علاء کے خیال میں دجال کا کردار بہت حد تک فرعون سے ملتا جلتا ہے۔فرعون ایک ظالم حکران تھا جس نے بہت جلد اپنے آپ کو خدا قرار دے لیا۔ اس نے جادوگروں کے ذریعے لوگول کے ذہنوں میں عجیب وغریب وسوسے پیدا کیے اور ہرمخالف طاقت کو کچل دیا۔ آ تی masons بھی بالکل ای طریقے پر چل رہے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان میں اپنے

نظریات داخل کرنے کے لیے media کا سہارا لیا۔ اور اس media کو اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے استعال کر رہے ہیں۔ د جال ان سب کے لیے ظالم ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اس بات پر قادر ہوگا کہ زمین کو خوصال بنا دے یا بر باد کر دے۔ یالکل ای طرح Masonic West نے تیسری دنیا کے غریب ملکوں کو اینے قرضوں میں جکڑ رکھا ہے تا کہ ان سے اپنی خواہشات کے مطابق کام کرواسکیں۔ ساسلاکے

بوصة موئر تقاتی پروگرام ای منصوب کا حصه بین - اس طرح masons آج دنیا کی بیشتر معیشت پرقابض بین -

ایک اور طریقہ جس سے دجال لوگوں کو قابو کرے گا وہ پیار بوں کا پھیلاؤ ہے۔ اس کے پاس سے افتیار ہوگا کہ پیار یوں کو پھیلائے یا ان کی روک تھام کرے۔ اس طرح کی طاقتوں سے وہ بہت بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ masons بھی آج بالکل ای انداز سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ایس شہادتیں موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کئی virus امر کی تجربہ گاہوں میں بنائے گئے اور بعد ازاں انسانوں پہان کا تجربہ کیا گیا ان میں سے AIDS کے متعلق پہلے تعیلاً میں ہے۔

رجال این میں تمام خدائی صفات ہونے کا دعویٰ کرے گا اور خدا کے تمام احکامات کو بدل ڈالے گا۔ ای طرح آج میں masons ہرقانون اور ضا بطے سے آزاد ایک ریاست کا قیام جا ہے ہیں جس میں صرف masonic قوانین ہوں۔

محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مسلمانوں کی تباہی کے لیے اس طرح بھت ہو جائے گی جس طرح کھانے میں ہرکوئی اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ آج ساری دنیا جزل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی گول میزوں پر یہی کروار اوا کر رہی ہے۔ اس سارے نظام نے اس وقت تو کچھ نہ کیا جب سرب فوجی حاملہ مسلمان مورتوں کے پیٹ چیر کے انہیں شہید کر رہے تھے۔ یہ نظام آج فلام اس وقت بھی خاموش ہے جب سمیر میں مسلمان لوکیوں سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ نظام آج بھی خاموش ہے جب اسرائیل ظلم و بر بریت کا بازار گرم رکھے ہوئے ہے۔ صرف اس لیے کہ جو پچھ بھی جو رہا ہے وہ masonic امیدوں کے عین مطابق ہے۔

ہور ہ ہے وہ masome اسیدوں سے بین طابی ہے۔ د جال کے سفیروں masons نے اسلام کو فوجی طاقت اور نظریاتی جنگ دونوں میں شکست د ہے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے قوم پرتی کا تصور پیش کیا 'انہیں سب سے زیادہ خطرہ اتحاد بین اسلمین سے تعالبٰذا انہوں نے سلمانوں ہیں پھوٹ ڈالنے کے لیے تمام حربے استعال کیے۔ انہوں نے اپنی زبان رائج کی تا کہ عربی کی اہمیت کو کم کیا جاسکے۔ گرجس ہتھیار کو انہوں نے سب سے زیادہ استعال کیا وہ تیل تھا۔

جنگ عظیم اول کے خاتمے پر masons نے اسلامی خلافت عثانید کوختم کردیا اور اس کے تمام

385

حصوں پر قبضہ کر لیا۔ موجودہ عراق ای سلطنت کا حصہ تھا جس کی سرصدوں کا تعین بعد میں برطانیہ نے کیا۔عراق کی آزادی کے بعد سے امریکہ نے اس علاقے میں اپنی دلچیپیاں بدحا دیں آئیس یہاں سے ایک خانص دین تحریک کے در ریکڑنے کا خوف تھا۔ CIA کی کوششوں سے صدام حسین کو ملک کا سربراہ

بنا دیا کیا جو خالعتاً masons کے مفاویس تھا۔

جب کویت نے اپنے تیل کی قیشیں بڑھا کیں تو اس کا براو راست اثر عراق کی معیشت پر ہوا جس سے دونوں ملکوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ معاملہ اس قدر بڑھا کہ آخرکارعراق نے کویت پر چڑھائی کر دی۔ امریکی ادر مغربی میڈیا نے اس مطے کو ایک احتقانہ حرکت قرار دیا۔ تاہم کویت میں موجود امریکی

کر دی۔ امری اور معری میڈیا ہے اس ملے تواید احمانہ ترکت قرار دیا۔ تاہم توجت کی سوجود امریکی سفیر کواس جملے کا پیقلی علم تھا۔ فلیج کی جنگ کے باوجود صدام حسین آج بھی زندہ ہے جو ایک جیران کن بات ہے مگر ابھی تک اس جنگ کا اصل مقصد سامنے نہیں آیا۔ masons کواس بات کا بخو کی اندازہ تھا کہ تیل کی دولت حاصل کر کے وہ مسلمان مما لک کی معیشت کو مقلوج کر سکتے ہیں اور بیرسب صدام حسین جیسے سر برابان کی موجودگی ہیں ممکن تھا۔ فلیج کی جنگ نے ند صرف دومسلمان مما لک کو آپس میں لڑوایا بلکہ اس کر متحو کی تیل کی بہت بڑھ کر مجھ کا رمانی

جیے سربراہان کی موجودگی میں ممکن تھا۔ فلیج کی جنگ نے ندصرف دومسلمان مما لک کوآ ہیں میں لا دایا بلکہ اس کے نتیج کی تیل کی بہت بڑی مقدار مغرب کے ہاتھ تھی۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو کامیا بی masons نے حاصل کی وہ مشرق وسطی تک امریکی فوج کی رسائی تھی۔
مگر جب یہ لوگ منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ بھی منصوبے بناتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ ساز

مر جب بیالوک منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ بھی منصوب بناتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ حتی فتح ان شاء اللہ مسلمانوں کی ہوگی۔

**\$....\$....**\$

ابواسامدعابذ

# امت مسلمه کا خاموش مجرم مغرب زده میڈیا کی تاہ کاریوں کا تذکرہ

میڈیا بین ذرائع ابلاغ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعہ سے دنیا جمر کے لوگوں تک عالمی حالات کو پہنچایا جاتا ہے۔ آج کل جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے معلوماتی 'سائنسی اورلوگوں کی وجنی تسکین کے لیے مختلف قسم کے تفریحی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ دور جدید ہے کہ جس میں سائنس اور شیکالوری کے بل بوتے پرمہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں سمٹ مجے ہیں اور دنیا ایک گلونل ویلج کی شکل اختیار کرچک ہے۔ ذرائع ابلاغ دنیا بھر کے کونے میں ہونے والی ہرسرگری کولحہ بدلحہ نشر کررہے ہیں۔ بنیادی طور پرمیڈیا کے دو بزے ذرائع ہیں:

- 1- پنٹ میڈیا (Print Media)
- 2- الْكِتْرَاكَ مِيدُيا (Electronic Media)

ر بنت میڈیا میں اخبارات کتب رسائل و جرائد کٹر پی اشتہارات سٹیکرز وغیرہ شامل ہیں جبکہ البیٹرا تک میڈیا میں رید یو ٹیلی ویژن ڈش انٹینا کیبل نیٹ ورک انٹرنیٹ وی می آ ر شیپ ریکارڈر آ ڈیو کیسٹس اوری ڈیز وغیرہ شامل ہیں۔

میڈیا کا اسلام مسلمانوں اور انبیائے کرام کے خلاف افسوسناک کردار

میڈیا کے ذرائع بذات خود اوقعے یا بر نہیں بلکہ کی بھی فرڈ معاشرہ قوم و ملک کا استعال اس کوا چھے یا برے نہیں بلکہ کی بھی فرڈ معاشرہ قوم و ملک کا استعال اس کوا چھے یا برے انداز سے فلاہر کرتا ہے۔ موجودہ دور میں عالم کفر نے میڈیا کو اسلام اور میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی اور دین اسلام کے خلاف جموٹا پرو پیگنڈ اکر نے کے لیے اس کو استعال کیا۔ اسلام پرعمل چیرا ملت اسلامیہ کے افراد کو میڈیا کے ذریعہ بنداد پرست کرائے العقیدہ اور دقیانوں ایسے ٹائٹل بھی میڈیا کے ذریعہ سے بی دیئے۔ اسلام اور اہل اسلام

#### 387

کے حقیقی محافظ اور عالم کفر کی نقل جارحیت اور ان کے مظالم کے ظاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے والے مجاہدین کرام صلاح الدین ایو بی اور بوسف بن تاشفین کے روحانی فرزندوں کے لیے '' دہشت گرد'' کا ''لقب'' عام کرنے اور جہاد جیسے عظیم عمل کو'' دہشت گردی'' کے طور پر باور کرانے کے لیے بھی میڈیا کا بی استعمال کیا عمل کفر کے ای جمو نے اور بے بیاد برو بیگنڈہ کی بلغار سے متاثر ہوکر کئی نام نماد

بی استعال کیا عمیا۔ عالم کفر کے ای جموفے اور بے بنیاد پروپیگندہ کی بلغار سے متاثر ہوکر کئ نام نہاد مسلم دانشور زردصحافت کے علمبردار اور اکثر مسلم ممالک کے سربراہان اور بالخصوص پاکستان کے حکومتی

مسلم دانشور زرد صحافت کے علمبردار اور اکثر مسلم ممالک کے سربراہان اور باحضوص پاکستان کے حکومتی زعماء پورپی نقط نظر کے ہموا ہو بچکے ہیں۔ زعماء پورپی نقط نظر کے مالم کفرکی میڈیا کے ذریعہ سے اسلام اور مسلمانوں کے حوالہ سے ہرزہ سرائی

پیش کریں گے۔ جرمن نیلی وژن نے 2000ء میں بائرن تھری (بڑا نشریاتی چینل) پر ایک رپورٹ سوڈان

جران ہی ورن نے 1000ء ہیں باران طرق رہرا سریاں ہوں پر دیت رورت مورن کے حوالے سے پیش کی جس بیں جنوب کے ویجیدہ مسئلے کو عیسائی مسلمان "مسلمی جنگ" کے طور پر پیش کیا گیا اور رپورٹر نے پر ذور انداز بیں بتایا کہ " یہاں اسلامی بنیاد پرست نسل بھی کررہ ہیں اور عیسائیوں کو غلام بنانے کے لیے زبردتی مسلمان کر رہے ہیں "۔ انہی ونوں مجدام آزادی پیندلوگوں کے فلام بنانے کے لیے ایک ایست گروہ" کیا گیا۔ اس کا موضوع تھا" دنیا کے تمام آزادی پیندلوگوں کے لیے ایک ایست گروہ" کا خطرہ جو ساری ونیا کو فتح کرتا چاہتا ہے۔ ان بی ونوں جرمن فی وی پر"اسلام کی توار" کے نام سے ایک سریز چلائی جی جس میں روس کی سابقہ مسلم ریاستوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی گئی۔ یہ دونوں پر گرمام ایک نام نہاد ماہراسلام پیٹر نے تیار کے۔ دونوں میں بار بار یہ بات پیش کی گئی کہ "اسلام امن عالم کے لیے خطرہ ہے" اور اس کے جنونی پروکار" امن عالم" آزادی مدل اور مساوات کے دشمن ہیں اور"مغرب" کو" پانی سرے اونچا ہو جانے سے پہلے" اسلامی طاقوں پر عمل کر دینا چاہیے۔

اس طرح میڈیامہم کو غذا پہنچانے والے وہ اہرین ہیں جو کی مسئلہ پر پروڈیوسر کی رائے کی تائید ہیں اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں۔معروف جرمن مسلمان سکالر "ام بابام" کے مطابق "اگر آپ کوسی ایسے سکالر کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ مسلمانوں کی کافیے والی جنونی کالی آ تصیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں کلاشکوف اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر چلتے ہیں تو فکر نہ کریں کوئی بھی رائے کتی ہی ہے بیاد ہو ہی نہو"۔ جرمن ٹی وی ایسے ماہر کو تلاش کر لیتا ہے جومعروضی رائے وینے کی لیے تیار ہو جاتا ہے"۔

ب بہ ہے۔ جرمنی کی تمام یو نیورسٹیوں میں ایسے سکالر اور مختقین موجود ہیں جو''اسلام کے خطرات'' سے آگاہ کرنے کے لیے اور'' بنیاد برست چینخ'' کے عنوان سے مقالے لکھورہے ہیں۔

ای نیج پر چلتے ہوئے B.B.C امریکن ٹیلی وژن دیگر بور کی نشریاتی ادارے امریکی ریورز ڈائجسٹ اور ویگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے دنیا بحرکی دوسری اقوام کے سامنے مسلمانوں کی الیم

خوفتاک تصویر کھینچتے ہیں کہ جیسے "مسلمان تہذیب وتدن اخلاقیات عدل وانصاف اور رواداری سے بالکل ناآشا ہیں۔

اس منمن میں امریکی ٹیلی وژن پر ایک سحافی ایمرس کی تیار کردہ ویڈ یوفلم دکھائی گی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مشرق وسطی میں جو لوگ مسلمانوں کے طرز فکر سے متنق نہیں مسلمان ان کے طلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ فلم میں بہت زیادہ خون آ لود لاشیں دکھائی گئیں اور انتہائی اشتعال آگیز تیمرہ کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ ''امریکہ میں رہنے والے مسلمان بھی ای قتم کی سوج رکھتے ہیں۔ امریکہ میں یہودی لائی غالب ہے اور یہودیوں کی اسلام دھنی واضح ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف ہرایکشن میں ان کی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں ہائی وڈ کی فلموں کا غلبہ و چرچہ ہے اور ہائی وڈ پر یہودیوں کی اجازہ داری ہے۔ ہاؤں وڈ کی موج میں بنانے والے ذائر یکٹرز پروڈیوسرز اور مصنفین یہودیوں کی اجازہ داری ہے۔ ہاؤں وڈ کی محالت کے میدان میں رپورٹروں ایڈیٹروں اور بڑے میدارات کے چیف ایڈیٹرز و دیگر مناصب پر متمکن افراد میں سے 25 فیصد یہودی ہیں۔ (بحوالہ امپیک اخبارات کے چیف ایڈیٹرز و دیگر مناصب پر متمکن افراد میں سے 25 فیصد یہودی ہیں۔ (بحوالہ امپیک

مسلمانوں کے خلاف ویسے تو دنیا بھر میں کافر قو تیں سرگرم عمل بیں عمر امریکہ ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر قوت واقد ار پر در پردہ یبودی قابض ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تعصب ونفرت کھیلانے اور نقصان دینے کا کوئی معمولی موقع بھی ہاتھ سے نگلے نہیں دیتے۔ امریکہ میں یبودی لائی جہاں اس کے لیے پرنٹ میڈیا کو استعال کر رہی ہے وہیں پر الیکٹرا تک میڈیا کو بھی استعال میں لایا جا رہا ہے۔

اس خمن میں بہترین مثال ''صیبونی سٹیوایرس'' اور'' کارمون' کی تیار کردہ فلم Jihad in میں بہترین مثال ''صیبونی سٹیوایرس' اور'' کارمون' کی تیار کردہ فلم America ہے۔ فلم کے پروڈیوسر کے ساتھ خصوصی تعلقات رہے ہیں۔

ال فلم میں ورلڈ ٹریڈسٹر میں بم دھما کہ کے اصل ذمہ دارانہ مسلمانوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور بید طابت کیا ہے اور بید طابت کیا ہے کہ "مسلمان صرف دہشت گردی کرنا چاہیے ہیں"۔ فلم میں مسلمانوں کو کسی تر بیتی مرکز میں بھاری ہتھیا بوں کی مشق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اسلحہ کی سیال کی بھی دکھلائی گئی ہے۔ اس فلم میں تونس کے مسلم راہنما راشد النفوی اور عزام کو" دہشت گرد کے طور پیش کیا گیا ہے۔

مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک اور فلم حال ہی میں ٹائم وارز نے Executive مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اب تک کی بدترین کوشش Decision کے نام سے ریلیز کی ہے جو کہ امت مسلمہ کو بدنام کرنے کی اب تک کی بدترین کوشش ہے۔ اس میں چین مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قلم کے منظر میں ایک جہاز کے اغواء کو دکھایا محمل ہے، جس میں مہلک اعصابی کیس ہے جو وافظائن تابی کے لیے لائی جا رہی ہے۔ اس

کے پچھ مناظر یوں ہیں:

1- ایک مخص قرآن باتموں میں افعائے دہشت گردانہ کارروائی کر رہا ہے اور اس کا جواز قرآن

ہے بیان کردیا ہے۔

2- وجشت كرد الله أكبر ان شاء الله كے الفاظ ادا كررہے ہيں۔

3- دہشت گردوں کا سرغنه نماز پڑھنے میں معردف ہے۔

4- دہشت گرداپنے آپ کواللہ کی تلوار اور اللہ کے سابق کہتے ہیں۔ - بنا سے سے سریدا میں میڈ کا میں کا میں کا اور آ

5- جہاز کے سہم ہوئے ماحول میں دہشت گردوں کا کمانڈر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے و کھایا گیا ہے۔ امریکہ میں ذرائع ابلاغ کے محاذ پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فضا گرم ہے۔ 3 ایریل

1996ء کو Eye Witness میں پاٹ ڈائن نے ایک کی کا ذکر کیا جہاں فحق وعریاں پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ نیوز کاسٹر نے اس کی کا نام'' کہ' بیان کیا ہے۔ اس طرح ڈزنی فلم زیادہ تر بچوں کے لیے فلمیں اور ڈراھے بنانے والا ادارہ ہے لیکن اسلام اور سلم دشنی کے جذبات واحباسات اس ادارے میں بھی موجود ہیں۔ دو سال قبل ادارہ ڈزنی فلمز نے KAZAAM کے نام سے فلم بنائی جس میں برمعاشوں کا کروار عربوں کے حوالہ سے دکھایا عمیا ہے۔ اس فلم میں بدمعاش کا نام فلیل ہے۔ جبکہ ایک ادرفلم Father of the Bride کے حصہ دوم میں ایک بدمعاش پڑوی کا کردار ایک فخض ادا کر رہا

عرب كا انتخاب كيا كيا ہے جس كا نام ملك ليا جاتا ہے۔ اس طرح جہال الكيٹرانك و پرنٹ ميڈيا كے ذريعہ سے اسلام اور مسلمانوں بالخصوص عرب كے مسلمانوں كوبطور دہشت كردوں كے چیش كيا جا رہا ہے وہیں پر اللہ اور اس كے رسولوں اور مقامات

ہے جس کا نام حبیب فلاہر کیا گیا ہے اور فلم Kazzam میں بھی ایک بلک مار کیٹئے کے کردار کے لیے بھی

کے مسلمانوں کو بھور وہشت سردول سے بین میا رہا ہے وہیں پر اللد اور اس سے رسویوں اور معامات مقدسہ کی تو بین بھی انہی ذرائع سے کی جارہی ہے۔ مقدسہ کی تو بین بھی انہی ذرائع سے کی جارہی ہے۔ 1996ء میں مفت روزہ نیوز و یک نے انسان کی ابتدائی زندگی اور آ رث کے نام پر مسلمانوں

کے ذہبی جذبات کو بحرکانے کی کوشش کی۔ نیوز ویک کے ایل بیٹر سنے سرورق پر آ دم علیہ السلام اور امال حوا علیہ السلام کی برہنہ خیالی تصاویر چھاپ دیں۔ مضمون میں اسلام کے ابتدائی حصہ کو انتہائی برے انداز سے بیٹر کیا گیا۔ ای طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور ریم بھی دکھایا ہے کہ کس طرح فرشتہ ان کو قربانی سے روک رہا ہے۔ ای طرح عیسائیوں نے اپنے زمانہ تسلط میں اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح مسخ کر دیا۔ مثلاً انگریزی زبان میں مجمہ زمانہ تسلط میں اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح مسخ کر دیا۔ مثلاً انگریزی زبان میں موجود ہاؤنڈ کا اختقاق Me-Hound ہے اور می ہاؤنڈ کا می تفظ بری بری انگریزی لغات میں موجود ہاؤنڈ کے معنی ہیں '' شکاری کیا''۔ (استغفر اللہ) اور ماہاؤنڈ کا بدلفظ بری بری انگریزی لغات میں موجود

ہے۔ نی اللہ کے نام کو بگاڑ کر Mohad مجھی لکھا جاتا ہے۔ 16 ویں صدی کے ڈرامدنویس کرسٹوفر

مالووکا ڈرامہ ٹمرلین اگریزی ادب میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس ڈراہے میں بھی نیمائیگ کی شان میں۔ انجائی گتا خانہ کلمات موجود ہیں۔ ای طرح والٹر سکاٹ کے تاول میں بھی گتا خی آ میز جملے شائل ہیں۔ انجائی گتا خانہ کلمات موجود ہیں۔ ای طرح والٹر سکاٹ کے تاول میں بھی گتا خی آ میز جملے شائل ہونے نیویارک کے سب سے بڑے کابوں کے سٹور Barness and Noble پر دنیا بھر میں شائع ہونے والی کتب کے نمائش ہوئی۔ اس نمائش میں نمائش میں نمائش میں نمائش میں اسٹرئیڈ ورلڈز المین او یان کے موضوع پر دی السٹرئیڈ ورلڈز المین تاریخ اور فرزم ٹریڈیشن نامی ایک کتاب بھی رکھی گئی جس کے مصنف کا نام ''ہوسٹن سمجھ'' کے اس کتاب میں نمائن کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں آ پ المین کا دور دی آ پ المین کا کہ ہوئے اور معراج کی رات برائیل علیہ السلام کے سامنے خانہ کعب کے سامنے محابہ کرام کو تابی تاریخ کا ہوئے اور معراج کی رات برائی پر سوار دکھلایا گیا ہے۔ اس کتاب کا مصنف امریکہ میں نہ بھی تاریخ کا نامور'' عالم'' گردانا جاتا ہے۔

المعون سلمان رشدی نے بھی نی اللہ کی ذات اقدس پر انتہائی تو بین آمیز کتاب کھی اوراس کے بعد بر یکن کمس نے ''انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن' کے عنوان کے تحت ایک اور کتاب چھائی۔ اس کتاب کامصنف بی ٹی بیٹی ہے جس نے ندکورہ کتاب میں قدی نفوس کی گتاخی کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 509 پر رسول اکرم اللہ اور صفحہ اور صفحہ 541 پر عمر فاروق کی خیالی تصاویر شائع کی ٹی بیں۔ کتاب میں جگہ جگہ رسول اکرم اور صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کی گئی ہے اور اسلام کو ایک فرسودہ نظام بنا کر پیش کیا۔ ویگر جرا کہ وکتب مثلاً لندن آبر رور میں نی تعلید کی خیالی تصویر کو شائع کیا گیا۔

انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں نی سلانے کی خیالی تصویر شائع کر کے ایک شرمناک جمارت کی گئی۔ (یہ کتاب ملک کی ہر بوی لائبریری میں موجود ہے) ای ٹیج پر چلتے ہوئے کرونیکل نامی کمپیوٹر سافٹ ویٹر کمپنی نے ''انسائیکلوپیڈیا آف ہسٹری'' کے نام سے ایک ڈسک جاری کی ہے جس میں نی اللہ کو بلور سیاست دان فوجی سربراہ اور اسلام کے بانی کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ نی اللہ کو پر چم تقامے دکھایا گیا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو مجد میں خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

جولوگ 'انٹرنید'' کا با قاعدگی کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی چارجعلی سورتیں انٹرنید پر پیش کی جا رہی ہیں۔ان نام نہاد سورتوں کے نام یہ ہیں جو کہ عالم کفر نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کی ہیں:

- "دسورة البحسد" يسورة 15 آيول برمشتل وكهائي من به- بيسورت عليه السلام كم متعلق ب- متعلق ب-
- 2- "دسورة الايمان" بيسورة 10 آيوں پر مشتل دکھلائي گئي ہے۔ بيسورت عيسيٰ عليه السلام اور ان كے حوار يوں كے متعلق بيان ہے۔
- 3- "سورة السلمون" اس ميس كياره آيات كفر كردي عني بين ادران ميس ني الفيلة كي توبين كي عني ہے-
- 4- "سورة الوصايات" ال ميكة يات كمرى كئ بين اوراس بين بهي ني الوسائية كي توبين كي كئ بي-

چند ماہ قبل لینی 11 عتبر 2001ء کے ورلڈٹریڈسنٹر پرحملہ کے بعد یورپین ممالک اور امریکہ

نے ان تمام صورت حال کا سبب مسلمانوں اور قرآن کو تھبرایا اور بغیر کسی تحقیق کے مسلم ملک افغانستان پر چ مائی کردی اورائے جہن سہ کرنے کے بعد قرآن مجید کے خلاف قدم اٹھایا۔ جہادی آیات سے خالی

قرآن بعنی تحریف شده نسخه قرآنی طبع کروا کر پورے امریکه میں بالخصوص اور بوری دنیا میں بالعوم بھیلا

دیا تا کہ اسلام کی تعلیمات بورے انداز فکر و تدبر سے عظمسلمانوں میں ترویج ند پاسکیں اور ندی وہ تھم جہاد ہے آشنا ہوسکیں۔امت مسلمہ کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہنچائے مجے نقصان کو اگر صبط تحریر میں لایا

جائے تو بیکام کی کتابوں پر مشمل ہوگا۔مقعد بیان کرنے کا صرف بیہ ہے کہ یہود ونساری کس انداز سے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ہے اسلام اورمسلمانوں کے مقامات مقدسۂ قرآن مجید انبیائے کرام نجی ملاقعہ اور

صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کی توبین کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس توبین پر احتجاج کریں تو شدت پیند مفہریں اور اگر اسلام برعمل پیرا ہوں تو بنیاد برتی کا لیبل چیاں کر دیا جائے۔ اگر عالم كفر ك

ہرزہ سرائیوں کا جواب جہاد کے ذریعہ سے دیں تو وہشت گرد قرار دیا جائے اور نام نہادمسلم حکومتوں کے زر بعیہ سے زندانوں میں دھکیل دیئے جاتے ہیں۔ پھران کال کوٹھڑیوں کے اندھیروں میں بنیاد پرست مسلمان اپنی زندگی کے آخری ون پورے کرتے ہیں۔

ميذيا بطورخوفناك متضيار

اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگوں میں وشمن کو تیاہ و ہریاد کرنے کے لیے لوہے اور بارود کا

استعال کیا جاتا ہے لیکن میڈیا بعض اوقات وہ کام کر دکھا تا ہے جو کام ثنوں بارود برسا کر بھی نہیں ہوسکتا۔ آج دنیا مجر کے میں و فی وسلیبی و ہنود اپنے ذرائع ابلاغ کی ترویج وترتی میں معروف ہیں اور اس سے

ملم امدے خلاف وہ کام لےرہے ہیں کہ جس کے لیے ماضی بعید میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑا كرتے تھے۔ليكن ان كومبى بھى ان كے مطلوبہ نتائج ندل سكے۔ اگر مبھى جنگ كے ذريعہ فتح ياب ہوئے بھی تو وہ فتح تبھی ان کامتقل سپرانہ بن سکی۔ بلکہ مسلمان پھرغالب آجاتے۔ ذیل میں ہم تین نکات

ك تحت جائزه ليس مح كه عالم كفر كس طرح ذرائع ابلاغ كوبطور بتصيار استعال كررب مين-غلط مړو پیگنده اور حبوثی خبرول کا پھیلاؤ۔

میڈیا کے ذریعہ سے بھارتی خفیدا کینسیول کے کوڈیفام--2 نْقَافْتْ وتهذبي يلغار\_ -3

ہندواندرسم ورواج کے پھیلاؤ۔ -4

فحاشی کا فروغ اور بے راہ روی۔ -5

بے پردگی وعریانی اور بور پی تہذیب وتدن کا فروغ۔ -6 میڈیا کی پلغار اور دیوشیت ولا دینیت۔ -7 ·

اگر ہم ذرائع ابلاغ کو اس نظر ہے دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے بیل فلد پر پیگنڈہ اور جھوٹی خبریں کس انداز سے نشر کی جاتی ہیں تو یہ بات حالیہ افغان امریکہ جنگ ہے واضح ہوتی ہے کہ جس بیس بور پی نشریاتی اداروں اور اخبارات اور جرائد کے ذریعہ سے بجر پور میڈیا مجم مسلمانوں کے خلاف چلائی گئی۔ پاکستان بیل موجود مدارس اور فرہی جماعتوں کو اس کا اصل سب قرار دیا جس کی بنا پر بورے ملک بیل اسلام پندول کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئے۔ بعض مدارس سل بھی کیے جس کی بنا پر بورے ملک میں اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے پریشر برحایا گیا۔

اگرہم امریکہ افغان جنگ میں جموئی خرول کے حوالہ سے ذرائع ابلاغ کا کردار دیکھیں تو ہے بات بھی ہمیں بعض مصدقہ ذرائع سے موصول ہوئی کہ ''جب دوران جنگ افغانستان میں تازہ ترین صورت عال سے آگاہ کرنے کا واحد ذرایعہ ابلاغ ریڈ پوشریعت تباہ ہوا تو مجاہدین کے مابین را بطے کائی حد تک منقطع ہوئے اور مرکزی سطح سے کمانڈ اینڈ کشرول اور آرڈر کا شعبہ بہت متاثر ہوا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وائس آف امریکہ و جرمنی اور بی بی سی نے بہت سی خلاخریں بھی نشر کیس جن کی وجہ سے مجاہدین کے مورال پر برااثر بڑا۔

بہرین سے موران پر براال بہر ہوں کی مثال اس طرح سے دی جاستی ہے کہ افغانستان میں واحد ریڈ ہو طیفن کے جاہ ہو جانے کے بعد کچھ خریں اس اشاز سے نشر کی گئی کہ فلال صوبہ یا فلال شہر اور فلال اہم درہ و شاہراہ پر شائی اتحاد کا قبضہ ہو چکا ہے۔ حالا تکہ بیا اطلاع غلط ہوتی تھی۔ لیکن اس غلط اطلاع کا نقصان بیہ ہوتا تھا کہ اگر بیا اطلاع کی ایسے صوبے کے بارے میں ہوتی جو خط اول سے پیچے ہوتا تو اس سے آگے موجود خط اول کے صوبہ والے مجاہدین اپنی پشت کو غیر محفوظ بچھتے ہوئے کی اور قربی صوب کی طرف نکل موجود خط اول کے صوبہ والے مجاہدین اپنی پشت کو غیر محفوظ بچھتے ہوئے کی اور قربی عبور کے کی طرف نکل جاتے اور جو نبی مجاہدین وہ صوب چھوڑ تے تو مخالف موالے کہ ایسی کے عرصہ کے بعد شخصیت سے علم ہوا کہ ایسی انگر اطلاعات غلط ہوتی تھیں۔ لیکن اس کی وجہ سے تی ایک صوب مخالف فوجوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ اگر اطلاعات غلط ہوتی تھیں۔ لیکن اس کی وجہ سے تی ایک صوب مخالف فوجوں کے قبضہ میں جلے گئے۔

## میڈیا کے ذریعے جاہوی کے پینامت

عصر حاضر میں میڈیا کے ذراعیہ جاسوی اور کوڈ پیٹا ات کی آسانی ہوچکی ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد اور استعال نے حساس ایجنسیوں اور ان کے ایجاد شدین رابطے کو انتہائی آسان اور محفوظ تر کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذراعیہ اور دیگر فنکشنز کے ذراعیہ ہے خفیہ پیٹا ات کی رسانی اور وُصولی کی جاتی ہے۔ اس طرح ریڈیو کی نشریات بھی اس معاملہ میں خصوصی معاون طابت ہوئی ہیں۔ ریڈیو شیشن سے مخصوص کا نے نشر کر کے جاسوسوں کو پیٹا ات بھی ارسال کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مثال مار جی 1998ء میں پاکستان میں کیے مجلے ہم دھاکوں کی دی جاسکتی ہے۔ جن کی تحقیقی رپورٹ کے بعد بید اعتمان ہوا کہ Raw ان کورٹ کے ابعد اپنے اعتمان ہوا کہ دراجہ اپنے ایک انٹرا ریڈیو پر فرمائش گانوں کے ذراجہ اپنے انگشاف ہوا کہ جواک کے دراجہ اپنے

ایجنوں کو محصوص کوؤ دے کر دھا کے کرانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے "دا" نے تقریباً 200 انٹرین کا نوں کو تیب دے کر سینکڑ ول مرد جاسوسوں سمیت تربیت یافتہ حسین لڑکیوں کو گانوں کے کوڈ کے ذر لیے اصل ٹارگٹ پر بم دھا کے کرنے کے لیے مخصوص کا نے نشر کرنے شروع کر دیئے۔ دا کے اس نے طریقہ واردات کے تحت "آل انٹریا ریڈیو کی اردونشریات" میں فرمائٹی گانوں کی فرمائش کرنے والے افراد کا نام اگر "محد" کے نام سے شروع کیا جاتا تو اس کا مقصد "مساجد میں دہشت گردی" اور اگر یکے بعد دیگرے چار ناموں سے قبل سیٹھ کا نام لیا جائے تو اس کا مقصد بوتا کہ تجارتی مراکز میں بم دھا کے بعد دیگرے چار ناموں سے قبل سیٹھ کا نام لیا جائے تو اس کا مقصد بوتا کہ تجارتی مراکز میں بم دھا کے اس کے جا کیں۔ افراد کا نام لیا جائے تو اس کا مقصد کے بے جا کیں۔ بعض ابہم پاکتانی شخصیات کے نام لیا جائے تو اس کا مقصد کر کے ان کو تخریب کاری کا نشانہ بنانے کے جا کیں۔ بعض ابہم پاکتانی شخصیات کے نام لیے کبھوص کا نے نشر کر کے ان کو تخریب کاری کا نشانہ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ای طرح "زرا" چند ایے مخصوص کا نے نشر دیے ہیں۔ ای طرح بخاب کے مرائی بیلٹ کے علاقے جنوبی بخاب تک بی کھوص کی کردوائیاں تیز ترکر دیے ہیں۔ ای طرح بخاب کے مرائی بیلٹ کے علاقے جنوبی بخاب تک بی جا کس کرے اس طرح ایکٹ بی بوا کی ہے۔ اس طرح ایکٹ بی بیان کی گئی ہوتی ہو بات ہے۔ اس طرح ایکٹ میں آئندہ کئی یا ویسٹ میں بیان کی گئی ہوتی ہوتی بیان کی گئی ہوتی ہے۔

## میڈیا کے ذربعہ سے اغیار کی ثقافتی و تہذیبی ملغار

ذرائع ابلاغ جو دیکھنے میں بہت ہی بے ضرر معلوم ہوتے ہیں لیکن یہود و ہنود و نصاریٰ نے اس سے ایک خوفناک ہتھیار کا کام لیا ہے۔ جو مقاصد وہ پینکڑ دل جنگیں اور کبھی حاصل نہ کر سکتے ہتے وہ مقاصد انہول نے اس "میٹھے زہر" کے استعال سے حاصل کر لیے ہیں۔ کفار کے وہ مقاصد فقط یہ ہتے کہ "مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو جا کیں" میدان جہاد سے رخ موڑ کر دنیا کے دلدادہ ہو جا کیں" مسلمانوں کے گھرول پازاروں اور ملکوں کے اندر فحاشی عریائی" بے بردگ میٹے ٹھیلئ جرائم قتل و عارت بدائن و بوجائیں و یوجیت کے مناظر عام ہوجائیں۔ زنا و شراب چوری و ڈاکرزئی سیل جائے اور مسلمانوں کی اسلامی تہذیب و شناخت کی جگد مغربی تہذیب و ثقافت اس کی جگد لے لے۔

یہودی وصلیبی اقوام کی بید عادت ہے کہ وہ جوکام بھی کرتی ہیں اس کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے کر لیتی ہیں۔ اس کے ہر زاویے کو چیک کر کے عمل درآ مد شروع کر دیتی ہیں اور ایبا ہی انہوں نے اس محاذ'' پر مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ ہر قدم پر انہوں نے نہایت سنجل کر رکھا۔ زیادہ تر توجہ ہارے نوجوانوں اور تکمرانوں کی طرف دی گئے۔ اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ جب' دمسلم سیدسالاروں'' طارق بن نوجوانوں اور سلطان صلاح الدین ایولی نے کفار کو ان کی سرمثی و جبر کا جواب شمشیر و سنال کی ضرب کاری سے دیا اور مسلمان کسی طرح بھی ان کے کنٹرول ہیں نہ آپائے توصیلیبی حکمرانوں و پادر یوں نے اسپنے دیا اور مسلمان کسی طرح بھی ان کے کنٹرول ہیں نہ آپائے توصیلیبی حکمرانوں و پادر یوں نے اسپنے

جاسوس مجاہدین کے بھیس میں مسلم ممالک میں بھیج تا کہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کا پید چلایا جائے کہ دی وجہ ہے کہ مسلمان کم تعداد اور قلیل سامانی کے باوجود ان کی لاکھوں کی فوجوں کو گاجر مولی کی طرح کا خرکہ دیے ہیں اور اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر را توں کو صلبی لشکر میں گھس کر شخون مارتے ہیں۔ صلبی جاسوسوں نے جو رپورٹ مرتب کی وہ اس دور کے چیف پاوری یعنی پوپ پال کو دی۔ اس کی سمری سیب جاسوسوں نے جو رپورٹ مرتب کی وہ اس دور کے چیف پادری یعنی پوپ پال کو دی۔ اس کی سمری سیب کہ دمسلمانوں کے گلی محلوں میں بوڑھے جوان اور بجے آدھی رات کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میجہ سیار اور بہت ہوتے ہیا۔ دور اس جوتی ہے تو ان کے خیموں سے ان کی سسکیاں بلند ہوتی ہیں۔ بیلوگ دن کے شہوار اور رات کے راہب ہیں۔ جبکہ ہمارے سپائی اعلیٰ خوراک کھا کر بھی وشمن کے ساتھ لڑنے کی بجائے ہتھیار پھینک دیج ہیں اور جو میدانوں میں رہ جاتے ہیں وہ رات کو شراب و شاب میں کھی جو جاتے ہیں۔

یہ رپورٹ جب صلیوں کے حکم انوں اور پادریوں کے پاس گئ تو ائمۃ الكفر نے تمام تر دہائتیں لڑا کر میمنصوبہ ترتیب دیا کہ' ایسے لوگوں سے جنگیں کر کے ہم میدان بھی نہیں جیت سکتے لہذا كوئی منصوبہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں كوان كی دینی عبادات سے دور كیا جائے اور نماز سے ترک تعلق كروا كر فاش عمرائی ' بے راہ روى اور عریانی کے گندے جو ہڑ میں دھکیل دیا جائے ۔ اس لیے کہ نماز ہی ہر برائی کے خلاف و حال ہے ۔ اس لیے کہ نماز ہی ہر برائی بازئ نشانہ بازئ ششیر زنی) جو رہ کھیلتے ہیں اور جن کھیلوں کے بل بوت پر یہ میدان جہاد كی طرف لیک بازئ نشانہ بازئ ششیر زنی) جو رہ کھیلتے ہیں اور جن کھیلوں کے بل بوت پر یہ میدان جہاد كی طرف لیک کر جاتے ہیں ان كو ان مشاغل سے ہٹا كر ایسے مشاغل و معروفیات دی جا ہیں تو ان سلم نو جوانوں کے فکری و جسمانی اور عملی كروار كو مفلوج كر دے ۔ اگر آج دیكھا جائے تو مسلمان خواہ وہ كی بھی طبقہ فکر عمر و معاش سے تعلق رکھتے ہوں كفار كی اس گھناؤئی سازش كا شكار ہو کر عملی اسلام سے كوسوں دور ہو پہلے ہیں ۔ (الا ماشاء اللہ) اب جہادی کھیلوں كی جگہ کرکٹ ہائی شٹ بال بلیئرؤ ' کیرم' تاش و دیگر کھیلوں نے ہیں ۔ (الا ماشاء اللہ) اب جہادی کھیلوں كی جگہ کرکٹ ہائی شٹ بال بلیئرؤ ' کیرم' تاش و دیگر کھیلوں نے جو ان خوا تیں و بچوں کے میں مودی زہر داخل ہو کر اقتصادیات کو برباد کر چکا ہے ۔ امت مسلمہ کے ہر پیرو جوان خوا تین و بچوں کے میٹ وشن کی دورن وشن و تون کو برباد کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر پیرو جوان خوا تین و بچوں کے میں میں ۔ نوجوان انٹرنیٹ پر چینگ کر کے اسے قبتی وقت کو برباد کر رہے ہیں۔

کفر کی اس ساری سازش میں نوجوان ہی ٹارگٹ بنائے مجھے۔ کیونکہ یہی امت مسلمہ کے کل تھے ادر یہی نوجوان جب بیکار ہو جا کیں تو بوری قوم کی قابل نہیں رہتی۔

صرف انہیں چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا ہے ہیں کر دیا کہ دوسرے ہتھیاروں کی ضرورت بی نہیں ربی۔ معاشرہ میں پھیلا کر فرورت بی نہیں ربی۔ مغرب سے V.C.R کا ہتھیار آیا۔ اس کے جراثیم ہمارے معاشرہ میں پھیلا کر نوجوانوں کے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آتھموں سے شرم و حیا اور دل سے غیرت کے جذبات اور عقل وشعور سے اسلامی فکر کو نکال کر شہوت پرتی اور دیوجیت کو فروغ دیا۔ اس خطرناک ہتھیار نے ہمارے شام مشرق کی سوچوں کے مور وہ جوان جنہوں ہمارے شام مشرق کی سوچوں کے محور وہ جوان جنہوں

نے غلبہ دین کے لیے برف بیش چٹانوں کے سینوں پر اپنے مسکن بنانا تنے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنا تھیں اسلام کے بید فرزند جنہوں نے محمد بن قاسم اور شہاب الدین غوری کا کردا دا کرنا تھا عالم کفر کی ثقافتی بلغار کے ہاتھوں تباہ و ہر باد ہوکر آج بستر مرگ پر پڑے ہیں۔

افسوس! ان عَجُول پر جو بن کھلے مرجھا گئے

مست يہود و بنود و نسارى كو اسلام اور اصل اسلام كو تباہ كرنے كے ليے 90 فيصد اس كے علاوہ كہت ہيں اور كہت ہيں اور كہت ہيں اور اسلامى و نيا كے اندر فيش مخرب اخلاق فلميں بھيج كرمطمئن ہو جاتے ہيں اور ربى سبى كركيبل نيك ورك نے ذكال دى ہے جس نے جس گھر ميں قدم جمائے وہاں سے اسلام لكل كيا ہے۔ اس سے بچوں اور بچيوں كے ملى كروار سوچ لہاس اور كھانے پينے كے انداز ميں فرق آيا ہے پردگى عام ہوئى ہے۔

ہمارے وہ نوجوان جو بھی اپنی صبح کا آغاز نماز و تلاوت قرآن سے کرتے تھے اب اپنی صبح و شام کا آغاز و انقدام خش فلموں اور کیبل کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب تو ہرگلی محلے میں فلم ومووی کیبل کچر عام ہو چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوان فلمی بدمعاشوں اور ذانی مرد وعورتوں جن کولوگ اواکار کہتے ہیں' سے تو خوب اچھی طرح واقف ہیں لیکن نی ملکانی صحابہ کرام اور مسلم سید سالاروں اور محدثین کے کارتاموں اور دبنی کاوشوں سے واقف نہیں ہیں کیونکہ آج کل کے مسلمان شمشیر و سنال کی بجائے طاؤس و رہاب اور فلم انڈسٹری سے مجبت کرتے ہیں۔ مسلم اُمہ پر زوال اسی وجہ سے آیا جس کی طرف شاعر مشرق نے بھی فائدی کی کہ۔

آ تھے کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و بناں اول طاؤس و رباب آخر

شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

آخ کے مسلم نوجوان مرد و خواتین کھمل طور پر مغربی تہذیب و تدن و کلجر کے ہمنوا بنتا چاہیے ہیں اور اپنا اسلای لباس پردہ تر سم و رواج اسلای اقدارسب پروٹرک کر کے اپنے آپ کو ایڈوانسڈ اس بی یہ ترک کر کے اپنے آپ کو ایڈوانسڈ اس بی یہ ترک کر کے اپنے آپ کو ایڈوانسڈ اس بی یہ ترک کی ادام تن پر بیلا کر مسلم نو جوان لڑکوں اور لڑکوں کو اسلام سے دور کر کے گمراہ کرتا چاہیے ہیں اور جولوگ اس کا شکار ہوئے ہیں وہ معاشرہ میں عزت کی علامت بن کر نہیں امجرے۔فلموں کی خود ساختہ عشقیہ واستانوں کا شکار ہوکر نو جوان لڑکیاں اور لڑکوں نے گھروں سے راہ فرار اختیار کی اور اپنے والدین کو سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ چھوڑا۔ پچھ مرد و زن نے عشق ومعثوثی دوسرے الفاظ میں ناجائز تعلقات کے قیام کی ناکا می پرخود شی کر ایسے درجوں واقعات اخبارات اور میڈیا میں منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ایسے تمام واقعات کے بیک کی اس الیکٹرا تک میڈیا کا کردار ہے وہیں پر پرنٹ میڈیا لیمنی اخبارات و رسائل صافحوں و مصنفین کا کردار ہے۔ جنہوں نے معاشرہ میں زردصحافت کو عام کر کے اپنے قلم کی عصمت کوستے داموں بچ دیا۔ کوش میڈیا نیمن کا دیار کوش کی معاون فابت ہوئے۔

میڈیا کے در بعے مسلم معاشروں کی تباہی اپنی ٹیس غیروں کی گواہی

9 مارچ 1996ء کوروز نامہ''پاکتان' ہیں بھارت کے سابق وزیاعظم راجیوگاندھی کی بیوی سونیا گاندھی کے بیالفاظ شائع ہوئے''ہم نے پاکتان ہیں اپنی ثقافت متعارف کردا کر ایک ایسی جنگ جیتی ہے جو ہتھیاروں سے جیتنا نامکن تھی۔ اب کی بار ہم نے پاکتان پر ثقافتی بلغار کی ہے جس نے پاکتان کی بنیادوں کو کھوکھلاکر دیا ہے۔ گزشتہ روز جنگ جدید اور ہم کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید جنگوں کی حکمت عملی ہیں بھی تبدیلی آگئی ہے۔ اب سرحدوں پر کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید جنگوں' کا دور ہے۔ برصغیر پاک و ہند کو چند'' نذہی جنونیوں' نے اپنی شاصد کے لیے دو حصول میں تقییم کیا تھا۔ گر آج تھائی گواہ ہیں کہ ہم نے اس اسلام ملک اپنی شافت کا ولدادہ ہے اور پاکتان ٹیلی وژن بھی ہمارے ذہی رقص بڑے نی پاکتان کا بچہ بچہ ہندوستانی ثقافت کا ولدادہ ہے اور پاکتان کو ہتھیاروں سے نشانہ نہیں رقص بڑے گئے سے وکھا کر ہمارا کا مراسات کی جھے بھین ہے کہ جھے بھی ایک و بعد ایک وقع سے پاکتان ٹوٹ بھوٹ جائےگا۔ (نعوذ باللہ)

مجمی مجمی ایا ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آ کر ایٹ مفن و مقصد کی ٹاپ سیکرٹ باتیں این کر دیتا ہے۔ ایسا بی سونیا گاندھی سے ہوا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا منصوبہ جو پاکتان میں رو بہ مل ہے اس سے آ گاہ کر دیا اور اس منصوب کی کامیا بی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب ایک ہندو گورت سے مستمینا سین کے بارے میں جب بی جب بی کہ وہ کرکٹ میں حصہ لینے والے ملکوں کے جبنڈوں کو اپنے جسم سے اتارے گی اور نگی ہو جائے گی تو اس کا جسم وہ بھی ٹی وی پردیکھنے کے لیے صرف پاکتان میں جسم سے اتارے گی اور نگی ہو جائے گی تو اس کا جسم وہ بھی ٹی وی پردیکھنے کے لیے صرف پاکتان میں ایک دن کے اندر 2 لاکھ سے زائد ڈش ایکیئے فروخت ہوگئے۔ انہی ڈش ایکیؤں کے ذریعہ سے پروگرام فراسے فلم لوسٹوریز ہندوانہ رسم و روان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان دین سے دور ہوئے اور اسلامی رسم و روان کو چھوڑ کر آنہوں نے بسنت ویلئوائن ڈے علاوہ دیگر لغویات کو اینا لیا۔

اے امت مسلمہ کے فرزندو! آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کافروں کے ان کے منصوبوں کو بھیں۔ ان کی شافتی بلغار کے سامنے سر ہوں۔ مغربی تہذیب و تدن اور ہندوانہ ثقافت کی جگہ اسلامی تہذیب و تدن اور ہندوانہ ثقافت کی جگہ اسلامی تہذیب و تدن کو متعارف کروائیں۔ مغربیت سے متاثرہ و بنوں کی اسلامی آبیاری کریں۔ کیا جب کر بھکے ہوئے رائی ..... پھر سے اپنی منزلوں (غلبہ اسلام) کو پانے کے لیے سیدھے راستے یہ چل لگلیں اور ائمۃ الکفر کے چروں پر مسکرا ہوں کی بجائے موت کے خوف کی پر چھائیاں چھا جا کیں۔ مالیسیول میں گھرے ہوئے گفار کے ہنجہ ستم میں تو ہے ہوئے ..... مظلوم مسلمان ..... مسرت وخوشی سے مالیسیول میں گھرے ہوئے گفار کے ہنجہ ستم میں تو ہے ہوئے ..... مظلوم مسلمان ..... مسرت وخوشی سے مرشار ہوں۔

## محمه عطاء الله صديقي

# تغلیمی نصاب....قرآنی آیات کا اخراج

پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں اسلام کو تمام قوانین پر بالادی حاصل ہے لیک ہمارے ہاں سیکور مزاج رکھنے والے حکر ان طبقہ نے صدق دل سے اسلام اور شریعت کی اس بالادی کو بھے ہمی تبول نہیں کیا۔ امریکہ اور بورپ پاکستان کو ایک خالفت اسلامی ریاست کی حیثیت ہے آ محے برجے ہوئے ویکنا نہیں جا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ''اسلامائزیشن' کے عمل کے خلاف ہمیشہ پرزور احتجاج کیا ہے۔ پاکستان میں اسلامیت اور مغربیت کی کھیش جاری ہے۔ حکومتی سطح پرسوائے میں مردونیاء الحق مرحوم کے ہر دور میں سیکور ازم کے رجانات کو غلبہ حاصل رہا ہے۔ چونکہ والی عزاج میں اسلامیت اب بھی کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی ہے' ای لیے یہاں سیکورازم کے قدم جنے نہیں پائے۔ و بئی محاصق نے ہمیشہ سیکورازئریشن کے خلاف بحر پور مزاحت کی ہے۔ مگر د بئی جماعتیں ہمیشہ سیکور طبقہ کے درائع معلومات اسے ناقع ہیں کہ جماعتوں نے ہیشہ سیکورازئریشن کے خلاف بحر پور مزاحت کی ہے۔ مگر د بئی جماعتیں ہمیشہ سیکور طبقہ کے درائع معلومات اسے ناقع ہیں کہ انہیں حکومتی پالیسیوں کے بارے میں عام طور پر اس وقت ہی جائے گئی جنب وہ تھکیل کے مراحل طے کر آئیس حکومتی پالیسیوں کے بارے میں عام طور پر اس وقت ہیں۔ بحث و تحییص ہوتی رہتی ہے جو بالآ خر نتیجہ خیز کے مراحل میں درآ مہ کی مزول میں داخل ہوجاتی ہیں۔ حکومتی پالیسی وضع کرنے کا عمل ہوتی رہتی ہے جو بالآ خر نتیجہ خیز معراحات اسے کے میں بدل جاتی ہیں۔ بحث و تحییص ہوتی رہتی ہے جو بالآ خر نتیجہ خیز مراحات میں بدل جاتی ہیں۔ بحث و تحییص ہوتی رہتی ہے جو بالآ خر نتیجہ خیز معراحات ہیں۔ بیٹ وقی میں بدل جاتی ہیں۔

ایک اخباری اطلاع کے مطابق پاکتان کی وفاقی حکومت کی جانب سے ملک مجر کے تعلیمی بروز زکومیٹرک کے آئندہ امتحانات میں قرآن مجید کے ترجمہ کے سوال کوسلیس سے خارج کرنے کی بنا پروڑ زکومیٹرک کے آئندہ امتحانات میں تثویش کی اہر دوڑ گئی ہے۔ دینی جماعتوں نے اس فیصلے کو سیکولر ازم کی جانب ایک چیش قدمی قرار دیا ہے۔ (نوائے دفتہ 8 جنوری 2001ء)

روزنامہ نوائے وقت نے اپی خبر میں بیروضاحت بھی کی ہے کہ حکومت نے امریکی افسروں کو ہتایا تھا کہ اس نے مارچ میں ہونے والے میٹرک کے امتحانات میں سے قرآن مجید کے ترجے والاسوال

398

ختم کر دیا ہے اور اس کی جگد قرآن مجید ناظرہ کو احتمان کا حصد بنایا جائے گا۔ تاہم تمام تعلیمی بورڈوں نے حکومت کے نیعلے اور تھم نامے برعمل درآ مدکرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔

پاکتان میں تعلیم نصاب کو وضع کرنے یا اس میں ترمیم لانے کا ایک مفصل طریق کار اور باقاعدہ قواعد وضوابط موجود ہیں۔ اس طرح کے فیصلے راتوں رات نہیں کیے جاستے۔ جب سے موجودہ عکومت برسراقد ارآئی ہے اس نے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات متعارف کرانے کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تعلیمی شعبہ میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے با تاعدہ ایک "دفتلی مشاورتی بورڈ" تھکیل دیا گیا جس کی چیئر پرین وفاقی وزیر تعلیم ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اس بورڈ کے متعدد اجلاس منعقد ہو ہے۔ اس کا ایک اہم اجلاس جزل پرویز مشرف کی زیر صدارت 31 اکتوبر 2000ء کو اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں صوبائی گورزوں اور صوبائی وزرائے تعلیم نے شرکت کی اور وفاتی وزیر تعلیم نے "دفعلیمی شعبہ میں اصلاحات" کے عنوان سے ایک ایکشن بال پیش کیا۔

نہ کورہ تعلیمی مشاورتی بورڈ میں جن افراد کو بطور رکن نامزد کیا <sup>ع</sup>میا' ان کی اکثریت سیکو*لر* اور اشتراک نظریات کی حامل ہونے کے علاوہ مغربی تہذیب کی علمبر دار این جی اوز سے وابستگی کا پس منظر بھی ر کھتی ہے۔ اس بورڈ میں ایک متحرک رکن ڈاکٹر برویز ہود بھائی جیں۔ برویز ہود بھائی اگرچہ قائداعظم یو نیورٹی میں فزئس کے پروفیسر ہیں محرفکری اعتبار سے متعصب قادیانی اور نظریہ یا کستان کے زبروست خالف ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے ایٹی پروگرام کے خلاف گزشتہ چند برسوں میں جن لوگوں نے جلوس نکالے اور ڈاکٹر عبدالقدریر خان کی قبر بنا کر ان کی تو بین کی ان کے فکری قائدین میں نمایاں ترین نام برویز ہود بھائی کا ہے۔ اس قادیانی بروفیسر نے ڈاکٹر مبشر حسن اور روزنامہ'' دی نیوز'' کے امتیاز عالم کے ساتھ مل کریاک انڈیا پیپلز فورم تفکیل دیا ہے جو پاکتان مخالف مرگرمیوں میں بہت متحرک رہا ہے۔ ڈاکٹر پردیز ہود بھائی گزشتدگی برسول سے قائداعظم یو نیورٹی میں نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی ندموم جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان کے خلاف اسلام پیند طلبہ نے کئی بار احتجاجی جلوس بھی ٹکالے مگر چونکہ ان کے ہاتھ بہت لیے ہیں اور ان کا اثر ورسوخ امریکی سفارت خانے تک بھی ہے اس لیے ابھی تک وہ تدریکی فرائض بدستور انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر پردیز ہود بھائی گزشتہ کی برسوں سے پاکستان میں تعلیی نصاب کی اصلاح کے بارے میں (وقعقق، مقالہ جات تحریر کرتے رہے ہیں۔ وہ پاکتان میں تعلیمی نصاب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق و حالنے کے زبردست ناقد رہے ہیں۔ وہ نہایت تواتر سے ا بی اس پریشانی کا اظهار کرتے رہتے ہیں کہ آخر نظریہ یا کتان اور اسلام کو نصابی کتب کا حصہ کیوں بنایا حمیا ہے۔ ان کی ایک مقالہ کا عنوان ہے" پاکستان کی تاریخ کو منح کرنے کا عمل"..... تمام قادیانی اور سیکور دانشوروں کی طرح پرویز ہود بھائی بھی نظریہ یا کستان کے فروغ کوصدر ضیاء الحق کی ''بدعت'' قرار ديية بير مذكوره مضمون مين وه لكفت بين:

"1977ء کے بعد کی "تاریخ پاکتان" کی تمام نصابی کتابوں میں "نظریة

#### 399

پاکستان' کے نقرے نے مرکزی اہمیت کی حیثیت حاصل کر رکھی ہے۔ نظریئہ پاکستان کا فقرہ ہر گفتگو میں نفوذ کر گیا ہے۔ ہر بحث میں حوالہ کا کام دیتا ہے اور تمام کتابوں میں آغاز ہی پر وہ نظر آجا تا ہے۔ مثلاً لکھا جاتا ہے کہ' ایک نظریاتی ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے پہلے اس اساس کا جاننا ضروری ہے جس پر پاکستان قائم ہوا تھا یعنی نظریئہ پاکستان'۔

ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ''نصابی کتابوں میں اسلام کاری'' کے زیر عنوان مضمون میں تحریر کرتے ہیں:
''مطالعہ 'پاکستان کی نصابی کتابوں کا مرکزی موضوع'''اسلامائزیش'' ہے۔ تقسیم
کے بعد کی صرف تین باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اولا وہ 1949ء
کی قرار دادِ مقاصد کو پیش کرتی ہیں جس نے ریاست پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اللہ
کو دی ہے اور جس نے مختلف شہری حقوق کی صورت میں مسلمانوں کو غیر
مسلمانوں سے جدا کر دیا ہے''۔

اس مضمون مين وه ايك اور جكه لكفت مين:

''نی نصابی کتابوں میں سابی انصاف پر زور دینے کے برنکس اسلام کے رکی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک کتاب کے مطابق جدید تعلیم کی سند کی طرف کے جاتی مطابق جدید تعلیم سے دور رہنا چا ہیں اس لیے کہ یہ الحاد اور مادیت کی طرف لے جاتی ہے''۔

ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے ندکورہ بات لکھتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ بی محض اس کے ذہن کی افترا پردازی اور شرپندی ہے۔ ورنہ کسی بھی نصابی کتاب میں جدید تعلیم سے دور رہنے کی تلقین نہیں کی گئی ہے۔ ۔۔۔۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں مگر قادیانی ہمیشہ پرا پیگنڈہ کرتے ہیں کہاں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ پرویز ہود بھائی بھی اس قادیانی سوچ کے اظہار سے باز نہ رہ سکے۔ لکھتے ہیں:

''نئی نصابی کتابوں میں اسلام کوعبادتی رسوم کا مجموعہ بنانے پر زور دینے کے ساتھ بعض غیر مسلم فرتوں کے خلاف جذبات کو شعوی طور پر بھڑ کایا گیا ہے۔ خاص طور پر ہندووں اور قادیا نیوں کے خلاف''۔

اس بے مودہ الزام تراثی کی تائید میں پرویز مود بھائی نے نصابی کتب میں سے ایک بھی مثال پیش نہیں کی جس سے ایک بھی مثال پیش نہیں کی جس میں قادیا نموں کے مثال پیش نہیں کی جس میں قادیا نموں کے آخر میں وہ سیکولر حکمرانوں کی کوتانی کی نشاندہی اس انداز میں کرتے ہیں:

''مغربی طرز زندگی رکھنے والا آزاد خیال طبقہ جس نے سیاس اقتدار برطانیہ سے جانشین کے طور پر لیا تھا' اگر اس نے تعلیم کو بنیادی طور پر جدید اور سیکولر کردار

#### 400

میں ڈھال دیا ہوتا تو اس ہے آخرکار ایک جدید اور سیکولر ذہن رکھنے والی شہریت جنم لیتی۔ لیکن اس طبقہ کی خود غرضانہ اور موقع پرستانہ ذہنیت نے سیاس اور اقتصادی ہنگامی حالات کے پیش نظر اسے لبرل قدروں کو ترک کروینے پر مجبور کر دیا''۔

ر ویز ہود بھائی کا بیمضمون ''اسلام' جہوریت اور پاکستان' نامی ایک کتاب میں شامل ہے جے ایئر مارشل (ر) اصغرخان نے 1999ء میں ترتیب دے کرشائع کیا۔ اس وقت تک ابھی نوازشریف کی حکومت ہی تھی۔ اس کتاب میں شامل دیگر مضامین بھی سیکولرازم کی فکر کے عکاس ہیں جن میں نہایت بے باکی سے نظریة پاکستان اور اسلام کے خلاف زہر اگلا کیا ہے۔ گر ہمارے دیٹی طبقہ کی ہے جس ملاحظہ سے باکی سے اس طرح کی شرائکیز کتب کا موثر محاکمہ نیس کیا گیا۔

#### 401

### متين فكرى

## امریکی غلامی کا ایک اور شرمناک مظاہرہ

وفا فی وزارت تعلیم نے گزشتہ سال 12 دسمبر کو ملک مجر کے تمام تعلیمی بورڈ کے نام ایک مراسلہ (E-1/2000-IE-4) جاری کیا ہے جس میں بورڈ کے سریراہوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سال رواں کے میٹرک کے سالانہ استحانات کے لیے اسلامیات کا پرچہ بناتے وقت سورۃ انفال سورۃ توبداور سورۃ الاتزاب کا ترجمہ اور عربی صرف ونحو کے قواعد سے متعلق سوالات پرچ سے خارج کر دیں۔ جب اس مراسلے کی س کن طلب اساتذہ والدین اور دینی طلقوں کو گئی تو انہوں نے اس پر شدید اعتراض اور احتجاج کیا۔ جواب میں وزارت تعلیم کے ایک ترجمان کی طرف سے بیے عذر تراشا گیا کہ یہ فیصلہ طلبداور ان کے والدین کی طرف سے بیے عذر تراشا گیا کہ یہ فیصلہ طلبداور ان کے والدین نے اس عذر پر بھی واویلا کیا اور کہا کہ والدین اور مطابق احتجان لیا جائے گا۔ طلبہ اور ان کے والدین نے اس عذر پر بھی واویلا کیا اور کہا کہ والدین اور طلبہ نے ایک کوئی ورخواست وزارت تعلیم سے نہیں کی تھی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ قرآنی آیات کے ترجے طلبہ نے ایک کوئی ورخواست وزارت تعلیم سے نہیں کی تھی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ قرآنی آیات کے ترجے کے در لیع ایجو نہیر حاصل کر لیعت سے اور آئیں وزارت تعلیم کے اس فیعلے سے شدید مایوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اور عوای ریفرندم کے اسلامی جمیت طالبات کی بچیاں گھر کھر جا کر والدین کی دائے معلوم کر رہی ہیں اور عوای ریفرندم کے اسلامی جمیت طالبات کی بچیاں گھر کھر جا کر والدین کی دائے معلوم کر رہی ہیں اور عوای ریفرندم کے ذریعے صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں گین

### کون سنتا ہے فغان درویش

یہ کوئی سای حکومت تو ہے نہیں کہ احتجاج سے ڈر جائے گی اور اپنا فیصلہ بدل لے گ۔ وفاق کابینہ نے عوامی احتجاج کے علی الرغم اسلامیات کے احتجانی نصاب میں اس تبدیلی کی منظوری دے دی ہے اور اس فیصلے کے مطابق میٹرک کے سالانہ احتجان سے قرآئی آیات کے تراجم خارج کر دیتے گئے ہیں۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ بے چاری وزارت تعلیم سے جرأت کیسے کرسکی تعنی اسے تو اوپر سے امریکہ بہادر کا حکم آیا ہے اور اس نے بے چون و جرا اس کی تھیل کرتے ہوئے قرآئی آیات کو احتجافی نصاب سے نکالا

#### 402

واقفانِ حال بتاتے ہیں کہ امریکی سفیر نے اس سلسلے میں وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال سے ملاقات کی تھی اور انہیں امریکہ کی اس تثویش ہے آگاہ کیا تھا کہ اسلامیات کے نصاب میں جہاد کے متعلق آیات کے ثال ہونے سے کچے ذہن کے طلب اس سے جذباتی اثر قبول کر رہے ہیں اور ان کے اندر جہاد کچے پروان چڑھ رہا ہے جس سے امریکہ کی سالمیت اور اس کے مفادات کو شدید خطرات کا سامنا ہوری و نیا میں 'دوہشت گردی' کچیل رہی ہے۔ اس لیے قرآئی آیات نصاب سے خارج کر دی جا اس طرح طلب ندان آیات کو پڑھیں گے اور ان سے کوئی اثر قبول کریں گے۔ چنانچہ امریکہ کی جاس اس کے فری قدم اٹھایا گیا اور میٹرک کے لیے اسلامیات کے امتحانی نصاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب پوری قوم لاکھ شور مجاتے یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوسکا۔

جب ہم میٹرک کے نصاب میں شامل سورۃ انفال سورۃ توبد اورسورۃ الاحزاب کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو امریکہ کی تشویش کھے الی بے وزن نہیں معلوم ہوتی۔سورۃ انفال کی آیات 1 تا 10 میں اللہ تعالی نے میدان بدر میں کفار ومشرکین سے جہاد کرنے والے مونین کو ایک بزار فرشتوں سے مد کرنے کی فوری خوشخری سائی ہے اور فر مایا ہے کہ اس بشارت سے اہلِ ایمان کے دلوں نے اطمینان حاصل کیا اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ امریکہ جوخود کو پاکستانی قوم کا ان دا تا اور اس کا والی وارث سجمتا ہے اس کے لیے اس سے بردھ کر تشویش کی بات اور کیا ہوئی ہے کہ پاکستانی توم کا ان دا تا اور اس کا والی وارث سجمتا ہے اس کے لیے اس سے بردھ کر تشویش کی بات اور کیا ہوئی ہے کہ پاکستانی توم کا ان دا تا اور اس کو وار کی این دا تا ور کیا ہے ہوئی گراس سے لولگا بیٹھے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے اپنے سے کو گراس سورۃ کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے:

''اور ان لوگول سے لڑتے رہو بہال تک کہ فتند باقی ندرہے اور وین سب اللہ بی کا ہو جائے اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہاہے''۔

ا مسورة توبديس بھي مشركين كو كھيرنے اور انہيں قل كرنے كا حكم ديا عميا ہے اور اہل ايمان سے كہا

#### 403

گیا ہے کہ ایسی تو اللہ نے تہاری آ زبائش بی نہیں کی اور جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کیا انہیں تم سے بالگ بی نہیں کیا حالاتکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول اور موشین کے سواکس کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ ای سورہ تو بہ میں مسلمانوں سے ارشاد فربایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ لکلو گئو اللہ تہمیں وروناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ وہ لوگ پیدا کر دے گا جو اس کے فربا نہروار ہوں کے اور تم اسے کچھ نصان نہیں پہنیا سکو کے۔ سورہ الاحزاب میں بھی پچھ ایسے بی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ امریکہ کو ان مضامین پر لاز ما تشویش ہوئی چاہیے کہ ان کے مقابلے میں ان کی سربیسی کاہ کے بیں۔ امریکہ کو ان مضامین کے بیان کے بہت ستا بیچنے پرآبادہ ہوگئے ہیں۔ برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تف ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ بلوچتان کے ایک دور افادہ بے چاری زبیدہ جلال کیا جانیں کے ملم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ بلوچتان کے ایک دور افادہ علاقے میں ایک چھوٹی می این تی او چلا رہی تھیں کہ انہیں وہاں سے اٹھا کر یکا یک وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا۔

کارطفلاں تمام خواہد شد شایدان سے یہی کام لینامقصود تھا۔



404

## ستيد قاسم شاه

# اسلام کوفرسودہ مذہب قرار دینے والی کتابوں کی تجرمار

ووالفقار على بعثوى حكومت في الني ابتدائى دور من نيشش بك فاؤنديش ك نام س

ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا تھا جس کا مقصد تادرعلمی مواد کو اپنے ملک میں بڑھی اور سمجی جانے والی زبانوں میں منتقل کرنا اور تعلیمی نصاب کے لیے ضروری کتابوں کی فراہمی تھا۔ اس اوارے کے تحت میڈیکل زوآ لوجی علم نیاتات حیوانات جیسے سائنس علوم کے علاوہ تنجارت و کاروبار' حسابات' تاریخ' جغرافیۂ صحافت 'نفسیات 'تعلیم اوربعض وری کتب شائع کی جاتی رہیں۔ اگر چدان کے معیار صرورت اور افاویت پر متعلقہ ماہرین اکثر عدم اطمینان کا اظہار کرتے رہے۔ تاہم اس کی جانب سے بعض اچھی کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ ندوة العلماء اعظم کرھ (بھارت) نے اپنے علمی مواد اور کتب کی اشاعت کے حقوق بھی نیکٹل بک فاؤنڈیٹن کو فروخت کیے لیکن زیادہ تر حکومتوں نے اس ادارے کی علمی حیثیت اور کار کردگی کے برنکس اینے پسندیدہ کر پٹ عناصر کونوازنے اور انہیں بے بناہ سرکاری وسائل فراہم کرنے کے لیے استعال کیا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ادارہ مالی بحران کا شکار ہوا۔ بجٹ کے تحت رکھی مٹی رقوم بھی اس کے خارے کو پورا نہ کرسکی تھیں۔ ہارے ہال بہت نیک مقاصد کو پیش نظر رکھ کر قائم کیے سکے ادارے تھوڑے ہی عرصے میں سرکاری محکے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جہاں مقاصد آ مے برحانے کی بجائے بجٹ ٹھکانے لگانے کے لیے فائلیں آ مے بڑھا دی جاتی ہیں۔ بعینہ بیصورت حال بیفتل بک فاؤنڈیشن ك ساته ويش آئى .. جب بجث بحى كم يرحميا تو حكومت في اس اداره كوزنده ركف ك ليه وزارت تعليم کے ایک اور ادارے بیٹنل بک کوسل کو اس بر قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس کے پاس بہتر مالی وسائل تھے۔ بچائے اس کے کہ خمارے میں جانے والے ادارے کو بند کر کے اس کے وسائل بہتر کارکردگی والے ادارے کے سپرو کیے جاتے تا کہ وہ اپنی بہتر صلاحیت سے کام لے کر اس کی کارکردگی میں اضافہ كرتا النانيعن كب كوسل كو بندكر كے اس كے افاق اور مالى وسائل نيعنل كب فاؤ تريش كے سردكر دیے گئے۔ دونوں اداروں کے بنیادی منشور اور مقاصد مخلف تھے۔ ایک کا مقصد کتابوں کی اشاعت اور

دوسرے کا مقصد لوگوں میں مطالعہ کا ذوق وشوق بڑھانا اور اس کے لیے وسائل مہیا کرنا تھا۔ یہ کام بھی اس بہتا کہ اس بہتا کہ اس سلسلے میں بجٹ کی منظوری کے سلسلے میں تو کی آسمبلی کے آگئی افتیارات تک کونظر انداز کر دیا گیا۔ بہرحال اب یہ دونوں ادارے مدخم ہو کرنیفٹل بک فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہے ہیں جس کے سربراہ کچھ عرصہ سے معروف شاعر احمد فراز ہیں۔ وہ اپنی دلچیسی اور افحاد طبح کے مطابق وہ تمام خدمات انجام دے رہے ہیں جس کی توقع ان سے کی جاستی ہے۔

اس ادارے کی جانب سے ایک ماہانہ جریدہ 'و کتاب' کے نام سے شائع کیا جاتا ہے۔ اس جریدے کا بنیادی مقصد ملک میں مختلف علمی اور تحقیقی کتابوں کو متعارف کرانا اور اال علم کی کاوشوں ہے آ گاہ کرنا تھا۔ کرم نوازی کے تحت ادارے کے اعلیٰ عہدوں پر فائز حکام نے مزید کرم فرمائی کر کے ایک خاتون کوکسلتن کے عہدے پر فائز کیا۔ جس کے لیے نہ تو سرکاری ملازمتوں پر پابندی کے احکام کو مدنظر رکھا گیا اور نہ ہی کسی و گیرسرکاری قاعدہ اور ضابطہ کی پابندی کی گئی۔ آگر چداس ملازمت کا مشاہرہ چھ برار سے زیادہ نہیں لیکن عنایت خسرواند کرتے ہوے ٹرانیورٹ فون اور الاونسز کی صورت میں اتنی سہوتیں ارزاں کر دی میں کدان پر ذاتی استعال کی مدیس مکے کو 30 ہزار رویے ماہانہ سے بھی زائد زیر بار ہونا بڑتا ہے۔ محکمانہ اللے تللے اپنی جگہ لیکن جب اس روشن میں ظاہر ہونے والے OUT PUT کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جریدہ کتاب میں محد اسلم راؤ غالبًا جس کے بلحاظ عہدہ ایدیشر ہیں جن کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا، کسی ٹی تصنیف و تالیف کا کم ہی ذکر ہوتا ہے۔ اکثر الی پرانی اور مم کشتہ تحریروں کو متعارف کرایا جاتا ہے شاید جن کے مصنف بھی اپنی ان تحریروں کو بھول میکے مول یا ان سے توبہ تائب ہو چکے ہوں گے۔ ان میں سے چن چن کر ایبا مواد شائع کیا جاتا ہے جو مرج فاشی اور عریانی کے زمرے میں آتا ہے۔اس کے علاوہ پاکتان کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی تحریردل کو متعارف کرایا جاتا ہے۔جس میں اسلام فرہی اقدار اور علاء کرام کا غداق اڑایا جاتا ہے۔ مجمی مسلمانوں کو جال قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی لٹریجر اور اس سے متاثرہ تحریروں کو اجاگر کیا جاتا ہے حتی کہ بھارتی موسیقارول اور ان کے فن کوموضوع مخن بنا کر ان کی فضیلت کے گن گائے جاتے ہیں۔ اس جریدے میں نومبر 98ء میں ارشد محود تامی ایک مضمون تکار نے لکھا ہے کہ "ہماری تادیج میں انگریزوں کے آئے پرتو بری تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن غیرمہذب جنگجوسلم قبائل سرداروں کے ہندوستان پر قبضہ کرے بادشائتیں چلانے برکسی ملال کا اظهار نہیں کیا جاتا' وہاں کی سوسال پہلے جہالت کا کیا عالم موگالیکن چونکہ وہاں وہ کلمنہ برمعنا سکھ چکے تھے لہذا وہ مقدی قرار یا چکے ہیں'۔ جنوری 1999ء کے شارے میں ایک غزل بشری اعجاز کے نام سے شائع ہوئی جس کا صرف مقطع ملاحظہ ہو

مجھے معلوم ہے کن بستیوں میں خدا جہائی اوڑھے سو رہا ہے

قرآن كريم كى آيت الكرى ميں بيالفاظ ہيں كه خداكى ذات كونه نيندآ تى ہے نه اوكھـ اس

شعر میں بدنیتی سے یا لاعلمی سے خدا کی اس شان کو (نعوذ باللہ) جمٹلانے کی کوشش کی مین سے۔ ای شارے میں'' ایک گمشدہ عورت'' کے عنوان سے ساجد رشید کا ایک افسانہ ہے جو کسی بھارتی ادب کا جریہ محسوس ہوتا ہے اس کے تمام کردار ہندو ہیں جو ہندوانہ تہذیب وتدن کا آئینہ دار ہے۔ اس کے ذریعے ہندوؤں کی نہیں شخصیات اور طریقہ عبادت کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ممکن ہے ندکورہ افسانہ نگار واقعی ہندو تہذیب وتدن کے اس قدر دلدادہ ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریر میں اسے سمونے کو ضروری سمجھا ہو۔ بلاشبہ ان کے اس استحقاق پر یا بندی عائد نہیں کرنی جا ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسلامی مملکت کے وسائل کو ان خیالات اور مقاصد کے لیے استعال کیا جائے۔ ملک کو انسانی جفوق اور خواتین کے حقوق کی یامالی کے نام پر غیرمکلی این جی اوز این مخصوص مقاصد کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس پر حکومت پریشانی کا اظہار کرتی رہتی ہے لیکن اب بیسرکاری ادارہ بھی ان جھوٹی سچی رپورٹوں کے حوالے سے ملک کو بدنام کر رہا ہے"۔عورت چھوٹے فریم میں۔ کے عنوان سے مارچ 99ء کے شارے میں ملک میں عورت کے حقوق کی بامالی پر شوے بہائے می بین اور ایک این جی او کے ماہنامہ رسالے سے اعداد وشار پیش کیے مے ہیں اور اس کے برعکس عورت کی شرم حیا عصمت کے تصورات کا غداق اڑا یا حمیا ہے۔

اب پرے کی ان خدمات کے احتراف کے طور پر مزید 3 لاکھ ویے سالانہ بجٹ فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ فاؤنڈیشن کے سیرٹری محمد اسلم راؤ اکاؤنٹس اور فنانس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی "فنكارانة" صلاحيت كى وجد سے اسے كئى جم بلدساتھيوں كو فيھے چھوڑتے ہوئے ڈائر يكثر اكاؤنش فانس اور اید شفریش کے تین عہدوں پر بیک وفت فراز ہیں۔ عام طریقہ کار کے مطابق سمی بھی مجفس کو سمی سرکاری ملازمت پر 3 سال سے زائد برقرار نہیں رکھا جاتا مگر یہاں سیرٹری کی بوسٹ پر 10 سال سے زائد عرصے سے انبی صاحب کا قبضہ ہے۔جس کی وجہ سے ادارہ بہت ی اندرونی انظامی خرابوں اور بدعوانیوں کا شکار ہے۔ ایسے عیبول کی پردہ بوشی کے لیے ادارے کے ملاز مین کوخصوصی اور اضافی الاونس دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سرکاری وسائل کے زیاں کا ایک در اور کھول دیا میا ہے۔ بدعوانی کے ایسے طریقوں میں سب سے زیادہ اختیار کیا جانے والا طریقه کتابوں کی اشاعت کے لیے پیشکشیں طلب کرتا ہے۔ عام سرکاری ضابطے سے تحت کی بھی بڑے کام کا تھیکہ دینے سے پہلے اس کا باضابط اشتهار دینا اور اس کے تحت پیشکشوں کی وصول کے بعد اہلیت معیار اور لاگت کے حوالوں سے

تھیکیدار کا تعین کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہال بیسب کام بغیراشتہار دیتے اپنے پیندیدہ اورجعلی تھیکیداروں سے کرایا جاتا ہے اور ان کے جعلی شینڈروں اور بلوں پر ادائیگیال عمل میں لائی جاتی ہیں۔ جن کی مجموعی

مالیت کروژوں روپے سالانہ بنتی ہیں۔ تیکسٹ بکس اور دیگر کتابیں ہرسال بری تعداد میں بغیر کوئی باضابطہ طریقہ کار اختیار کیے شائع کی جاتی ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ حیرت انگیز ہات ہے کہ اعلیٰ حکام

جن میں محکم تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر صفدر محمود بھی شامل ہیں۔ ایس باتوں کا نوٹس لیت بھی گوارانہیں کرتے بعض لوگوں کے خیال میں بیاوپر سے بینچے تک ملی بھگت کا نتیجہ ہے کہ افسران ایک دوسرے کی بدعنوانیوں

پر پردہ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ باقی رہا محکمانہ مالی نقصان تو وہ کون سا ان کے اپنے پلے سے جاتا ہے۔ سابقہ ادارے بیشنل بک کونسل کی عمارت بھی ذاتی جائیداد کی طرح کوئی باضابطہ طریقہ اختیار کے بغیر ایک نیم سرکاری ادارے فریکونی بورڈ کو ایک لاکھ روپے سالانہ کرائے پراٹھا دی گئی ہے۔

معروف شاعراورادیب احد فراز جوائی تحریروں کے حوالے سے ہیشہ متازع مخصیت رہے ہیں۔
ہیں۔ کمیوزم کے زوال کے بعد نے حالات میں نے حکرانوں سے نے رشتے استوار کر چکے ہیں۔
انہوں نے نے رشتوں کی تجدید میں اتی عجلت و کھائی کہ کمیوزم پر ایک فو حد تک لکھنا گوارا نہ کیا۔ بہرحال
اب انہیں پورے وسائل اور اختیارات کے ساتھ علم کے اہم سوتے پر فائز کیا گیا ہے۔ شاید انہوں نے
کمیوزم کا لبادہ اتار کر اپنی وشع تو بدل لی ہے شاید 'خو' چھوڑنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ ایسامحسوں
ہوتا ہے کہ یہ ادارے حکومتوں نے ایسے لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے ہی کے لیے قائم کر رکھے ہیں جہاں
حسابات کا ڈٹ احتساب اور ملازمت کے ضابطہ اخلاق کے تمام تواعد وضوابط برطرف قرار یاتے ہیں۔



and the strain of the second of the second

Commencer fraction State in State of State of

《海河知报》。 1917年 - 第四十二章 "我就不满出之"。 (1917年)。 (1917年))

in the second of the second of

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

The second secon

## پیرېنیامین رضوی

# انگلش میڈیم سکولوں کا اسلام وشمن نصاب

قیام پاکتان کا سب سے بڑا مقصد بیتھا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مائے والے مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی بر کرسیں۔ ہرقم کی بے شار قربانیوں کے بعد اس عظیم اور باہر کرست نحر سے پر خدا نے کا میابی دی اور مسلمانوں کا الگ وطن معرض وجود میں آگیا۔ جاتے تو یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے بنیادی مقصد اور فربب کو اہمیت ویے 'نافذ کرتے مگر برقستی سے علعی لیڈر شپ مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج تک وہ عظیم تر مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ برقستی سے علعی لیڈر شپ مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج تک وہ عظیم تر مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ حاصل کرنے کے لیے علی طور پر کام نہ کیا اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے راستے میں اتی حاصل کرنے کے لیے علی طور پر کام نہ کیا اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے راستے میں اتی رکاوٹیس پیدا کی گئیں کہ یہ بیادوں پر رکاوٹیس پیدا کی گئیں کہ یہ بیادوں پر نظام تعلیم کی طرف بھر پور توجہ دیے' اس پر ماہرین کو بھاتے جو نظریہ پاکستانی اور اسلامی بنیادوں پر امام ملان کو بھاتے جو نظریہ پاکستانی اور پکا مسلمان مقام کر بھر تھے ہے لکا کہ فرقی آتاؤں کا ہرفر دفعلیم حاصل کرنے کے بعد سی پاکستانی اور پکا مسلمان نظام تعلیم ایک منظم سازش کے تحت پھیلایا جانے لگا۔

یکی وجہ ہے کہ آئ پاکتان کے اندر انگاش میڈیم تعلیمی اداروں میں جو غیر ملکی نصاب بر حایا جا رہا ہے اور جس طرح ان اداروں میں مغربی کلچر پیدا کیا جا رہا ہے اس سے خصرف ہمارا اسلامی تشخص مجروح ہورہا ہے بلکہ پاکستانی شاخت بھی منی جا رہی ہے۔حضور اکرم صلی الشعلیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی نئی نسل ایک منظم کر فرموم منصوبہ بندی سے محراہ کی جا رہی ہے۔ اس صمن میں پاکستان کے تمام برے اور چھوٹے شہروں میں انگاش میڈم سکولوں میں بڑھائی جانے والی تاریخ کی کتاب مرف مردی ہے۔ اگر محرف ای کا تذکرہ ضروری ہے۔ اگر صرف ای کتاب کا جائزہ لے لیا جائے جو آگسفورڈ یو نیورٹی پریس کی شائع کردہ ہے تو عوام وخواص کو صرف ای کتاب کا جائزہ لے لیا جائے جو آگسفورڈ یو نیورٹی پریس کی شائع کردہ ہے تو عوام وخواص کو

سجھ آ جائے گی کہ کس طرح مسلمانوں کی نئی نسل کے اذبان میں زہر گھولا جارہا ہے۔ اس کتاب کے دو باب بسب اس کتاب کے دو باب بسب The Teachings of Islam میں واضح طور پر (استغفراللہ) حضور پرنور شافع محشر ہوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک وشبہ پھیلائے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے۔ ماہ رمضمان میں روزے کا دورانیہ اور نمازوں کے اوقات کار غلط دینے گئے ہیں۔ پوری اسلای تاریخ کے حقائق کو فرنگیوں نے خدموم منصوبہ بندی ہے سنخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم مشاہیر کے خلاف منفی پرو پیگنڈہ کیا گیا ہے۔ اس طرح انگلش میڈ یم سکولوں میں پڑھائے جانے مسلم مشاہیر سے خلاف منفی پرو پیگنڈہ کیا گیا ہے۔ اس طرح انگلش میڈ یم سکولوں میں پڑھائے جانے والے سلیس میں اکثر قائل اعتراض اور قابل شرم موضوعات شامل ہیں۔ برے شہروں کے '' پاش' علاقوں میں قائم بحض ادارے اخلاقی بگاڑ بھی پیدا کررہے ہیں۔

ہم شجھتے ہیں کہ جو قومیں اینے بنیادی نظریے اور مذہب کی حفاظت نہیں کرتیں وہ برباد ہو جایا كرتى ہيں۔ سركارى سطى بران برائيويت سكولوں الكش ميذيم اداروں ادر غيرمسلموں كے ادارول ك تعلیمی نصاب کو چیک کرنے یا جائزہ لینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جس کا جو جی جاہتا ہے وہ پڑھا رہا ہے۔ ہونا تو ریہ جاہیے تھا کہ مرکزی اور صوبائی سطح پر کوئی ایسے تعلیمی نصابی بورڈ تھکیل دیئے جائیں جو چاروں صوبوں اور وفاق میں چلنے والے تمام ایسے اداروں کی تعمل چھان بین کریں۔ان کی جانج پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ بیکون سا نصاب اسلامی جمہور سے یاکتنان کی نی نسل کو پڑھا رہے ہیں اور کس س ملک کی کون کون سی کتابیں ان تعلیمی اداروں کے سلیس میں شامل ہیں۔ اگر ان کتابوں کے اندر ہمارے بنیادی نظریجے اور اسلام کے خلاف مواد ہے تو ند صرف ان کتابوں کو پاکستان کے اندر فوری طور پر صبط کی جائے بلکہ ایسے تعلیمی اداروں کی رجسزیفن منسوخ کی جانی حیاہیے یا ان اداروں کیا نظامیہ کی خلاف کارروائی کرنے جاہیے۔ بداوارے اگر رائخ العقیدہ مسلمانوں کے بچوں کو اسلام سے دور کرنے عیسائیوں اور یہودیوں کی تکھی ہوئی کتابوں کے خلاف اسلام تحریروں کو روشناس کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بوے مجرم ہیں۔ علاوہ ازیں مرکزی اور صوبائی تعلیم کے محکموں میں ان اداروں کو چیک کرنے کا کوئی رجان تبیں۔ اس قتم کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے یا تو انتہائی بااثر لوگوں نے کاروباری نقط نظر سے بنا رکھے ہیں یا مخصوص ایجنڈے پر کام کرنے والی این جی اوز چلا رہی ہیں اور کچھ محکم تعلیم کے اضر اور ملازمین نے بھی ایسے سکول قائم کر رکھے ہیں منہ مائلی فیسیں طلب کی جاتی ہیں۔ ہوش رہا مبنگائی کے دور میں رید برائیویٹ ادار ہے سینکڑوں اور ہزاروں میں فیسیں لیتے ہیں اور ان تعلیمی اداروں کے اندر کا پیوں کتابوں کے دکانوں اور ریفریش منٹ کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچول سے الگ لوٹ مار ہوتی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں۔ ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی حیرت انگیز ماہوار آ مدنی ہے۔ جعلی اعداد وشار کے ذریعے بیرائے خریے طاہر کرتے ہیں۔ ان میں پر هانے والے اساتذہ جاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ان کو بزار پندرہ سوتخواہ دے کر جار پائچ ہزار پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ تعلیم کے نام برقوم کے بچوں سے گلی میں یہ کھلے عام فراڈ ہور ہا ہے اور کوئی یو جھنے والا

نہیں۔ اکثر سکول پورا پورا فواندان چلا رہا ہے۔ اپنے گھر کے لیے رکھی ہوئی ذاتی گاڑیاں وین کے طور پر استعال ہوتی ہیں اور ان کا بچوں سے فیس کے علاوہ سینکڑوں روپے فی کس ماہوار الگ معاوضہ لیا جاتا

پاکتان میں تعلیم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے جینے بھی تعلیم ادارے قائم کیے جاکیں وہ کم بیس ہم تعلیم کی کی کے باعث دنیا بھر میں بہت بیچے رہ گئے ہیں۔ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر تعلیم اداروں کی حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہے گر ان اداروں کی نیت اور جذبہ نیک ہونا چاہیے۔ لوث مار اقربا پروری کی بجائے مشن کے طور پر بی خدمت کرنی چاہے۔ کاروباری جذبہ کم اور اپنے بیارے وطن کی ناتر اس کی تغییر و ترقی کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حکومتی سطح پر ایسے تمام تعلیمی اداروں کی ماہوار فیسوں کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کی آ مدن اور خرج کے آ ڈٹ ہونے چاہیس اور جو لاکھوں کروڑوں روپیر ماہوار کما رہے ہیں۔ ان سے با قاعدہ قیس لینا چاہیے۔ حکومتی سطح پر تمام پرائیو ہے سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے سلیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تا کہ ان بھی کوئی بھی ایسی کماب نہ ہو جو ہمارے بنیادی نظر بے اور اسلام کے خلاف ہو۔ اگر ان کو بے لگام اس طرح چھوڑا گیا تو مخرب والے اپنے لٹر پچر کے ذریعے امارے بچوں کے دل اور دماغ بدلنے کی سازشوں میں کامیاب ہو جا تیں گے۔ ان اداروں کو کممل طور پر حکومت نے اپنے قانون اور نصاب کا اگر پابند نہ بنایا تو اس کے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں اور گھراس پاک سرز مین پر ناپاک عزائم کی تحمیل ہوگی خدانہ کرے۔

**\$**....**\$** 

The first of the second of the

and the state of t

and the state of t

### انوارحسين حقى

## قرآنی آیات اور سورتوں میں تحریف

مملکت خداداد پاکتان کے سرکاری اداروں کی زبوں حالی اور زوال کا ہر روز ایک نیا منظر ہمارے سامنے انجرتا ہے۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ہم بحقیت قوم اور طت کے اپنا وجود اور شناخت مئاتے جارہے ہیں۔ گزشتہ دنوں این ڈبلیوایف ٹی فیکسٹ بک بورڈ پٹاور کے زیر اہتمام شائع ہونے والی مخلف دری کتب میں شامل قرآنی آیات اور سورتوں میں تحریف اور تنظین نوعیت کی غلطیاں سامنے آکیں۔ دلچسپ اور قابل غور امر یہ ہے کہ الی غلطیاں صرف اسلامیات کی کتابوں میں پائی کی ہیں۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ یہ کوئی منظم استعادی سازش ہے جے این ڈبلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ پٹاور کے ارباب ہوتا ہے کہ یہ کوئی منظم استعادی سازش ہے جے این ڈبلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ پٹاور کے ارباب اور قبار کی می بھی ہوتا ہے۔ اسلامیات کی کتابوں میں فلطیوں اور قبار کی می فلطیوں کی طرف اور قبار کی اس فلسیات کی تعانوں میں تعلیمی اور دبی حلتوں کی طرف سے محدود احتجاج سامنے آیا کیکن اس فدر تنظمین نوعیت کی فلطیوں اور تحریف پر خدا اور اس کے رسول احتجاج میں کوئی شدت تھی اور نہ ہی فیکسٹ بک بورڈ نے اس سلسلہ میں اپنی فلطی پر خدا اور اس کے رسول اور قوم سے معانی مائی۔

سب سے تھین نوعیت کی خلطی این ڈبلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ بھاور کی طرف سے شائع کی گئ جاعت ہم و دہم کی اسلامیات (لازی) کی کتاب میں سانے آئی ہے۔ سرحد کے سکولوں میں نویں اور دسویں جماعت کے اسلامیات کے سلیس میں سورۃ التوبہ شامل ہے۔ فذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر آیات قرآنی کے حصے حذف پائے گئے ہیں۔

ولهم عذاب مقيم ٥ (69) كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا و اولاداء فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضتم كالذى خاضواء اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة و اولئك هم الخسرون ٥ (70)

الم یاتهم نبا اللذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم. ای طرح جماعت نم و دہم کی ندکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 61 پرسورۃ التوبدکی مندرجہ ذیل قرآئی آیات حذف کر کی گئیں۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم o (104) الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقت وان الله هو التواب الرحيم o (105) و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون o (106) واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم، والله عليم حكيمه (107)والذين اتخذوا مسجداً

این ڈبلیوانیف پی ٹیکسٹ بک بورڈ پٹاور کی ندکورہ اسلامیات برائے نہم وہم پر تیارہ کردہ منظور کر ۔ وفاقی وزارت تعلیم (کر کولم ونگ ) حکومت پاکتان اسلام آباد کے الفاظ بھی درج ہیں جبکہ مصنفین ومرفقین کی طویل فہرست میں ڈاکٹر احسان الحق ڈاکٹر ظہور اظہر پروفیسر افتخار احمد بھٹ پروفیسر شمیر احمد منصوری عبدالستار غوری پروفیسر محمد طاہر مصطفی ڈاکٹر سعید اللہ قاضی ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی ڈاکٹر محمد اسحاق قرلیتی پروفیسر ایدنہ ناصرہ محمد ناظم علی خان ماتلوی قاری سید شریف الہائمی کے نام شامل ہیں جبکہ مطبع کے طور پر القاضی پرنٹرز پٹاور اور پبلشر الفتح بک ایجنبی لیافت بازار پٹاور صدر کے نام شاکع ہوئے ہیں۔

اس طرح این ڈیلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ پٹاورکی طرف سے تیسری جماعت کی گئا ہے۔ اس مشق میں سورۃ الفاتحہ کی اللہ میں گئا ہے۔ اس مشق میں سورۃ الفاتحہ کی آیات میں تحریف کی گئی ہے۔ اس مشق میں سورۃ الفاتحہ کی آیات میں تحریف کی گئی ہے۔ اس کتاب کو نظامت پرائمری تعلیم صوبہ سرحد اور این ڈبلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ نے مشتر کہ طور پر تیار کیا ہے۔ کتاب کے مصنفین میں سید اجمہ مومند فرزاند معروف نیاز محمہ عالم خان شامل میں جبکہ نظر فانی و ترتیب کے فرائف برینڈا پین روز ایڈوائز رمیٹریل ڈویلیپنٹ بک بورڈ وحیدہ ایاز اسشنٹ ڈائریکٹر ایڈوائز رمیٹریل ڈویلیپنٹ بک بورڈ کی ناائل اور غلت کو آئر ویلیپنٹ بند اور گلبت لون کو آرڈیٹیٹر میٹریل ڈویلیپنٹ نے انجام دیئے۔ این ڈبلیوایف پی فیکسٹ بک بورڈ کی ناائل اور غلت کا تیسرا شکار چوتی جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے جس کے صفحہ نیسٹ بک بورڈ کی ناائل اور غلت کا تیسرا شکار چوتی جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے جس کے صفحہ کمبر 7 پر سورۃ الماعون ورج ہے لیکن اس کی آئری آئے تا باب کردگی گئی ہے۔ چوتی جماعت کی میں تیار ہوئی اور اس کے مصنفین میں پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پروفیسر افتار اسلام آباد کی گرائی میں تیار ہوئی اور اس کے مصنفین میں پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پروفیسر افتار احسان الحق عبدالستار غوری اور پروفیسر ڈاکٹر احسان الحق عبدالستار غوری اور پروفیسر افتار احسان الحق میدالستار غوری اور پروفیسر ڈاکٹر احسان الحق میدالستار غوری اور پروفیسر افتار

413

جماعت سوم اور نم و دہم کی اسلامیات کی کتاب میں مذکورہ تحریف برصوبے میں بزے پانے یر احتجاج ہوا۔ بیثاور پولیس نے جمعیت العلماء اسلام کی تحریری رپورٹ پر جماعت سوم اور منم و دہم کی اسلامیات کی کتب میں شامل قرآنی آیات کی تحریف پر فیکسٹ بک بورڈ کے چیز مین سمیت دونوں کتابوں کے 18 مصنفین اور موفین کے خلاف دفعہ 295 اے 295 بی اور 295 سی کے تحت با قاعدہ ایف آئی آر بھی درج کی تھی۔ یاد رہے کہ ندکورہ دفعات کے تحت زیادہ سے زیادہ سزائے موت اور کم ہے کم دس سال قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔عوامی احتیاج بر سرحد حکومت نے بھی جائزہ عمینی قائم کی اور مذكورہ جائزة كميش نے صوباكى حكومت سے سفارش كى ب كداين دبليوانف في عيست بك بورد كى تيسرى جماعت کی مربوط نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 131 پرمثق میں سورۃ الفاتحہ میج کر کے ندکورہ کتاب کی مفت تقتیم کا بندوبست کرے۔ علاوہ ازیں جماعت تم وہم کی اسلامیات میں سورة التوبد کی رہ جانے والی آیات کو بھی شامل کر کے کتاب مفت تقیم کرے۔ صوبہ سرحدی حکومت نے جائزہ ممیٹی کی سفارشات کو تشلیم کرلیا ہے۔ علاوہ ازیں جائزہ ممیٹی نے بیسفار شات بھی پیش کی ہیں کداسلامیات کے نصاب پرنظر ٹانی کر کے اس کو مزید وسعت دے کر اس میں مندرجہ ذیل پہلوشامل کیے جاکیں۔ قرآن خوانی اظرہ ا حفظ تجويد ميرت رسول (جو ايك ترتيب مل جماعت تا جماعت مرحله وارترتيب من يزهائي جائے) اخلاقیات ایمانیات وعبادات نوی اور دسوی جماعت کی اسلامیات کی نصانی کتاب کے صفح فمبر 99 تا 124 عربی کا حصہ خلفائے راشدین سے متعلق مواد سے تبدیل کیا جائے۔معلوم ہوا ہے کہ این ڈبلیوایف نی عکست یک بورو میں اسلامیات کے لیے سجیکٹ سیشلسٹ موجود نہیں ہے۔ یہ کام ایک لاجرین این . ڈیوٹی کے علاوہ اضافی طور پر انجام دیتا ہے۔

اگر چرجوای احتیاق کے پیش نظر سرحد کی صوبائی حکومت نے اسلامیات کی کتابوں میں بڑے اپنے پر تظیین غلطیوں والی کتابوں کی جگہ نتی اور درست کتابیں مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن فہ کورہ غلطیوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ فہ کورہ تگاین نوعیت کی غلطیوں کے مرتکب فیکسٹ بک بورڈ کی انظامیہ اور فہ کورہ کتابوں کے موقین اور مصفین دو ہری سزا کے حقدار میں کیونکہ وہ قرآنی آیات میں تحریف کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دل آزاری اورقوی خزانے کونقصان پہنچانے کا باعث میں جنہیں۔

414

### ثروت جمال اصمعي

## اَفسوس که فرعون کو کالج کی نه سوجھی

اگر کسی دن آپ کا پچسکول ہے آپ کو بیفردے کہ زمین وآسان اللہ تعالی نے نہیں بلکہ زیم می بیئر اور کوا تا می تین خداؤں نے بنائے ہیں اور بید کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وہ تصویہ می دیسی ہے جب آپ بلن مادر میں تھے اور وہ مجی جب آپ محضرت جر تیل کوان کی اصلی باللہ وہ تصویہ میں دیکھ کرخوف کے مارے بے ہوش ہوگئے تھے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیچ کے اس انکشاف پر آپ یقینا انتہائی تشویش زوہ ہو کر جانتا چاہیں مے کہ بی خرافات اسے کون سکھا رہا ہے۔
اس کے بعد آگر وہ آپ کو بتائے کہ بیرسب پچھ اس کے سکول میں خصوصی اہتمام سے پڑھائی جانے والے آگریزی کی ایک خوبصورت کتاب میں کھا ہوا ہے تو شاید آپ کو بیتان نہ آگے کین ہم آپ کو بتائے والے آگریزی کی ایک خوبصورت کتاب میں واقعی نہی عقائد کے نام پر کفر وشرک کی جہالت کا یہ زہر کو بتائے ہیں کہ آپ کو بتائے کہ دور کو بتائے کہ دور کو بال کی کہانیوں ایک سو چی تجی سازش کے تحت انٹریلا جا رہا ہے تا کہ وہ نہ جہ کو خلاف عشل روایات اور دیو مالائی کہانیوں کا مجموعہ تصور کر کے اپنی عملی زندگی سے نکال پھینے اور آگر پورا و ہریہ نہ بن سکے تو مسلمان بھی صرف نام کا مجموعہ تصور کر کے اپنی عملی زندگی سے نکال پھینے اور آگر پورا و ہریہ نہ بن سکے تو مسلمان بھی صرف نام کا مجموعہ تصور کر کے اپنی عملی زندگی سے نکال پھینے اور آگر پورا و ہریہ نہ بن سکے تو مسلمان بھی صرف نام بھی کا رہ جائے۔

آف گاؤز اینڈ گاؤمز (Of Gods and Godesses) تامی بید کتاب جو برطانیدی جن اینڈ کمپنی لمیٹڈ (Ginn and Company) کی تیار کردہ ہے اور ''دی جن ریڈنگ پروگرام'' کے تحت آکسفورڈ یو نیورٹی پریس سے مبلغ ہوئی ہے۔ ہمارے دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے مبلغ اور اعلیٰ ترین معیار رکھنے والے فرابلز اعزیشن سکول میں چند روز پہلے تک چھٹی جماعت میں اس اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی رہی ہے کہ بچوں کو اسے گھر لے جانے کی اجازت نہ تھی بلکہ پڑھائے جانے کے وقت اس کے لیخ لائبریری سے نکال کر آئیس دیے جاتے تھے اور پیریڈخم ہونے کے بعد والیس لے لیے جاتے تھے اور پیریڈخم ہونے کے بعد والیس لے لیے جاتے تھے اور پیریڈخم ہونے کے بعد والیس لے لیے جاتے تھے اور پیریڈخم ہونے کے بعد مالی نے پارسال جاتے تھے۔ مسلمان بچوں کے سرماید ایمان پورٹ کی بیصر بھا مجر ہانہ ترکت کم اذکم گزشتہ چارسال جاتے تھے۔ مسلمان بچ کی جات مندمسلمان نے کی ک

ایمانی فراست سے اس سازش کا پردہ چاک نہ ہوگیا ہوتا۔ اس واقعہ کی تفصیلات ای شارے میں شائع ہوتے والی خصوصی رپورٹ میں شامل ہیں۔ ہمارا موضوع اس کتاب کے مندرجات کی روشیٰ میں ان خموم مقاصد کی نشاندہی ہے جن کے لیے یہ کتاب کھی گئی اور مسلمان بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔
کتاب کے مندرجات سے جن کے حوالے ہم آ کے چل کر دیں گئے واضح ہے کہ اس کا

خدموم مقاصدی طائدی ہے بن لے لیے یہ لماب ملی کی اور مسلمان بچوں او پڑھائی جا رہی ہے۔

کتاب کے مندرجات ہے جن کے حوالے ہم آ کے چل کر دیں گے واضح ہے کہ اس کا

مقصد مسلمان بچوں کو خدا کے وجود کا کتات اور انسان کی تخلیق مجر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرش اللی عقا کہ

اللی جنت دونرخ اور واللم بزرگ فرشتوں اور ان کی فرمدار بوں اور تقدیر وغیرہ سے متعلق اسلامی عقا کہ

موضوع کین کراتا ہے۔ اسلام کے نام پر اس کتاب میں جو جاہلانہ مواد پیش کیا گیا ہے وہ ایک الگ موضوع کین کتاب کے اسلامی عقا کہ پر بنی ہونے کا تاثر دینے کے ساتھ اس کا نام ''آف گاڈز اینڈ کاؤٹر اینڈ گاؤٹر' یعنی ''دیوتاؤں اور دیویوں کے بارے بین' رکھنا انتہائی قابل اعتراض ہے اور محض اس نام ہی گاؤٹر' یعنی پوری طرح عیاں ہے جو اس کتاب کی تصنیف و اشاعت کا اصل محرک ہے۔ ہارے نزد یک کتاب کا بینام رکھنے کا مقصد عقیدہ تو حید کے بارے بیں بچوں کے ذہنوں کو انجھانے کے علاوہ یہ تاثر پیدا کرنا بھی ہے کہ مسلمانوں کے نہی عقا کہ بھی خلافہ عشل کی دیوبالائی کہانیوں پر بنی ہیں۔

تاثر پیدا کرنا بھی ہے کہ مسلمانوں کے نہیں عقا کہ بھی خلافہ عشل می دیوبالائی کہانیوں پر بنی ہیں۔

تاثر پیدا کرنا بھی ہے کہ مسلمانوں کے نہی عقا کہ بھی خلافہ عشل می دیوبالائی کہانیوں پر بنی ہیں۔

ہمارے اس خیال کی تقدیق کتاب کے تین ائتہائی قابل اعتراض ابواب میں سے پہلے باب ''خدا کے خلاف بعناوت'' (The Revolt Against God) کے مندرجات سے بخو بی ہوتی ہے۔ مخلیق کا نئات کے تذکرے پر بنی اس باب کا آغاز یوں ہوتا ہے:

"ابتداء میں جب کچھ ندھا ندانسان ندجوان ند پورے ندآسان ندز مین کچھ بھی جبی جبیل اس وقت خدا تھا اور وہ زیم (Nzame) کہلاتا تھا۔ تین جو زیم بیل انبیل ہم زیم کی بیئر اور کوا کہتے ہیں۔ زیم نے پہلے آسان بتایا پھر زمین بنائی۔ آسان اس نے اپنے لیے مخص کیا۔ اس کے بعد وہ زمین پراتر ااور کی اور پائی بنائے ۔۔۔۔۔ زیم نے سب چزیں بناکی۔ آسان زمین سورج عالم ستارے بنائے ۔۔۔۔ زیم نے سب پچھ جب اس نے ہروہ چزیمل کرلی جے آج ہم و کیمتے ہیں قوانور پودے سب پچھ جب اس نے ہروہ چزیمل کرلی جے آج ہم و کیمتے ہیں قوانور پودے سب پچھ جب اس نے ہروہ چزیمل کرلی جے آج ہم و کیمتے ہیں تو کیا ہے اور انہیں اپنا کام دکھایا۔ (اور کہا) "بیم براکام ہے کیا ہے اپوچھا) میں کہا تھا ہے؟" انہوں نے جواب دیا "بال بہت خوب"۔ (زیم نے پوچھا) جائور در کیمتے ہیں گر ان کا مردار ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم بہت سے پودے و کیمتے ہیں گران کا مالک وکھائی نہیں و بتا۔ ان سب چزوں کے مالک کے طور پر انہوں نے ہاتھی کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر فیا۔ بندر کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر راست تھا۔ بندر کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر راست تھا۔ بندر کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر راست تھا۔ بندر کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر راست تھا۔ بندر کومقرر کیا کیونکہ وہ کینہ پرور اور چاپوں تھا۔ لیکن زیم اس سے بہتر راست تکالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ادر می بیئر اور کوانے تقریباً اسے جیسی ایک

#### 416

ہتی بنائی۔ ان میں سے ایک نے اسے طاقت دی وصرے نے اختیار دیا اور تیس بنائی۔ ان میں سے ایک نے اس سب تیسرے نے حسن عطا کیا۔ چران تینوں نے کہا ''فر مین سنجالؤ تم اب اس سب کے مالک ہو جو اس پر موجود ہے۔ ہماری بی طرح تم بھی زندگی والے ہو۔ تمام چیزیں تہاری ہیں اور تم مالک ہو۔''

زیم علی بیئر ادر کوا اپنی بلندیوں پر واپس چلے گئے اور نئی مخلوق زمین پر تنہا رہ گئی۔ ہر چیز اس کی تابعدار تھی لیکن تمام جانوروں میں ہاتھی چیتے اور بندر کی ترجیحی حیثیت برقرار رہی کیونکہ آئیس می بیئر اور کوانے پہلے منتخب کیا تھا۔

زیم علی بیئر اور کوانے پہلے آدی کو فیم (Fam) کہا جس کے معنی میں "
"طاقت"

بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرانے کے تاثر کے ساتھ کھی جانے والی کتاب میں آخر اس خرافات کی کیا تک ہے۔ یہ الی بے بنیاد کہانی ہے جس کا قرآن و حدیث تو کجا بائملوں میں بھی کوئی حوالہ نہیں ملی۔مصنف نے خود بھی ایبا کوئی اشارہ وینے کی زحمت نہیں کی جس سے اس کے سمی ماخذ کا پیتہ چل سکنا۔ پھر آخراہے کتاب میں کیوں شامل کیا گیا۔ اس سوال کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال اس کہانی کا اختیامی حصہ بھی مختصراً ملاحظہ کر لیجئے۔جس کے مطابق فیم نامی انسان ہاتھی جیتے اور بندر سے التنارات طاقت اورخوبصورتی میں آ مے نکل جانے کی بنا پرمغرور ہوگیا۔ حتی کہ خدا سے بغاوت پر بن نغیے الاسپے نگا۔اس پر خدانے غضب تاک ہوکراس انبان سمیت پوری دنیا کو پھونک ڈالالیکن چونکہاس نے اس میلے انسان کو تخلیق کرتے ہوئے سے کہا تھا کہتم بھی نہیں مرد کے اور خداکسی کو پچھ دے دے وہ واپس نہیں لیتا اتر، لیے یہ پہلا انسان جل جانے کے باوجود زندہ ہے۔ لیکن کہاں ہے بیرکوئی نہیں جانیا۔ مچر بیہ ہوا کہ خدا نے زمین پر نگاہ ڈالی تو اسے خاکستر دکھیے کر شرمندہ ہوا اور اپنی ساتھی ویویوں سے مثورے کے بعد زمین پرمٹی کی ایک ٹی نہ بچھا دی۔ چنانچہ اس پر ایک درخت اگ آیا۔ اس کے پیجوں سے نے درخت اگتے چلے گئے جبکداس کے زمین پر گرنے والے پتوں سے جانور اور یانی میں گرنے والے چول سے محیلیاں پیدا ہوگئیں اور زمین چر پہلے کی طرح ہوگئ اور آج تک ولی بی ہے۔ كتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس کہانی کے حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ زمین کھودی جائے تو اس میں بخت اور سیاہ پھر نگلتے ہیں جوٹوٹ جاتے ہیں اور آ گ میں ڈالنے پر جل اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد تینوں خداؤں نے باہمی مشورے سے ایک اور انسان بنایا جو مرد تھا۔ کھراسے درخت سے خود ہی اینے لیے ایک عورت بنانے کا تھم دیا۔ مرد کا نام سکیوم Secume اور عورت کا نام بوگوے Mbongwe رکھا عمیا۔ اس انسان کوجسم اورروح میں تقسیم کیا گیا۔ بدروح آ کھ کی بھی میں رہتی ہے۔

کہانی کا اختیام اس پر ہوتا ہے کہ بید مرد اور عورت زیبن پر پچلے پھولے۔ انسانی آبادی بر محتی گئی جبکہ فیم کوخدا نے زیبن کی تہوں میں قید کر دیالیکن ایک مدت کی جدد جہد کے بعد وہ سرنگ بنا کرنکل

آنے میں کامیاب موگیا اور نے انسانوں سے سخت ناراض ہونے کے سبب جنگلوں میں جہب کر انہیں ہلاک کرتا اور یانی میں ان کی کشتیاں ڈائوتا ہے۔

''فدا کے خلاف بعاوت' کے عنوان سے کا تنات اور انسان کی تخلیق کے موضوع پر کتاب میں شامل اس صریحاً محمراہ کن اور تعلق بے بنیاد کہائی کے بعد''روثی اور روضی' (The Light and پیدائش عرش میں شامل اس صریحاً محمراہ کن اور قطعی بیدائش عرش میں اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی پیدائش عرش اور وقلم' صور اسرافیل' جنت' دوزخ اور فرشتوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیان محمی قرآن و حدیث کی روٹ کے بالکل خلاف ہے اور ایسے تسخرآ میز اثعاز میں کیا عمیا ہے کہ پڑھنے والے کوسب کچھ قطعی خلاف عقل معلوم ہو۔ اس تاثر کو مجرا کرنے کے لیے نہایت معکمہ خیز تصاویر بھی متن کے ساتھ شامل کردی گئی ہیں۔

ان فربی تصورات سے پہلے خدا اور دیویوں کی بے بنیاد کہانی کے کتاب میں شامل کیے جانے کا اصل مقصد اس تناظر میں بخوبی واضح ہوجاتا ہے۔ کتاب کی اس ترتیب سے مصنف کی بینیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ تمام آ سائی فراہب میں موجود متند اور مسلمہ فربی عقائد کو بچوں کے سامنے اس طرح بیش کرنا چاہتا ہے کہ وہ آئیس بھی احقائد اور غیر حققی ہی تصور کریں۔

مصنف کی دانستہ شرارت اس سے مجمی عیاں ہے کہ اس نے ند بھی عقائد کے طور پرتمام ایک چیزوں کو ختی کیا ہے جو قرآن کی اصطلاح کے مطابق متشابہات میں سے ہیں لیعن ایس باتیں جو مابعد الطبعیات سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی ماہیت و حقیقت کوہم اس دنیا میں بوری طرح جان ہی نہیں سکتے۔ الطبعیات ان کی خرد جی اور قرآن بڑی خوبصور تی سے ان کے دل کا چور یوں کرتا ہے:
کرتا ہے:

"اس كتاب ميں دوطرح كى آيات ہيں۔ ايك محكمات بوكتاب كى اصل بنياد بين اور دوسرى مطابعات بوكتاب كى اصل بنياد ميں اور دوسرى مطابعات بى كے وقول ميں نيزھ ہے وہ فقتے كى الماش ميں بيئے مطابعات بى كے وقع بين اور ان كو متى بہنانے كى كوشش كيا كرتے ہيں۔ حالانكہ ان كا حقق مغيوم اللہ كے سواكو كى نہيں جانتا۔ بخلاف اس كے جو لوگ علم ميں بخت كار بين وہ كہتے ہيں كہ ہمارا ان پر ايمان ہے۔ يہ سب ہمارے رب بى كى طرف سے ہيں اور بچ بيہ بے كدكى چيز سے مسج سبتی صرف دائش مندلوگ بى حاصل كيا كرتے ہيں "۔ (آل عمران : 7)

محکمات کے مقابے میں مشابہات کا تعلق ان امور سے بے جو نہ صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہیں مشابہات کا تعلق ان امور سے بے جو نہ صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہیں بلکہ ہمارے پاس اس دنیا میں انہیں ہراہ راست جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ مثل ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی تخلیقات کی بنیاد پر بالکل ای طرح تشلیم کرتے ہیں جس طرح میہ مانے ہیں کہ جس تھم سے ہم لکھ رہے ہیں اے کسی کار خانے میں چند کار مجمروں نے مخلف مشینوں کی مدد سے بنایا ہے۔ جس طرح

418

قلم کی موجودگی اس کے بنانے والوں کا لیتی جوت ہے بافکل اس طرح کا نتات اور اس کی موجودات خالق کا نتات کی موجودگی کی نا قابل ترویدگوائی ہیں۔ یہاں بھٹ تو معاملہ محکمات کے وائرے ہیں ہے اور عقل سلیم رکھنے والا ہر شفس آئ بنیاہ ہر خدا کے وجود کو صلیم کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ سوالات اٹھائے جا نمیں کہ اس خدا کی باہیت کیا ہے؟ اس کا عرش کیسا ہے؟ اللہ تعالی کے احکام فرشے میں طرح پورے کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ تو یہاں سے متنابہات کا وائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس ونیا کی زندگی میں ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں جن ہم ان امور کی پوری تضیلات سے آگاہ ہو سیس۔ اس لیے وہ لوگ جو قرآن کی محکم آیات ساتی معاشی سیائ فائلی زندگی کے لیے اس کی ان تعلیمات کی بنیاد پر جو سینی طور پر ایک پرامن اور عادلانہ معاشرے کے قیام کی صفانت ہیں اسلام کی صداقت پر ایمان کے لیے اس کی اللہ بی کی طرف سے بیس۔ لیکن اپنے حواس اور ذرائع سے بالاتر ہونے کی بنا پر ہم ان کی تفصیلات نہیں جان سکتے۔ البتہ قرآن ہیں۔ کی مطابق جن کے دلوں میں میڑھ ہے وہ فتنے کی بنا پر ہم ان کی تفصیلات نہیں جان سکتے۔ البتہ قرآن کے مطابق جن کے دلوں میں میڑھ ہے وہ فتنے کی بنا پر ہم ان کی تفصیلات نہیں جان سکتے۔ البتہ قرآن کی روش ہمیں اس کتاب میں دکھائی دیتی ہے جس کا تجویہ جارے پیش نظر ہے۔

''روشی اور رومیں' نامی باب کے آغاز میں بچوں کو بتایا گیا ہے کہ خدا جب کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور کا سنات اس نے اس طرح تخلیق کی ہے۔

بلائبہ بیر آن میں بیان کردہ صدافت ہے کین یہاں اسے قرآن کی دوسری تصریحات ہے کا خراس طرح پیٹی کیا گیا ہے کہ پڑھی والے کو ایک غیر عقلی چیز محسوں ہو۔ قرآن سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریق تخلیق تدریح پربی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ کا کات چید دنوں میں تیار ہوئی کیکن یہ وضاحت بھی قرآن ہی میں موجود ہے کہ وقت کے پیانے اللہ کے بال ہم انسانوں کی دنیا سے مخلف بیں۔ اس کے بال کا ایک دن ہمارے بچاس ہزار سال کے ہمایر ہوتا ہے۔ بید وضاحت سامنے رہوتو اللہ کے طریق تخلیق کے بال کا ایک دن ہمارے بچاس ہزار سال کے ہمایر ہوتا ہے۔ بید وضاحت سامنے رہوتو اللہ کے طریق تخلیق کے بارے میں مجمی یہ پریشانی لاحق نہیں ہو کئی کہ اس نے کہا ہو جا اور دوسرے ہی اللہ کے طریق کو گئی کہ اس نے کہا ہو جا اور دوسرے ہی لیے یوری کا کنات وجود میں آگئی۔ بلاشہ اللہ جا بتا تو یوں بھی ہوسکیا تھا لیکن قرآن بتا تا ہے کہ اس نے

میں بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے اس لیے اس نے قرآن کی ان صراحتوں کا کوئی ذکرنہیں کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم کی نور ہے پیدائش کا ذکر ہے جس کے ساتھ بی بطن مادر میں ایک بچے

ید طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تاہم چونکہ کتاب کے مصنف کا مقصد تخلیق کا نتات کے اسلامی تصور کے بارے

من سے بعد ہی ہوریں بید ہی کر رہے کی تصویر دے کر میں اللہ میں ہے۔ کی تصویر دے کر میں تاثر دینے کی کوشش کی تی ہے کہ کویا نعوذ باللہ میدرسول اکرم ہیں۔ چندرسطروں کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کے تخت کے جار پایوں کو جار طاقتور ورندوں نے سہارا

پیدسروں سے بعد بایا یا ہے داللہ سے حد کا پایوں و چار ہا ہوں و کا رہا ہور دور دول کے مہارا د سے مہارا د سے رہا د د سے کہ یہ اتی بڑی مختی ہے جس پر ماضی اور حال کے تمام واقعات ورج ہیں۔ یہ مختی ذی روح ہے اور ام الکتاب کہلاتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ لوح کے ساتھ اللہ نے تام مجی بنایا جس کی لمبائی آسان سے زمین تک ہے۔ اس کے اندرسوچنے کی صلاحیت ہے اور اس کی

اپی ایک شخصیت ہے۔ اس کی تخلیق کے بعد خدا نے اسے تقدیر لکھنے کا تھم دیا جس کے بعد سے یہ مسلسل لوح پر انسانوں کی تقدیریں لکھے جا رہا ہے اور اللہ اگر اپنے کسی فیصلے کو تبدیل کرے تو اسے خود بخو دعلم ہو جا تا ہے اور بیدا سے بدل دیتا ہے۔ پھر صور کا ذکر بوں ہے کہ اسے حضرت اسرافیل صدیوں سے اپنے مندیس لیے انتہائی صبر کے ساتھ اللہ کے تھم کے منتظر ہیں اور جب انہیں اشارہ ملے گاتو وہ صور پھوکئیں گے اور ہیبت ناک آواز سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح جنت کی راحتوں اور دوزخ کے عداب کا ذکر اس انداز میں ہے کہ مادی دنیا تلک محدود اذبان ان باتوں کو خلاف عقل قرار دے کرمسر دکر دیں۔

بیتمام امور متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی حقیقت انسان پر دوسری و نیا میں و بینے کے بعد ہی کھلے گی لیکن فقتہ کی مثلاثی القد کی واضح ہدایات اور احکام پر جو ان کی زندگیوں کو تقمیر کی راہ پر لگانے والے ہیں توجہ دینے کے بجائے قرآن کے مطابق متشابہات ہی کے چیچے پڑے رہتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن میں بیان کردہ اس صدافت کا زندہ ثبوت ہے۔

تاہم ایسانہیں کدان امور کی کوئی عقلی توجیہ مکن ہی نہ ہو۔ سائنس کی ترتی نے کی ایسی باتوں کو جو کچھ عرصہ پہلے تک انسان کی سجھ میں نہیں آتی تھیں آج اس کے لیے بالکل قائل قبم بنا دیا ہے۔ مثلاً یہ بات کدانسان کے تمام اقوال واعمال اللہ کے ہاں دیکارڈ ہورہے ہیں اور قیامت کے دن اسے اپنا پورا کارنامہ زندگی وکھا دیا جائے گا۔ شاید سوسال پہلے کے انسان کے لیے بالکل قائل فہم ندرہی ہولیکن آج شیب ریکارڈ کیمرے فلم اور کمپیوٹرکی ایجاد کے بعد اس بات کو بچھنا نہایت آسان ہوگیا ہے۔

اس کے بعد فرشتوں کے بیان میں حضرت جرئیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی اصل شکل میں ظاہر ہونے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک ہوگا لیکن محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا جس پر جبرئیل اپنی اصل شکل میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ پورا افق ان کے بازووں سے بھر گیا اور رسولی خدا خوف سے بہوش ہوگئے اور کر پڑے۔ حضرت جبرئیل نے انہیں اٹھایا اور کہا خوفزوہ نہ ہوں میں آپ کا بھائی ہوں۔ اس بیان کے ساتھ ہی حضرت جبرئیل اور رسول پاک کی ضیائی تصویر بھی دی گئی ہے جونہایت اشتعال انگیز ہے۔

قرآن وحدیث کی رو سے بیہ پوری کہائی بالکل بے بنیاد ہے اور مصنف کی اگر نیت خراب نہ ہوتی تو وہ یقیبنا اسلامی تعلیمات کے اصل ماخذوں سے درست معلومات حاصل کرسکتا تھا۔

بخاری و مسلم کی متعدد روایات اور قرآن کی سورہ مجم کے مطابق نبی اگرم نے سفر معراج کے دوران حضرت جریئل کو ان کی حقیق شکل میں دوبارہ ویکھا۔ اس کے علاوہ بھی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ اس واقعے کا ذکر اس سورت کی ابتدائی آیات میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ بیصراحت بھی ہے کہ ان تجلیات کا مشاہدہ آپ نے پورے شل اور سکون کے ساتھ کیا۔ متعلقہ آیات کا ترجمہ ہیہ:
میں معلق ہوگیا۔
دوہ (جبر کیل ) سامنے آگھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق برتھا اور او برمعلق ہوگیا۔

یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے پچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وی پہنچائی جو وی بھی اسے پہنچائی تھی۔ نظر نے جو پچھ دیکھا' دل نے اس میں جموث نہ طلیا۔ اب کیا تم اس چڑ پر جھاڑتے ہو جے وہ آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرہ المنتئی کے پاس اس کو دیکھا' جس کے قریب بی جنت المادی ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو پچھ کہ چھا رہا تھا۔ نگاہ نہ جد سے متجاوز ہوئی' اور اس نے اپ رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں'۔ (النجم: 6 تا 18)

قرآن اور متند احادیث کے مطابق یہ ہے اس واقعہ کی اصل صورت جکہ "جن ریڈنگ پروگرام" کے تحت ہارے بچوں کے سامنے نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کرور فض کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے جو حضرت جرئیل کے جلوے کی تاب نہ لا سکا اور خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوگیا۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات بھی نہیں ملتی کہ حضرت جرئیل اپنی حقیق شکل میں نبی اکرم کے اصرار پر نمودار ہوئے۔ ہم بچھتے ہیں کہ کتاب کے مصنف نے اس واقعہ کو یہ رنگ اس لیے دیا ہے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موگ کے مقابلے میں کمتر فابت کیا جاسکے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کو دیکھنے کی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موگ کے مقابلے میں کمتر فابت کیا جاسکے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کو دیکھنے کی فرائش کی تھی لیکن پر تجاری کے مسلمان بچوں کے فرمائش کی تھی ہوگئے تھے۔مصنف غالبًا مسلمان بچوں کے ذبین میں یہ بات والنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغیر تو ایک فرشتے کے دیدار کا تحل بھی نہ کر سکے۔ اس خرکت سے کتاب لکھنے جھائے اے پھیلانے اور پڑھانے والوں کی بدینی صاف عیاں ہے۔

اس کے بعد تعلیم رزق پر مامور فرشتے حضرت میکا کیل کے ذکر میں تصور تقذیر کو انتہائی من شدہ شکل میں بول چیش کیا گیا ہے کہ حضرت میکا کیل کی سریراہی میں بزاروں فرشتے القد کے تعم کے مطابق اس کی خلوق کو ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ چنا نچہ بچھ بے پناہ پاتے ہیں اور پچھ فاقد کئی پر مجور رہتے ہیں اور اس کی وجر صرف خدا بی جانتا ہے۔ کسی کو بھی اس خوف میں جنا نہیں ہونا چاہے کہ اس کیا حصہ اے نہیں ملے گا۔ جو پچھ خدا نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اے ال کر رہ گا۔ سانس لینے کے بوا پینے کے لیے بوا پینے کے لیے پائی کھانے کے لیے غذا اور پرورش کے لیے والدین۔ ہمیں ان چیزوں کی سے بوا پینے کے لیے بوا پینے کے ایک ہیں ہونا چاہے۔ وہ خود ہمارے پاس آئیں گی۔ ہم سب خدا کے دروازے پر بیٹے ہوئے بھاری طرف بھی پھیک دیا ہوئے بھکاریوں کی طرح ہیں اور اس سے التجا کر رہے ہیں کہ ہرروز چند سکے ہماری طرف بھی پھیک دیا

مصنف نے تقدیر کا بیتصور جس زہر ملے انداز میں پیش کیا ہے اسے پڑھنے کے بعد ایک بیجے کے ذہن میں خدا کے خلاف بغاوت کے سوا اور کون سا جذبہ جنم لے سکتا ہے جبکہ اسلام کا حقیقی تصور تقدیر تعلق معقول اور قابل فنم ہے۔

اسلام کے مطابق دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہال رزق کی کی بیشی کا مقصد انسانوں کا امتحان

ہے۔ اس طرح اللہ ایک ایک مخص کو الگ الگ بھی آ زماتا ہے اور امیر وغریب خوشحال اور بدحال ایک دوسرے کے لیے بھی امتحان کا ذریعہ بنتے ہیں۔لوگوں کی کارکردگی کے اصل نتائج آخرت کی دائمی زندگی میں ملیں سے اور اس مخضر اور عارضی زندگی کی تمام کلفتوں کا از الدوہاں ہو جائے گا' بشر طبیکہ عسر اور یسریعنی بدهالی وخوشحالی کے امتحانوں میں سے جس میں بھی اسے ڈالا ممیا مؤاس میں اس نے بورا از کر دکھا دیا ہو۔خوشحالی میں اللہ کا شکر اس کے ضرورت مند بندوں کی ہرممکن اعانت اور تکبر کے بجائے اکساری کی روش برقائم رمنا کامیابی کی ضانت ہے جبکہ بدحالی میں مبر و قناعت کے ساتھ حالات کو بہتر بنانے کی جائز حدود میں جدوجبد کی تعلیم دی گئی ہے۔ مصنف نے رزق کے بارے میں بیقطعی گمراہ کن تقیور پیش کیا ہے کہ بھکار یوں کی طرح ہاتھ پر

ہاتھ دھر کر رزق کے خود بخو د بخو ہ کا خوا کے کا انتظار کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔قر آن وحدیث میں حصولِ معاش

کی جدوجہد کی واضح طور پر انتہائی تا کید کی مٹی ہے اور اسے مین عبادت اور جہاد قرار دیا حمیا ہے۔ جمعہ جو خصوصی طور پر عباوت کا دن ہے اس کے بارے میں بھی سورہ جعہ میں قرآن کی تعلیم یہ

ہے کہ'' جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو زمین میں چھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو (بیعنی حصولِ معاش کی جدوجہد کرو) سورہ النباء کے مطابق اللہ تعالی نے رات انسانوں کی بردہ بوشی کی خاطر اور دن معاشی جدو جہد کے لیے بتایا ہے۔ احادیث نبوی میں رزق طال کے لیے محنت کرنے والے کو اللہ کامحبوب بندہ قرار دیا میا ہے اور ایماندار تاجر کے لیے جنت میں اعلیٰ مدارج کا اعلان کیا عمیا ہے۔

ا كراس كتاب كے لكھنے والے رزق اور تقدير كے بارے ميں اسلام كے اصل تصورات جانتا جا ہے تو قرآن اور متند احادیث سے به آسانی جان سکتے اور پیش کر سکتے ہے لیکن چونکہ ان کا مقصد ہی

بچوں کے ذہن میں یہ بھانا ہے کہ فدہب تفنادات کا مجموعہ ہے اس کیے انہوں نے دانستہ مراہ کن تصورات پیش کیے ہیں۔

اس کے بعد کے صفحات میں ہزاروں سراور جرسر میں ہزاروں منہ والے فرشتے کا ذکر ہے جو

اینے ہر منہ سے مخلف زبانوں میں اللہ کی حمد بیان کرتا رہتا ہے۔ ایک اور فرشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آ دھا آگ سے اور آ دھا برف سے بنا ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم سے آگ اور برف ساتھ ساتھ رجے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جنت میں ایک ایا مرغ ہے جس کے یاؤں جنت کے سب سے نجلے دریے میں ہیں جبکہ اس کا سرساتویں ورجے ہے بھی بلند ہے اور فجر کے وقت بانگ دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر منبح اس کی بانگ پر فرشتے جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور زیان کے سارے مرغ اس کی سرت بجری آ واز سنتے اور اسے دہراتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بستر چھوڑ کرنماز کی تیاری کریں۔

اسلامی تعلیمات کے نام بران بے بنیاد باتوں کؤ جن کا قرآن اور متند احادیث میں کوئی ذکر نہیں' پیش کرنے کا مقصد آخراس کے سوا کیا ہے کہ اسلام کو ایک مصحکہ خیز اور جاہلانہ خرافات برجنی نمہ ہب

باور كرايا جاسكے۔

-2

یہ جائزہ بہت طویل ہوگیا تاہم پین نظر ابواب میں سے تیمرے اور آخری باب بعوان دیا میں سے تیمرے اور آخری باب بعوان دیا میں ایک سرمری نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ اس باب کو بھی شروع سے آخر تک اس طرح تحریر کیا گیا ہے کہ سب پچھ سراسر خلاف عقل معلوم ہو۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے زمین کو قالین کی طرح کو یا۔ اس میں چا نہ ستارے ٹا کک پھیلا دیا۔ دن کے آسان اور رات کے آسان کو خیمے کی طرح کھول دیا۔ اس میں چا نہ ستارے ٹا کک دیے۔ حالا کہ قرآن میں تخلیق کا کنات کے وہ سارے مراحل بیان ہوئے ہیں جن تک سائنس آج پیچی ہے۔ فرانسی مصنف ڈاکٹر موریس ہوکا کے کی کتاب "بائل قرآن اور سائنس" اس موضوع پر انتہائی چشم کشا ہے۔

اس باب کے آخری صفح پر بچوں کو خدا ہے بغاوت پر اکسانے کے لیے بتایا حمیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں باب کے آخری صفح پر بچوں کو خدا ہے بغاوت پر اکسانے کے لیے بتایا حمیا ہوں کا خدا بنیں اور بدی مجھلیوں کی غذا بنیں اور بدی مجھلیاں اسپنے سے بدی مجھلیوں کا شکار ہو جا کیں۔ گدھ آسان سے مرنے والوں کی بڈیاں سمیننے کے لیے اتریں اور سبز پتے بحر یوں کا چارہ بن جا کیں۔ وہ فاختہ کوشکرے کی گھات سے بے خبر رکھتا ہے اور لاشوں کو کیڑے کو والے کر دیتا ہے۔

محلوقات پر اللہ رب العالمين كى بے پاياں رحتوں اور عنايات كے مقابلے ميں ان كى زندگى كے صرف اس پہلوكؤ جو ان كى دنياوى زندگى كے خاتے كا سبب بنآ ہے اس انداز ميں نماياں كرنے كا مقصدكى اشتباه كے بغير اللہ كو ايك ظالم اور سفاك بهتى كے طور پر پيش كرتا ہے جبكہ حقيقى صورت حال يہ ہے كہ اللہ رحمٰن اور رحيم ہے۔ تمام محلوقات اس كى رحمت كے سہارے بى زندگى گزارتى بيں ليكن چونكه اس دنيا ميں زندگى عارضى ہے اور اسے بہر حال ختم ہوتا ہے لہذا موت كى كوئى ندكوئى صورت بر پيدا ہونے والے كے ليے مقرر كروى كئى ہے۔ اگر ايما نہ ہوتو بہت تحوث عرصے ميں مخلوقات كى كثرت كے سبب زمين پر زندگى بى ختم ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالى كے نظام كے تحت پيدائش اور موت كا سلسلہ جارى رہتا ہے اور انسان و جن جنہيں اللہ نے احتمان كے ليے دنيا ميں بھيجا ہے اخروى زندگى ميں اپنى كاركردگى كے مطابق صله كا حقدار قرار يا كيں مجے۔

مارے زویک اس جائزے میں جو باتیں واضح موکیں وہ یہ ہیں:

اس كتاب كے لكھنے اور سكولوں ميں پڑھائے جانے كا مقصد بچوں كوخدا سے بغاوت پر اكسانا ن مى اكرم صلى الله عليه وسلم كوايك خوفزده اور كمزور بستى كى حيثيت سے متعارف كرانا اور اسلام كوفرسوده اور خلاف عمل روايات اور تينا دات كا مجموعه باور كرانا ہے۔

چھٹی جماعت میں اسے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس عمر میں بچیآ غاز شعور کی منزل میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں بالعوم بیصلاحیت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے معاملات میں خود کوئی تجزیہ کر کے صحح اور غلط کا فیصلہ کر سکے لہذا اس کی فکر کو مطلوبہ راہ پر ڈالنے کے لیے

نفیاتی اور دینی اعتبار سے بیموزوں ترین دفت ثابت ہوسکتا ہے۔ سے اس کسل منزوں کی ملر فر سے اس کتاب کو رسول ہے

سکول کی پڑیل اور انظامیہ کی طرف سے اس کتاب کو برسوں سے بچوں کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھانے سے کہ وہ اسے گھر خیس لے جا سکتے تھے بلکہ تدریس کے وقت کتاب کے ضع لاہریری سے مہیا کیے جاتے تھے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے مقدر طلقوں کے بچوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے پاکستان کے اسلامی نظریاتی کردار کے فاتے کے لیے تیار کی جانے والی ایک نہایت ووررس مرازش تھی اور جولوگ ہوں چوری چھچ اسے پڑھا رہے تھے وہ جانے والی ایک نہایت ووررس مرازش تھی اور جولوگ ہوں چوری چھچ اسے پڑھا رہے تھے وہ

اس سازش سے ند صرف باخیر تھے بلکہ اس میں شریک بھی تھے۔ ان متائج تک وہنچنے کے بعد سوال میر ہے کہ اب کیا کیا جانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس سلسلے

میں بیافدامات ضروری ہیں: 1- مور اللہ اللہ کا در ایند گا در مرز کا می میا کتاب ملک کے اگر دیگر تعلیمی اداروں میں بھی بڑھائی جا رہی

-2

-3

-5

دوجن ریڈیک پروگرام ' کے پورے سلطے کا علاء اور اسلامی ذہن کے حال ماہرین تعلیم اپنے طور پر تعلیم اپنے طور پر تعصیلی جائزہ لیس اور اگرید پورا سلسلہ ہی ای طرح کے سازشی مواد پر بنی ہوتو عوامی دباؤے سکولوں میں اس کومنوع قرار دلوایا جائے۔

جو والدین اپنے بچوں کے سرمائی دین وابمان کو محفوظ رکھنے کے آرز ومند ہیں وہ اپنے طور پر ان کو پڑھائی جانے والی کتابوں کا تفصیل جائزہ لیں خصوصاً ایسے تعلیمی ادارے جن پر مغربی ممالک کے اثرات زیاوہ ہیں خصوصی طور پر توجہ کا مرکز بنائے جائیں۔ بچوں سے معلوم کیا جاتا رہے کہ انہیں نصاب میں علانیہ شامل کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں خفیہ طور پر تو نہیں پڑھائی جاتمیں۔ اس بات پر بھی نظر رکھی جائے کہ کتابوں کے علاوہ بچوں کو اساتذہ کیا بچھ بڑھائے اور سکھاتے ہیں اور کوئی بھی توجہ طلب معاملہ ہوتو اس کا نوٹس لینے میں تاخیر نہ کی

اسلامی نظریاتی کوسل کے زیر محرانی علاء اور ماہرین تعلیم کی ایک سمینی تعلیمی اداروں کے نصاب کے تفصیلی جائزے کے لیے بنائی جائے اور پھر اس کی سفارش کے مطابق جہال کہیں بھی برنیتی یا غلط معلومات برجنی مواد پایا جائے اس کی اصلاح کی جائے۔

اسلامی عقائد عقل اور سائنسی وریافتوں کے عین مطابق ہیں۔ ایسی متعدد تحقیق تصانیف موجود بیں جن میں اس حقیقت کو بدی خوبی سے اور دلل طور پر البت کیا گیا ہے۔ فرانسیسی مصنف واکم موریس بوکائے کی ' بائیل قرآن اور سائنس'' مولا تا مودودیؒ کی دینیات جو انگریزی میں مصنف موریس بوکائے کی ' بائیل قرآن اور سائنس' مولا تا مودودیؒ کی دینیات جو انگریزی میں مصنف میں Towards Understanding Islam کے نام سے دستیاب ہے اور شیخ علی طبطاوی کی ' اسلام کا عام فہم تعارف' نامی کتابیں ان میں نمایاں ہیں۔ ایسی تمام کتابوں کی

#### 424

مدد سے سکولوں کے طلباء کے لیے سلیس زبان اور آسان پیرائے میں اسلامی نظریاتی کونسل بی کے زیر اہتمام کتابیں تیار کرائی جا کیں۔

جہاں تک فرابلز اسکول کے ان ذمہ داروں کا معالمہ ہے جو گئی برس سے خفیہ طور پرمسلمان بچوں کے ذہن بگاڑنے کی اس مازش میں شریک تھے تو ان سے شریعت کے احکام کے مطابق سلوک کیا جائے اور عدالت میں مقدمہ چلا کر آئیس ان کے جرم کے مطابق سرائیس دی جا کیں۔



## امریکی دانشور کی بکواس

امریکہ میں چارلوں شہر کے صدر جیوٹر نے ایک بار پر اسلام اور نی اللہ کی شان میں گتانی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اسلام دومرا بیدا غرب ہے جو خلاف ورزیاں سکھاتا ہے۔ حضرت محمد اللہ (نعوذ باللہ) قاتل تھے۔ قرآن قل و غارت سکھاتا ہے۔ یہ بکواسات اس نے نیوجری کے معروف چرچ میں کیں۔ اس چرچ میں ملک کے مخلف کونوں سے عیسائی عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جیوئر نے کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب دہشت کردی سکھاتی ہے اور ان کا نی قاتل تھا۔ جیوئر نے کہا کہ غرب کے اعتبار سے اسلام کو مانے والوں کی تعداد دومر سے غمر پر ہے لیکن یہ غرب اپنے اندر خلاف ورزیوں کو لیے ہوئے ہے۔ جیوئر کے اس فریان کے بعد نیوجری میں مسلمانوں کے خدبات بجروری میں مسلمانوں کے کہا کہ ڈاکٹر جیوئر اسلام کے بارے میں گئی نہیں جانے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جیوئر اسلام کے بارے میں گئی نہیں جانے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جیوئر اسلام کے بارے میں گئی خوبیں جانے جیں۔

( بغت روزه "مغرب مومن" كرا چي 23 تا31 جولائي 2003ء)

# تحفظ ناموس رسالت اور قانون تو بین رسالت گیراہم کتب کی فہرست

ترتیب: پردفیسر ڈاکٹرخواجہ حامہ بن جیل ہیں۔ ایم۔اے(علوم اسلامیہ) ایم۔اے(عربی) ایم۔فل (علوم اسلامیہ) پی۔ایج۔ڈی (علوم اسلامیہ)

علامہ اقبال او پن بونیورٹی اسلام آباد سے ایم فل (علوم اسلامیہ) کے لیے "دخفظ ناموس رسالت اور تو بین رسالت ایک سسسالی تقیدی مطالع "کے موضوع پر تحقیق مقالہ تحریر کیا تو اس موضوع سے متعلق کافی کتب و رسائل اکٹھا کرنے اور پڑھنے کا موقع ملا اور پھر 1991ء سے اب موضوع پر کتب و رسائل کے مضامین کی صورت میں ایک وسیح ذخیرہ وجود میں آ چکا ہے قدیم و جدید فقہی کتب میں شم رسول کے مسئلہ پر جو ابواب یا نصول موجود ہیں، وہ اس کے علاوہ ایک مستقل ما خذہیں۔

فی الحال یہاں اس موضوع پر اہم کتب کی فہرست بغیر کسی سائنسی تر تیب کے پیش کی جا رہی ہے۔ان شاء اللہ جلد اس موضوع پر رسائل کے اہم مضامین کی فہرست پیش کر دی جائے گی۔ 1۔ مدائن ابوالحن علی بن محمد بن عبداللہ بن الی سیف مدائن 135 ھس۔ 215ھ۔

كتاب تسمية الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم و تسمية المستهزين الذين جعلوا القرآن عضين.

سیش بن عبد مناف یا معمر بن اهدف کے غلام سے آخری عربیں الحق بن ابراہیم موصلی سے وابستگی اختیار کر لی سی۔ ابن کوفی کی تحریر کے مطابق انہی کے ہاں 215ھ میں 93 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس موضوع پرتحریر کی جانے والی غالبًا بیسب سے پہلی کتاب ہے مگر معدوم ہے اور ابن ندیم کی فہرست میں محض اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن ندیم نے جن کتب کی تفصیلات دی ہیں' ان فہرست میں محض اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن ندیم نے جن کتب کی تفصیلات دی ہیں' ان فہرست میں محض اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن ندیم نے جن کتب کی تفصیلات دی ہیں' ان فہرست میں محض اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن ندیم نے جن کتب کی تفصیلات دی ہیں' ان کے نام

سے معروف بیں اور کورنمنٹ ملت ڈگری کالج علام تھ آباد فیصل آباد میں علوم اسلامیہ کے استاذ بیں۔

کا بڑا حصہ معدوم ہو چکا ہے اور اب صرف نام باقی رہ گئے ہیں کیونکہ عالم اسلام کی بار انقلاب وتغیر کی زومیں آیا اور بیہ کتب اس کی لپیٹ میں آ سمئیں' بالخصوص فتنہ تا تار کے دور میں اہل علم کی کاوشیں فکر ونظر کا بہت بڑا ذخیرہ وجلہ وفرات کی بھیری لہروں کی نظر ہوگیا۔

محمرين اتحق ابن نديم وراق: الفهرست ترجمه محمر اتحق بھٹی (ادارہ ثقافت اسلامیۂ لاہور' 1990ء)ص 241۔240۔

ابن تيميه احمر تقى الدين ابو العباس بن الشيخ شهاب الدين ابى المحاسن عبدالحليم بن الشيخ مجدد الدين ابى البركات عبدالسلام بن ابى مجمد عبدالله بن إلى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر

ولادت: 661ه/1263ء۔

بن على بن عبدالله بن تيميدالحراني:

-2

رفات: 728ھ/1328ء\_

الصارم المسلول على شاتم الرسول ( دارالفكر ومثق 'بدون تاريخ)

ابن تیمید کی تصانیف کی جوفہارس تیار ہوئی ہیں اٹھیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر تصانیف کے بعد ہوتا ہے کہ اکثر تصانیف کے بعد تجویز ہوئے ہیں۔ وہ ضرورت کے مطابق حافظے کی مدد سے لکھتے جاتے تھے اور کتاب کے نام کے معاملہ میں زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ بعض کتب اور رسائل کی طرح ذکورہ کتاب کے بھی متعدد تام لیے جاتے ہیں۔

محمد عزیر مشی اورعلی بن محمد العران نے اپنی تصنیف الجامع لسیرة شیخ الاسلام ابن تیمیه ادار عالم الفوائد للنشر و التوزیع مکد مکرمهٔ 1422ه ) ص 318 پر اس کتاب کا نام "الصارم المسلول علی منتقص الرسول" بتایا ہے مگر کئی جگہوں پر "الصارم المسلول لشاتم الرسول" لکھا ہے البت المسلول علی منتقص الرسول" بھی ہے۔

زیادہ معروف نام "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" بی ہے۔

ابن تیمیہ نے بید کتاب عساق نامی میسائی کے گتا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کے بعد 693ھ اور 694ھ کے درمیان تجویز کی۔ (ابو القد اء اسلیل بن کثیر الدشقی متوفی 774ھ، البدایة والنہلیة (دارالرمان مصر 1408ھ) 35:13 (35:16-666) حاتی خلیفہ کشف اللہ اللہ والفون و مسلم میں المجھوری تبریزی طہران 1378ھ) 1069/2 اللہ والفون و مسلم میں نے کتاب دائرۃ المعارف حیور آباد دکن نے محرمی الدین عبدالحمید کے حواثی سے مزین نے کتاب دائرۃ المعارف حیور آباد دکن نے

1333ھ میں 600 صفحات کی ضفامت میں شائع کی۔ پھرای نسخہ کونشرالسنۂ ملتان نے بھی شائع کیا ے' مگر تاریخ اشاعت درج نہیں ہے۔

ترجمه

-6

-7

عربی کت کے معروف مترجم پروفیسر غلام احد حریری مرحوم نے اس کتاب کو اردو بیں منطل کیا۔ یہ اردو ترجمہ ناشران قرآن اردو بازار لا مور نے 1991ء میں پہلی بارشائع کیا اس کی ضخامت 840 صفحات ہے۔

3- تقى الدين ابوالحن بن عبدالكافى بن تمام بن بوسف بن موى بن تمام الانصارى الخزرجى السلى المنادي الخزرجي السلى الشافعي:

ولادت: 683ھ/1284ء۔

وفات 756 ھ/1355ء۔

السيف المسلول على من سب الرسول

اس کتاب کے جار ابواب ہیں۔ پہلا باب مسلمان شائم کے احکام کے بارے میں ہے، دوسرا باب ذمی شائم، تیسرا یہ کہ شائم نے گتا فی کیسے کی ہے اور چوتھا رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے شرف وفضیلت کے بارے میں ہے۔

ماجی خلیفہ کے بیان کے مطابق تقی الدین السبکی نے یہ کتاب 734ھ کے رمضان المبارک کے آخری ونوں میں کمل کی (مصطفیٰ بن عبداللہ الشیر بحاجی خلیفہ: کشف الطنون عن السامی الکتب والفنون ( مکتبدالاسلامیہ والجعفر ک تبریزی طبران 1378ھ) '1018/2)

ید کتاب ابھی تک غیر مطبوع ہے اور مخطوطہ کی صورت میں ہے (خیر الدین الزركلی: الاعلام (دارالعلم لملایین بیروت 1979ء) 4302/4

4- 🎺 السيّد محمد البين افندي الشبير بابن عابدين (متونى: 1198هـ)

1411ه/1990ء) من 381-381 مين موجود ہے۔

5- عقبل البقاف عقبل بن عمر العلوى المكى الحفى المعروف بالبقاف (متوفى: 1240ه/1825ء)

السيف المسلول على من خالف الرسول

(عمر رضا كالمه مجم المولفين ( دار احياء التراث بيروت بدون تاريخ) 690/6-نوح بن مصطفیٰ الحقی: السيف المجزم لقتال من هتك حرمة الحرم

حاجى خليفه (كشف الظنون 1018/2)

مولا نامحي الدين محمر بن قاسم المعروف باحوين (متوفى 904 هـ)

### السيف المشهور (المسلول)على الذنديق وشاتم\_ ( حاجي خلفه: كثف الظنون 1019/2 )

-8

-9

-24

-25

- مفتی محمر کل رحمٰن قادری: گستاخ رسول کی شرعی حیثیت ـ
- ( مكتيه قادر مذلا بور 1413 ه/ 1993ء) ظفر على قريشي: شان رسالت ميس كتاخي كي بحث كاتنقيدي جائزة (عالمى مجلس تنظر متم
- نبوت ٔ سر گودها ٔ بدون تاریخ ) محم على جانباز: توجين رسالت كي شرعي سزا' ( مكتبه قد وسيهٔ لا مود 1998ء) -10 مفتى جميل احد تعانوى: توجين رسالت اوراس كى سزا بعمع وترتيب: مولا نامفتى محود اشرف -11 عثاني (اداره اسلاميات لاجور 1415ه/1995ء)
- رائے حسنین طاہر: <u>داغ ندامت ۔ مقدمہ تو ہین</u> رسالت و پس منظ<sub>ر</sub> ( قلم کاروال ٔ لاہور ٔ -1.3
- محمر عثان غَنى: گتاخ رسول كي سزا (مدرسه كاشف العلوم جو هرآ با د 1998ء). -1.3ابوعم محد فيصل نقشبندي: الله كي ما نيس يا كتاخ كي (الجمن انوار القادريد كراجي 1996ء) -14
- علامه ابو ٹمیو خالد الا زهری: راجیال کے جاتشین (انٹرنیشنل انسٹی ٹیوث آ ف تحفظ ناموس -15 رسالت لا بور 2000ء)
- محرمتين خالد: شهيدان ناموس رسالت ( فاتح پبلشرز 'لا بور 2000ء) -16 اليضاً: ناموس رسالت كے خلاف بے نظير فيصله (انٹرنيشنل أنسلى يُوث آف تحفظ ناموس -17
- رسالت لا بور 1999ء) اليناً: قاديانية ايك دبشة كروتظيم (عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان 2001ء) -18
  - اليشأ: كياامريكه جيت گيا؟ (علم وعرفان پبلشرز ُلا مور 1999ء) -19
- ا بيضاً: وحيد الدين خال اسلام وتمن شخصيت (علم وعرفان پبلشرز ُلا مور 1999ء ) -20 محمد انتم رانا: امانت رسول برمولانا وحید الدین خان کے افکار ونظریات کا تقیدی جائزہ ٔ -21
  - (اسلامي مشن لا مور 1999ء) اليفاً: عيماني ذ بنيت اور كتاخ رسول ا يكف (اسلامي مثن لا بور 1995 م)
    - -22 -2.3
- سیف الاعظم خان: نایاک سازش ..... تو بین رسالت کی سزا کوختم کرنے کا بےنظیر سركاري منصوبهٔ (انزيشنل أنسثي ثيوث آف تحفظ ختم نبوت لا مور 1996ء)
  - مُرصد بين شاه بخاري: رواداري ادر يا كسّان (علم وعرفان پبکشرز ٔ لا مور 2000ء)
    - اليضاً: رواداري اورمغرب (علم وعرفان پبلشرز لا مور 1999ء)

- طاهر القادري: احكام اسلام اور تحفظ ناموس رسالت ترتيب نعيم انور نعماني (منهاج -26 القرآن ببليكيشز 'لا مور 1995ء) محرصَد بق شاه بخاري رواداري اور دي غيرت (عالم مجلس تحفظ ختم نبوت نظانه صاحب -27
- شيخوبوره 1994ء) محمد المعيل قريش: ناموس رسول اور قانون توبين رسالت والفيصل ناشران و تاجران -28 [ كتب لا بور 1994ء)

-29

-33

-34

-35

-36

محد اسرار مدنی: ڈاکٹر: اسلامی شریعت کی رو ہے ارتداد اور تو بین رسالت ترجمہ: مقبول البي (اداره اسلاميات لا مور 1416 ه/ 1995ء) یہ کتاب محمد اسرار مدنی صاحب کی کتاب کا ترجمہ ہے۔

## Verdict of Islamic Law on Blasphemy and Apostasy

- افتخار الحن زيدي سيّد: گتاخ رسول كي سزا' ( كمتبه نوريه رضويي فيفل آباد 1992ء) -30 اس کتاب کا انداز ہ تقریر کا ہے اور کتاب کا موادموضوع سے قطعی مطابقت نہیں رکھتا۔
- محر اشرف قادری رضوی: تعظیم رسول اور گستاخ رسول کی سزا، ( مکتبه ضیائیهٔ راولیندی -31 (<sub>+</sub>1999
- رضوان تحميد مسلم: تومين رسالت كي سزا اور قرآن و بائبل (مركز تحريك اظهار حق لا مورُ -32 . ایج ـ ساجد اعوان: تحفظ ناموس رسالت اور گستاخ رسول کی سزا' (عالمی مجلس تحفظ ختم
- نبوت ملتان 1996ء) مفتى انعام ألحق: اسلام مين شائم رسول كى سزا (صديقى ٹرست كرا چى 1409 ھ) احمد رضا خال بر بلوی، مولانا احمد سعید کاللی، سید مولانا: گشتاخ رسول کی سزا (مرکزی
- مجلس رضا' لا مور' بدون تاریخ ) ای کتابچه میں مولانا احمد رضا خال صاحب بر بلوی کا ایک فتوی اور مولانا سید احمد سعید کاظمی کا مکتوب جو کہ انھوں نے وفاقی شرعی عدالت کوتح بریمیا تھا شال ہے۔
- احمد رضا خال بريلوي مولانا: احمد سعيد كاظمي سيّد مولانا: كتاخ رسول كي سزا قرآن و مديث و اجماع امت كي روشي مين مع تذكره غازي علم الدين شهيد ( مكتبه ضياء السنه
- ملتان 1416ه 1995ء)
- ابوالاتمياز ع سمسلم: المانت رسول اور آزادي اظهار مع بهائي كيوني (مجلس نشريات -37 اسلام كراجي 2000ء)

-38

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

- ابوالاعلى مودودي سيد مولاتا: آفآب تازه (اداره معارف اسلام لا مور 1993ء) غلام احد حریری پروفیسر: الصارم المسلول علی شاتم الرسول ابن تیمیه کا اردو ترجمه وتفهیم ٔ -39 (ناشران قرآن لمينل لا مورْ 1991ء) معز الدین اشرفی سید خواجہ رسول اللہ کے گتاخوں کا عبرت ناک انجام ( مکتبه -40 ہرایت حیدرآ بادد کن 1991ء)
- تحفظ ناموس رسالت پر ایک متند دستاویز .... وفاقی شرعی عدالت کا فیصله اردو ترجمهٔ ( عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان 1992ء)
- محرمحةِ الله نوري: كُتاخ رسول كاشرى تقلم (الكرم پبلشرز الا مور بدون تاريخ) محر ظهير الدين قادري: تتحفظ عقائد ابل سنت مع ايماني آيات بجواب شيطاني خرافات
- (فريد بك سال لا مور 2000ء) امجد حیات ملک: نیو ورلڈ آ ڈر: شیطانی آیات کی تحریک حال اور ماضی کے آئینے میں'
- (ناشرامجد ملك لا بور 1996ء) مسعود زامدی. زنده در گور: سلمان رشدی کی شیطانی کتاب سینک ورسز کا جواب
- ( كلاسك لا مور 1997ء) مارون الرشيدُ پروفيسر: <u>اردوادب اوراسلامُ (اسلامک پېليکيشنز لمين</u>دُ لامورُ **1968ء)**
- تمس الدين الناسي: شيطان رشدي اوراس كي خرافات كا تنقيدي جائزهُ ترجمه: ڈا كرمحمر ممارز ملك ( مكتبه قادر به جامعه نظاميه رضوبيالا جور 1990ء) ابوالضياءمتاز احمرسديدي: <u>گتاخال رسول کاعبرت ناک انجام</u> (چشتی کتب خانهٔ فیصل
- آباد 1993ء) منتی عبدالرحمٰن خان: دورجدید کے عالمگیر فتنے، (جاویداکیدی ملتان 1980ء)
- مولا نامتیق احمد قاسی: فکرکی تلطی .....وحید الدین خان صاحب کے افکار کا تقیدی جائزہ ' ( مكتبه تغييرانيانية ٔ لا مورْ 1991ء)
  - معاذحسن: ایک اور راجیال (حیدر پبلی کیشنز کلا مور 2000ء)
- ظفر على قريق: <u>از داج مطهرات اور مستشرقين (</u> ناشر ظفر على قريثى 1994 ء)
- الینا: متشرقین کے گماشتوں کی کارگزاری ..... ڈاکٹر غزل کاشمیری کے اعتراضات کا

  - جواب (تاج بك ويؤلامور بدون تاريج) رئيس احرجعفري ندوي: أسلام اور رواداري (اداره ثقافت اسلاميدلا مور 1955ء)

ارشد قريشي. فتنه يوسف كذاّب (المعارف لا مور 1997ء)

- ابن تعل دين: قبراليي برفتنه گو هرشايي ( مكتبه انوار مدينهٔ مانسمرهٔ 1417 هـ) -56 اليضاّ: "كو ہرشاہي كي كو ہرافشانيال (اداره مطبوعات مجلة الدعوة 'لا ہور 1998ء) -57 محمد كاظم حبيب: ارتداد: ماضي اور حال كرآ كيني مين (المعصورة لا بور 1397 هـ) -58ڈ اکٹر محسن عثمان ندوی: اسلام میں اہانت رسول کی سزا' (اسلامک بک شاپ اسلام آباد' -59
  - محد منير قريشي: بامحدً موشيار (نذير سنزيبلشرز الامور 1993ء) -60
  - صوفي محمد اقبال: آ داب النبيّ ( مكتبه خانقاه اقباليه نيك لا بدون تاريخ) -61 مولا نازابدالحسيني: يامحمرً بإوقارُ (وارالارشادُ الكُ 1986ء) -62
- رائے محمد کمال: <u>غازی مُرید حسین شہید</u> (شہیدان ناموس رسالت پہلیکیشنز' لاہور' -63
- - الصّاً: غازى علم الدين شهيد (اداره فكرونطق كوجرانواله 1983ء) -64
  - اليضا: غازي ميان محمر شهبية (ضياء القرآن يبلي كيشنز الا مور 1986ء) -65
- ورويشُ جلد نمبر 6 شاره نمبر 5 عاشقان بإك طينت نمبر (خواجگان يبليكيشنز لامور مئي -66
- یروفیسرافضل علوی: نا قاب<u>ل فراموش .....سبق آموز وایمان افروز همیقتانے</u> ( پنجاب بک -67 سنشر'لا ہور'1993ء)
- بشیر آحد: فری میسنری .....اسلام دشمن خفیه یهودی تنظیمٔ (راولپنڈی اسلامک سنڈی فورم' -68 (-2001
  - مویٰ خال جلال زئی: این جی اوز اور قومی سلامتی کے نقاضے (فیروزسنز' لا ہورٰ 2000ء) -69
    - محدرجيم حقاني: انساني حقوق (جميعة پبليكيشنز لامور 2000ء) -70
    - روبينه سهكل: انساني حقوق كى تحريك ايك تقيدي جائزهٔ ( فَكْشَن بِاوُسُ لا مِورْ 1998 ء ) -71
- محمد زبیر و حامد قزلباش: ہمارے انسانی حقوق (سوسائل برائے فروغ تعلیم' لاہور' -72
  - حافظ محد ثانى: رسول اكرم اورروادارى (فضلى سنز كراجي) -73
- عرفان خالد دُهلول بروفیسر: تو بین رسالت کی سزا موت ..... تاریخ نداهب اور قوانین -74 اقوام کے تناظر میں ایک تحقیقی جائزہ۔منہاج (سد ماہی) ، جلد 15 'شارہ 3 ' (دیال سکھ ٹرسٹ لا ہور' جولائی تاسمبر 1997ء)
- 75- Dr Mahmood Ahmad Ghagi: The Law of

## Tawhin-i-Risalat: A Political and Historical Perspective.

| غيرمطبوعه مقاله-                                                                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| پروفیسر حبیب الله چشتی: <u>مسئله امانت رسول</u> ( زاویهٔ لا بور ٔ بدون تاریخ )                                                                                        | -7             |
| نُورِ بَخْشُ تَوَكَّىٰ: حقوق مصطفی صلی الله علیه وسلم (مسلم کتابوی لا مور 1419ه/1998ء)<br>مفتی جلال الدین احمد امجدی: تعظیم النبی صلی الله علیه وسلم (شبیر برادرز لام | -7             |
| مفتى حلال الدين احمد المجدى: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم (شبير براورز لام                                                                                          | -7             |
| (1991م/1412                                                                                                                                                           |                |
| عرفات (ما بنامه) تحفظ نامول رسالت نمبر ٔ جلد 36 ، ثناره 8 ، ( جامعه نعيميه لا بور ألسه                                                                                | - <del>7</del> |
| (+1994                                                                                                                                                                |                |
| خواجه حامد بن جميل مروفيسر واكثر: تحفظ ناموس رسالت اور تومين رسالت ايكث                                                                                               | -8             |
| ایک تقیدی جائزهٔ                                                                                                                                                      |                |
| محكران مقاله: پروفیسر ذا كثر محمد آخل قريشي (به مقاله علامه ا قبال ادبن یونیورشی اسلا                                                                                 | •              |
| آ باد میں ایم فِلْ (علوم اسلامیہ ) کی تطح پرتح <i>ریکیا گیا۔</i> )                                                                                                    |                |



عزیز م<mark>شین خالد کی قلمی عمر پ</mark>چھ زیادہ نہیں۔ وہ قلم اور کتاب کی دنیا میں ہوا کے جھو نکے کی طرح آئے اور آندھی کی طرح جھا گئے۔ اِن کی کتابوں کا کیے بعد دیگرے منظر عام برآنا بلاشبران کی ذبنیٔ د ماغی صلاحیتوں کا زندہ ثبوت ہے م<mark>تین خالبہ کا قط</mark>ینی اور مشینی د ماغ سال میں ہزاروں صفحات کی الٹ بلیٹ سینکڑوں کتابوں کی جیمان پیٹک اور بیسیوں نسخوں کی ورق گردانی کے بعدا یک ایسی اہم اور مفید دستاویز تبار کرتا ہے جونہ صرف وقت کے جدید تقاضوں کی ضرورت پوری کرتی ہے بلکہ نی نسل کو ماضی کی عظمت رفتہ کی یاداوران کے تابناک مستقبل کا احساس بھی دلاتی ہے متین خالد دماغ ہے سوچے ہیں اور دینی جذبہ کی بنیاد برخمیر کی آواز سے لکھتے ہیں۔ان کا یہی جذبہانہیں لائبر ریوں کے دامن کتابوں کے جھرمٹ اہل علم کی صحبت اور صاحبان درو ے رابطوں میں سرگردال رکھتا ہے۔ ' پاور ایول کے کرتوت' کے فوری بعد متین خالد کی حالیہ تالیف''ناموں رسالت کے خلاف امریکی سازشیں' اس لحاظ سے غیرمعمولی اہمیت کی حال ہے کہ وہ ان مخصوص حالات میں منظرعام پرآئی ہے جب امریکہ عالمی بالادی کےخواب کی عملی تعبیر جاہنے کے علاوہ عالم اسلام کوصلیبی شکنچہ میں رکھ کران کے قدرتی وسائل کوسمیٹنے کے جنون میں بھی مبتلا ہے۔ ہمارے دین ندہبی معاملات میں امریکی مداخلت تشویشناک حد تک بڑھ چی ہے۔ امریکه کومسلمانوں سے خطر ہنییں۔ بلکہ اصل خطرہ مسلمانوں کے ایمان کی را کھ میں چھیی ایک ایسی چنگاری سے ہے جو کسی وقت بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے۔اس چنگاری کا نام ناموس رسالت مناللة ) برجناب رسالت مآب الله كي ذات اقدس مسلمانوں كا والها نيعشق امت مسلمہ کے باہمی اتحادُ یگانگت ٔ اخوت اور جذبہ جہاد کا ذریعہ ہے۔اس میں ان کی روحانی قو**ت کا** راز پوشیدہ ہے۔اوراس میں ان کے نام کی بقاہے۔ناموں رسالت کا قانون جارے فوجداری نظام کا حصہ ہے۔ ندہبی ہم آ جنگی اورمعاشرتی توازن کے لیےاس کی اشد ضرورت ہے۔اسلام دشن باطل قوتیں خود جانتی ہیں کہ ناموں رسالت علیہ کے حوالہ ہے مسلمان کسی قانون کامحتاج نہیں۔ ماضی اس کا گواہ ہے۔ خالد مثین نے''ناموں رسالت علیت کے خلاف امریکی سازشیں'' مرتب كركے قوم، ملت اسلاميہ كے علاوہ بيروني دنيا كوهقيقت كاايك صاف اور شفاف آئينہ د كھايا ہے۔ حقائق' شوابڈ دلائل اور براہین کی روثنی میں مثین خالد کی مرتب کردہ'' دستاویز'' کو مدتوں ماو رکھاجائےگا۔

صاجزاده طارق محمود